

#### فهرست

| صغينبر     | عنوانات                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12         | گرانفتدرعلائے کرام کی آراء                                                 |
| rr         | مقدمہ                                                                      |
| rr         | طبقات فقهاء                                                                |
| ra .       | كوفه كى علمى مركزيت                                                        |
| m          | حضرت عبدالله بن مسعود الله عن مسعود الله الله الله الله الله الله الله الل |
| rr         | حضرت عبدالله بن مسعود كااسلام                                              |
| . rr       | قرآن اورا بن مسعودٌ                                                        |
| rr         | حضرت عمر كاارشاد                                                           |
| · rr       | حضرت على كاارشاد                                                           |
| ro         | حفرت علقمة "                                                               |
| <b>7</b> 4 | ابرا بيم مخفي فقيه العراق                                                  |
| r2         | حمارة بن سليمان الكوفي                                                     |
| <b>FA</b>  | فقه کے جاربز سے امام                                                       |
| <b>r</b> A | حضرت امام ابوحنيفية                                                        |
| mq         | عجمي مونا باعث يكي نبيل                                                    |
| ۴.         | عطاء خراسانی اور بشام بن عبد الملک اموی                                    |
| ۴.         | موالی میں کثرت علم                                                         |
| ۳.         | امام صاحب کی تعلیم وتربیت                                                  |
|            |                                                                            |

|                                  | ذوق علم                   |
|----------------------------------|---------------------------|
|                                  | بها<br>پهلی روایت         |
|                                  | دوسرى روايت               |
|                                  | نيسرى روايت               |
| اره                              | شغف بحث ومناة             |
| وبن ابي سليمان "                 | مام ابوحنيفة أورحما       |
| اجرانهٔ خصوصیت                   | مام صاحبٌ کی:             |
| رت                               | باه وا <b>قتر</b> ارے نفر |
| ين كااعتراف علم وفضل             | آپ کےمعاصر ؛              |
| ملق غير غدا هب كے محققين كى آراء | مام ابوحنیفهٔ کے متع      |
|                                  | مامالک ً                  |
|                                  | فخصيل علم                 |
|                                  | مافظه                     |
|                                  | رس وتذريس                 |
|                                  | قارمجلس                   |
|                                  | للانده واصحاب             |
|                                  | طيفه                      |
|                                  | يام گاه                   |
|                                  | ئپ کے ملفوظات             |
| اور تعظیم وتو قیر حدیث           | برسول علينة               |
|                                  | وحين امام ما لك           |

| تاليفات                                                                              | ۵۹    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| موطا کی وجه تشمیه                                                                    | 4.    |
| امام ما لک می اہتلاء                                                                 | 7.    |
| وفات                                                                                 | 11    |
| امام شافعي رحمة الله عليه                                                            | 11    |
| امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه                                                     | 4r    |
| طلب علم                                                                              | 46.   |
| درس ومقر ريس                                                                         | 10 OF |
| مام احمد کی اہتلاءاور خلق قر آن کا مسئلہ<br>مام احمد کی اہتلاءاور خلق قر آن کا مسئلہ | 10    |
| . ېد د تو کل                                                                         | YA AF |
| نيوخ وتلانده                                                                         | YA AF |
| فات                                                                                  | 1/A   |
| اليفات                                                                               | 79    |
| تداحناف                                                                              | 20    |
| م ابو يوسف"                                                                          | 20    |
| بالم                                                                                 | 20    |
| لفات                                                                                 | 24    |
|                                                                                      |       |
| محمد بن حسن رحمة الله عليه                                                           | 22    |
| ق علم اوروفات<br>م محمد بن حسن رحمة الله عليه<br>وصيات مميزه                         | ۷۹    |
| محر کی تصانیف اوران کے درجات                                                         | ۸۰    |

| ت          | لايث فير − | اشرف البدايه جلداول                     |
|------------|------------|-----------------------------------------|
| AI         |            | كتب ظاهرالرواية                         |
| ۸۳         |            | امام محرِّ کی دیگر تصانیف               |
| ۸۳,        |            | زفر بن مِدْ بِلِ"                       |
| ۸۵         |            | حسن بن زيا دلؤ لوگ                      |
| ۸۵         |            | محر بن ساعة                             |
| ۸۵         |            | ہلال بن یجیٰ الرائی البصری <i>"</i>     |
| AY :       |            | احمد بن عمر بن مير الخصاف               |
| ΥA         |            | امام طحاوی رحمة الله علیه               |
| A4         |            | ا مام ابوالحن كرخيٌ                     |
| ٨٧         |            | مش الائمة حلوا في "                     |
| ٨٧         |            | مش الائمة سرهي "                        |
| ^ AZ       |            | فخر الاسلام يزدويٌ                      |
| <b>A</b> ∠ |            | امام فخرالدين قاضي خال ً                |
| ٨٧         | -          | المامرازيّ                              |
| <b>A</b> ∠ |            | امام قند وريٌّ                          |
| ^^         |            | مصنف بدابد كمخضرحالات                   |
| ۸۸         |            | آپ کے معاصرین کا اعتراف                 |
| <b>A9</b>  |            | آغاز درس مين صاحب مدايد كامعمول         |
| <b>A9</b>  |            | صاحب مداريك تاليفات                     |
|            |            | احادیث مداید کے متعلق ایک شبه کا از اله |
| 9+         |            | كتاب مدايدين صاحب مدايدكي خصوصيات       |

| 94        | كتاب الطهارات                                            |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|--|
| 99        | فرائض وضوء غسل اورسح کامعنی اور چبرے کی حد               |  |
| i (•1,    | كهديا ل اور شخف عنسل مين واخل بين يانهين                 |  |
| 1+1       | سركے مح كى مقدار                                         |  |
| 1+1"      | وضوى سنتين پېلى سنت                                      |  |
| 1+0       | دوسری سنتبهم الله سنت ہے یا مستحب                        |  |
| 1•4       | تيرىسنت                                                  |  |
| . 1•∨     | چوتھی سنتکلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنامسنون ہے          |  |
| 11+       | يانچ يں سنت                                              |  |
| . * . III | چھٹی سنتداڑھی کا خلال سنت ہے یانہیں                      |  |
| III       | ساتو ين سنت                                              |  |
| IIF       | آ مھویں سنت تکرار شل بھی مسنون ہے                        |  |
| IIΔ       | مستخبات وضو نبيت كاحكم                                   |  |
| rii       | استيعاب رأس كانتكم                                       |  |
| 114       | تر تیب اور دائیں طرف سے وضو شروع کرنے کا تھم             |  |
| ir•       | نواقض وضوكا بيان                                         |  |
| Irr       | متفرق مقامات میں کی ہوئی تے کے بارے میں صاحبین کا اختلاف |  |
| Ira       | تے کی اقسام اور ان کے احکام                              |  |
| Ira       | خون کی قے کا حکم                                         |  |
| Iry .     | خون کی قے کی تفصیل                                       |  |
| 172       | كونى نيندناقض وضوب                                       |  |

| 6 | ☆/ |
|---|----|
|   |    |

| ******* | ٠-١٠٠٠                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA     | ءاور جنون سے عقل پرغلبہ ناقض وضو ہے                                                                           |
| 179     | جہناقض وضو ہے                                                                                                 |
| 114     | عد، ذكر، فرج سے كيڑ ااورر ت كے نكلنے سے وضوكاتكم ، زخم كے سرسے كيڑ انكلنے اور كوشت كرنے سے وضوكاتكم           |
| IPI     | الے کا چھلکا اُتر نے سے وضو کا تھم اور د با کرخون یا پیپ نکالنے سے وضو کا تھم                                 |
| ITT     | يَفَنْ عنسل                                                                                                   |
| Ime     | ن قسل                                                                                                         |
| ira     | سل میں مینڈ صیاں کھولنے کا تھم                                                                                |
| IFY     | جبات عنسل<br>برجبات عنسل                                                                                      |
| IFA     | قاء ختانین موجب عنسل ہے<br>                                                                                   |
| 1179    | بن ونفاس موجب عنسل بین<br>بن ونفاس موجب عنسل بین                                                              |
| 100     | سل کی سنتیں                                                                                                   |
| IM      | ری اور ودی میں وضووا جب ہے                                                                                    |
| ١٣٣     | ن پاندوں سے طہارت حاصل کرنا میج ہے                                                                            |
| 100     | رختق اور پھلوں سے نچوڑے اور نچڑے ہوئے پانی سے طہارت کا تھم                                                    |
| IMA     | کوئی دوسری چیزیانی میں ال جائے تواس یانی سے طہارت کا تھم                                                      |
| 152     | وں دو رہ برہ وہ میں ہے۔<br>طاہر چیزیانی میں ال جائے اور اس کے ایک وصف کو تبدیل کردے ایسے یانی سے طہارت کا تھم |
| 10+     | کوئی چیز ملاکر یکائے مسئے پانی سے طہارت کا تھم                                                                |
| 101     | غیرجاری پانی میں نجاست کے گرنے سے پانی نا پاک ہوجا تا ہے بانہیں/اس سے طہارت حاصل کرنے کا تھم                  |
| 100     | یر جدی میں وقوع نجاست سے طہارت کا تھم<br>ماءِ جاری میں وقوع نجاست سے طہارت کا تھم                             |
| 100     | برے تالاب کی حد برے تالاب میں نجاست گرجائے ،اس سے طہارت حاصل کرنے کا تھم                                      |
| 102     | مچھر، کھی، بحریں اور پچھوجس پانی میں گرجا ئیں اس سے طہارت کا تھم                                              |

|       | ***************************************                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169   | علی،مینڈک اورکیٹراکے پانی میں مرنے سے پانی نجس ہوگا یا نہیں                                                                            |
| INI   | وستعمل سے طہارت حاصل کرنے کا حکم                                                                                                       |
| 146   | ء مستعمل کی حقیقت اوراس کا سبب                                                                                                         |
| 140   | ہِ متعمل کب متعمل ہوتا ہے<br>ع                                                                                                         |
| IYY . | بنی نے جب ڈول نکا لئے کیلئے کنویں میں غوطہ مارا تو کنویں اور مرد کی پاک کا کیا تھم ہے                                                  |
| IYA   | باغت سے چڑا پاک ہوجا تا ہے۔ چڑے کامصلی بنا کرنماز پڑھنااور مشکیزہ بنا کراس سے وضوکرنے کا تھم                                           |
| 128   | مردار کے بال اور ہڈیاں پاک ہیں یانہیں                                                                                                  |
| 120   | ار میں ہے مسائل سیقلیل پانی نجاست کے گرنے سے تا پاک ہوجا تا ہے۔<br>فصل سیکنویں کے مسائل سیقلیل پانی نجاست کے گرنے سے تا پاک ہوجا تا ہے |
| 140   | كوي من اون يا بكرى كى ايك منطقى يادو ميكنيان، ختك ياتر ، سالم يا ثوثى موئى ، ليداور كوير كرجا كين توكنوان باك موكايا تا باك            |
| 144   | كور اور چرا كى بيك كنوس ميس كرجائي تو كنوس كا پانى پاك موكايانا پاك                                                                    |
| 149   | كنويں ميں ماكول اللحم يعنى بكرى وغيره بيبيثاب كرد بيق كياتھم ہے                                                                        |
| IAI   | کون کون سے جانور کنویں میں گر کر مرجا ئیں تو ہیں ڈول وجو بااور تمیں استحبا با نکالے جاتے ہیں                                           |
| IAT   | كون كون سے جانور كنويں ميں گركر مرجائيں تو چاليس ڈول وجو بااور پچاس ڈول استحباباً نكالے جاتے ہيں                                       |
| IAP   | برى يا آدى يا كنا كنوي مين گر كرمر جائيس تو پورا يانى نكالا جائے گا                                                                    |
| JAP   | جانور كنوي ميس كركر مرجائے اور پھول مجھٹ جائے تو تمام پانی نكالا جائے گا                                                               |
| IAM   | جاری کنویں کے پاک کرنے کا تھم                                                                                                          |
| YAI   | کنویں میں مراہوا جانور دیکھااوروہ پھولا پھٹانہیں یا پھول اور پھٹ گیااس پانی سے طہارت کرکے پڑھی ہوئی نمازوں کا تھم                      |
| IAA   | فصل في الاسار و غيرها                                                                                                                  |
| IAA   | جانداركے ليينے كاتھم                                                                                                                   |
| 1/19  | آدى، مايوكل لحمه، جنبى، حائضه اور كافر كے جو تھے كاتكم                                                                                 |
| 191   | كة كجوف كالكم                                                                                                                          |
| 195   | خزر کا جمونانجس ہے                                                                                                                     |

| 191"        | بلی کے جموٹے کا تھم                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | بلی نے چوہا کھا کرفورا پانی میں مندوال دیایا تھوڑی در کھیر کر پانی میں مندوالاتو پانی کا کیا تھم ہے |
| 194         | مرفی کے جھوٹے کا تھم                                                                                |
| 194         | گھروں میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کا تھم                                                         |
| 19.         | گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے                                                                      |
| r••         | آب مشکوک کےعلاوہ دوسرایانی نہ ہوتو طہارت کا تھم                                                     |
| · r•1       | نبيذ تمر سے د ضو کا تھم                                                                             |
| r•r         | نبیذ کی حقیقت جس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے                                              |
| <b>r</b> +r | - باب التيمم                                                                                        |
| r•4         | مافر پانی نه پائے یا مسافراور شہر کے درمیان میل یازیادہ کی مسافت ہوتو تیم کا تھم                    |
| r•A         | مرین کے لئے تیم کا تھم                                                                              |
| r+9         | اندیشہ بلاکت کی صورت میں جنبی کے لئے تیم کا تھم                                                     |
| <b>*1</b> + | تيتم كاطريقه                                                                                        |
| 110         | حيتم مين استيعاب كالحكم                                                                             |
| rii         | حدث، جنابت، حض اور نفاس میں تیم ایک بی ہے                                                           |
| rır         | كن اشياء پرتيم جائز ہاوركن پر جائز نہيں                                                             |
| rır         | مٹی پر غبار ہونا شرط ہے یانہیں                                                                      |
| rio         | تيتم مين نيت كاحكم                                                                                  |
| riy         | طہارت یا اباحة الصلوة كى نيت بھى كافى ہے                                                            |
| riy .       | نصرانی نے تیم کیا پھراسلام لایا یہ تیم کافی ہے یانہیں                                               |
| riz         | نصرانی نے وضوکیا پھرمسلمان ہو گیا با وضوشار ہو گایا نہیں                                            |
| ria         | مسلمان نے تیم کیا پھر العیاذ بالله مرتد ہوگیا پھر مسلمان ہوگیا، پہلاتیم برقر ارد ہے گایانہیں        |
| 119         | نواقضِ تيمّ                                                                                         |

|     | فېرست څالېدايه جلداول څالئ                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riq | نی کود کھنا جب کہ پانی کے استعال پر قدرت ہوناقض وضو ہے                                                          |
| 11. | نیم پاک مٹی سے جائز ہے                                                                                          |
| *** | نی ملنے کی اُمید ہوتو نماز کوآخر وقت تک مؤخر کرنامتحب ہے                                                        |
| rri | نيم سے فرائض اور نوافل پڑھنے کا حکم                                                                             |
| rrr | لماز جنازه اورنماز عيد كے لئے تيم كاتھم                                                                         |
| rrm | مام اورمقتدی کوعید کی نماز میں صدف لاحق موجائے تو تیم کا حکم ہے                                                 |
| rrr | بتعد كے لئے تيم كاتكم                                                                                           |
| rrr | قتی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے تیم کرنے کا حکم                                                                  |
| rra | سافر کجاوے میں پانی بھول کر تیم سے نماز پڑھ لے پھر پانی یاد آ جائے تو نماز کا اعادہ لازم ہے یانہیں؟ اقوال فقہاء |
| 772 | تیم کرنے والے کیلئے پانی کی جبخو ضروری ہے یانہیں خواہ قریب میں ملنے کی اُمیدظن غالب ہویانہ ہو                   |
| rta | رفیق سفر کے پاس پانی ہوتو تیم سے پہلے مطالبہ کرے                                                                |
| rra | باب المسح على الخفين                                                                                            |
| rri | موزوں پڑسے کی شرعی حیثیت                                                                                        |
| rrr | مُحدِث كے لئے موزہ پرمے كرنا جائز ہے جنبى كے لئے جائز نہيں                                                      |
| rrr | مقیم اور مسافر کے لئے سے کی مدت                                                                                 |
| rrr | مدت مسح كى ابتداءكب سے شروع ہوگى                                                                                |
| rry | مسح كاطريقه                                                                                                     |
| rra | كتنى مقدار موزه ميں پيشن ہوجس پرسے درست نہيں                                                                    |
| 779 | جنبی کے لئے موزوں پڑسے جائز نہیں                                                                                |
| rr* | نواقض مح                                                                                                        |
| rm  | مدت مع كا گزرجانا ناقض مع ب                                                                                     |
| rrr | مقیم مسافر ہوگیایا مسافر مقیم بن گیاان کے مدت کی تبدیلی کا تھم                                                  |
| rrr | مافرمت سے پہلے تیم ہو گیااور مقیم والی مدت مسح کمل ہو چکی تو موزہ أتارد ب                                       |

| راول | بدایہ جل | اشرف اله | 1 |
|------|----------|----------|---|
| 0.,  |          | -/       |   |

| - | - 1 |
|---|-----|
| - | ~ 1 |
| _ | /4  |

| ******* | ***************************************                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ree     | جرموق پڑھ کا تھم                                                             |
| rra     | جرابوں پرمنے کرنے کی شرعی حیثیت                                              |
| rmy .   | پکڑی،ٹو پی، برقع اور دستانوں پرمسے جائز نہیں                                 |
| rrz.    | يي رميح كاعكم                                                                |
| rm      | باب الحيض و الاستحاضة                                                        |
| . rra   | فیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت                                       |
| 10.     | ي دن سے زياده خون استحاضه ہے                                                 |
| rai     | يض كالوان                                                                    |
| ror     | عالت حيض مين نماز، روزه كاحكم                                                |
| ror     | ما كضه اورجنبي كے لئے محد ميں داخل ہونا جائز نہيں                            |
| 100     | ما تصد کے لئے طواف کرنا جائز نہیں                                            |
| roo     | ما تصد كے ساتھ مباشرت جائز نہيں                                              |
| ray     | ا منه ، جنبی اور نفاس والی عورت کے لئے قراءت قرآن جائز نہیں                  |
| 102     | ر آن کوچھونے کا تھم                                                          |
| 109     | ل دن سے کم پرچین ختم ہوجائے تو عسل سے پہلے مباشرت کا حکم                     |
| r4+     | بض كاخون تين دن سے زيادہ اور عادت كے ايام ہے كم پرخم موتو مباشرت كرنے كا تكم |
| וציו    | م خلل کا تھم                                                                 |
| ryr     | مرک کم سے کم مدت                                                             |
| ryr     | استحاضه کاهم                                                                 |
| 244     | تاده كوايام عادت كى طرف لوٹايا جائے گا جب خون دس دن سے تجاوز كرجائے          |
| ryy     | تحاضه ، البول ، دائمي تكبيراورايسے زخم جو بحرتان بهوان كے لئے طبارت كا تھم   |

| ryq   | عذورین کا وضوخرو ب وقت سے باطل ہوگا یانہیں اور استینا ف وضوکا تھم                                        |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1/21  | فصل في النفاس                                                                                            |  |
| 121   | فاس کی تعریف نفاس کے احکام                                                                               |  |
| 121   | عاملہ کو بچے کی ولادت سے پہلے آنے والاخون استحاضہ ہے                                                     |  |
| 121   | اتمام بچه جننے سے عورت نفاس والی ہوگی                                                                    |  |
| 121   | نفاس کی کم سے کم مدت                                                                                     |  |
| 120   | چالیس دن سےخون تجاوز کر جائے تو معتادہ کو عادت کی طرف لوٹا جائے گا                                       |  |
| 120   | ا يك حمل سے دو بچ جنے ، نفاس پہلے بچ كى ولادت سے شروع موكا يادوسرے بچ كى ولادت سے؟ اقوال فقهاء           |  |
| 124   | باب الأنجاس و تطهيرها                                                                                    |  |
| 144   | نمازی کابدن کپڑے اور کان کانجاست سے پاک ہونا ضروری ہے                                                    |  |
| 129   | نجاست کن چیزوں سے زائل کی جاسمتی ہے                                                                      |  |
| 1/4   | موزه پرنجاست لگ جائے تواس کی پاکی کاطریقه                                                                |  |
| rar   | ر نجاست دھونے سے پاک ہوگی<br>تر نجاست دھونے سے پاک ہوگ                                                   |  |
| rar   | موزہ پر غیرجم دارنجاست لگ گئ اور خنگ بھی ہو گئ تب بھی موزہ دھونے سے پاک ہوگا                             |  |
| rar   | نا پاک کیڑ اصرف دھونے سے پاک ہوگا                                                                        |  |
| rar . | منی ناپاک ہے اگر کیڑے پرلگ جائے تو تو ترمنی کا دھونا واجب اور خشک منی کا کھرچنا کافی ہے اور اگر بدن کولگ |  |
|       | جائے دھوناضروری ہے                                                                                       |  |
| ray   | آئینہ، تکوار سے نجاست دور کرنے کاطریقہ                                                                   |  |
| MAZ   | نجاست زمین کولگ جائے تو زمین کیے پاک ہوگی                                                                |  |
| raa   | نجاست غليظه اورخفيفه ،نجاست غليظه كي معاف مقدار                                                          |  |
| r9•   | نجاست خفیفه کی معاف مقدار                                                                                |  |
| rgr   | كيڑے پرليد، كوبرلگ جائے تواس ميں نماز پڑھنے كاتھم                                                        |  |

| V0~         | طداول طداول                                                                                                                                                                                   | ****                   |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| ram         | رمَا كُولُ اللَّحُم كِ بِيثاب كاتم م                                                                                                                                                          | ڑےاور                  |  |
| 190         | لله الله ميندول كى بيك كاحكم                                                                                                                                                                  |                        |  |
| ray         | ی خچراور گدھے کے لعاب کا تھم                                                                                                                                                                  |                        |  |
| <b>r9</b> ∠ | ی پراور سرے ہے۔<br>ہوئی کے ناکے کے برابر پیشاب کی چھینیس لگ جائیں تواہیے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔<br>ہوئی کے ناکے کے برابر پیشاب کی چھینیس لگ جائیں تواہیے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ | 39 60                  |  |
| <b>19</b> 2 | وت در از غدار داندار کا علم                                                                                                                                                                   | بر ول پر               |  |
| ran         | ) دونتمیں: نجاست مرئی اورغیر مرئیونوں کی طہارت کا تھم<br>                                                                                                                                     |                        |  |
| r99         | انجاست کی طہارت کا حکم                                                                                                                                                                        |                        |  |
| <b>r</b>    | فصل في الاستنجاء                                                                                                                                                                              |                        |  |
|             | استنجاء كى شرعى حيثيت وكيفيت اوراستنجاء ميں ڈھيلوں اور پانى كااستعال                                                                                                                          |                        |  |
| <b>F.F</b>  | نجاست مخرج سے تجاوز کرجائے تو صرف پانی سے پاک حاصل کرنا جائز ہے                                                                                                                               |                        |  |
| F-17        | لوبرے استنجاء کرنا جا ترخبیں                                                                                                                                                                  |                        |  |
| F-4         | بري اور و برعاب و رعاب الصلوة                                                                                                                                                                 |                        |  |
| <b>F-9</b>  | باب المواقيت                                                                                                                                                                                  |                        |  |
| 1-9         | زوں کے اوقات نجر کا اول اور آخری وقت                                                                                                                                                          | 135                    |  |
| rıı         |                                                                                                                                                                                               |                        |  |
| mm          | ظهر كاابتدائي اورآخري وقت                                                                                                                                                                     |                        |  |
| 110         | ابتدائی اورآخری وقت                                                                                                                                                                           | عصركا                  |  |
| MIY         | ب كااول اورآخرى وقت                                                                                                                                                                           | مغرب                   |  |
| rız         | بكااول اورآخرى وفت                                                                                                                                                                            | عشاء كااول اورآخرى وقت |  |
| 710         | اول اور آخری وقت                                                                                                                                                                              | وتر كااول اورآ خرى وقت |  |
|             | متحب اوقات فجر ،ظهراورعصر كامتحب وقت                                                                                                                                                          | فصل                    |  |
| 7.          | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                       | -                      |  |

mrr .

| فهرست       | \$10 to            |     | اشرف الهدابيه جلداول |
|-------------|--------------------|-----|----------------------|
| *********** | ****************** | ••• |                      |

| *******      | ************************                 | ***********************************                                     |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| rrr          |                                          | ابر کے دن یا نچوں نمازوں کے متحب اوقات                                  |
| rrr          | ن نماز پڑھنا ناجا تزہے                   | نماز کے مکروہ اوقات طلوع مش، زوال مثن اور غروب مثس میں                  |
| Fry          |                                          | اوقات ثلاثه مين نماز جنازه اورىجده تلاوت كأحكم                          |
| - mrq        |                                          | فجرا درعصر کے بعد نوافل کا تھم                                          |
| rrı          |                                          | صبح صادق کے بعد دور کعتوں سے زائد نوافل مکروہ ہیں                       |
| ۳۳۱          |                                          | مغرب کے بعد فرض نماز سے پہلے نوافل کا تھم                               |
| rrr          | •                                        | باب الأذان                                                              |
| ٣٣٣          |                                          | اذان کی اہمیت وعظمت                                                     |
| rro          |                                          | اذان کی شرعی حیثیت                                                      |
| <b>rr</b> 2  |                                          | ر جیچ کابیان<br>از جیچ کابیان                                           |
| ۳۳۸          |                                          | فجركى اذان مين الصلواة خيرمن النوم كاضافه كاعكم                         |
| - ~~9        |                                          | ا قامت اذان کی شل ہے                                                    |
| m/r+         |                                          | اذان مِين تَوَمَّلُ كَاحَمُ                                             |
| <b>1</b> "(* |                                          | اذان اورا قامت مين استقبال قبله كاحكم                                   |
| mm!          | Art. and the                             | اذان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں دیناافضل ہے                            |
| rer          |                                          | تثویب کابیان                                                            |
| mry          |                                          | اذ ان اورا قامت کے درمیان جلسہ کا حکم                                   |
| MA           |                                          | فوت شدہ نمازوں کے لئے اذان وا قامت کا تھم                               |
| rr9 .        | وربقیہ کے لئے صرف اقامت پراکتفاء کافی ہے | متعدد فوت شدہ نماز وں میں اول کے لئے اذان وا قامت ہے ا                  |
| ro.          |                                          | باوضواذان اورا قامت کہنامتحب ہے                                         |
| ra.          |                                          |                                                                         |
| roi          |                                          | بے وضوا قامت کہنا مکروہ ہے<br>جنبی کی اذ ان مکروہ ہے اور اعادہ مستحب ہے |
|              | <u> </u>                                 | ,                                                                       |

| ت<br>••••••• <u>•</u> | اشرف البدايه جلداول فهرس                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ror                   | عورت کی اذان بدعت ہے اور اس کا اعادہ متحب ہے                                           |
| ror                   | نماز کاوفت داخل ہونے سے پہلے اذان معترنہیں                                             |
| roo                   | ما فرکے لئے اذان اور اقامت کا تھم                                                      |
| <b>70</b> 2           | باب الشروط التى تتقدمها                                                                |
| <b>P</b> 02           | نمازی کے لئے اُحداث وانجاس سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے                                 |
| ron                   | مرد کاستر ، محمناستر میں داخل ہے یانہیںاقوال فقہاء                                     |
| 209                   | آ زادعورت كاسارابدن سر ب                                                               |
| i,Al                  | عورت نے نماز پڑھی، ربع یا ثلت پنڈلی کھلی رہی تو نماز کا اعادہ کرے گی یانہیںاقوال فقہاء |
| , <b>۳</b> 4۲         | بال پیداوران سے کتنی مقدارستر کھل جائے کہ نماز کا اعادہ واجب ہے                        |
| <b>747</b>            | با ندى كاستر عورت                                                                      |
| ۳۷۳                   | اگرمرف ناپاک کپڑ امیسر ہوتوای کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم                               |
| 744                   | اگر كپڑاميسرند موتو بين كرنتگ نماز پڑھے                                                |
| <b>74</b> 2           | نماز کی نیت کب اور کیمے کرے                                                            |
| rz•                   | مقتدی افتداء کی نیت بھی کر ہے                                                          |
| rz.                   | استقبال قبله نماز کی شرط ہے                                                            |
| 121                   | خوف زدہ مخص جس جہت پر قادر ہوا ک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے                             |
| 121                   | قبله مشتبه وجائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتو اجتہا دکا تھم                         |
| r2r                   | متحرى كونمازك بعد جهت قبله ميس خطامعلوم موئى تونماز ندلوثائ                            |
| <b>727</b>            | دوران نماز جهت قبله كى غلطى معلوم موجائة قبلدرخ موجائ                                  |

اند میری رات میں امام اور مقتد یوں میں سے ہرایک نے تحری کر کے اپنی جہت کی طرف نماز پڑھی تو کیا تھم ہے؟

727

# تقاريظ

ہنر شاں کو دکھلا ہنر ، کہ خوبی زر اگر چڑھے ہے تو مراف کی نظر چڑھ کر خطیب الاسلام حضرت مولا نامحدسالم صاحب مدظلۂ استاذ حدیث وتفییر دارالعلوم دیوبند بسم تعالی

عزيز مكرم مولانا جميل احمصاحب زادكم الله علما وفضلا

السلام عليم ورحمة الله بركاته

"اشرف الهدايي" بدايد كى أردوشرح ہاور" بدايي" آئين كى دنيا ميں بين الاقوامي سطح پر"اسلامي آئين" كى سيح ترين ترجمان قرار دى گئى ہاس لئے آپ كى" خدمت شرح وترجمہ" بھى عالميت كى حامل بن كران شاءالله دائمي اجرعظيم كا موجب ثابت ہوگی حق تعالی ہے قبولیت ومقبولیت کے لئے دعا كوہوں اور دعا كو رہوں گا۔

والسلام متدى دعاء خير احقر محمر سالم القاسى خادم مذريس حديث وتفسير دارالعلوم ديوبند ۱۸/صفر ۱۲ معرفي معرفي الخيس

فقيهامت حضرت مولا نامفتي مظفرحسين صاحب

ناظم عددسدمظا برالعلوم سهار نپود

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

"ہرائی علم فقد کی مشہور ومعروف اور اساسی وبنیادی کتاب ہے حق تعالی نے اس کو انتہائی شرف قبول بخشا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے متعلق تحریر فرمایا ہے ہُوَ مَقُبُولٌ بَیْنَ الْاَنَامِ مِنَ الْحَوَاصِ وَالْعَوَامِ بعض علماء نے اس کتاب کی تعریف میں لکھاہے:

إلى حَافِظِيُهِ وَيَجُلُو الْعَمْي

كِتَابُ الْهِدَايَةِ يَهُدِى الْهُدَى

فَمَنُ نَالَهُ نَالَ ٱقُصَى الْمُنى.

فَلازِمُهُ وَاحُفَظُهُ يَا ذَا الْحِجْي،

ایک دوسرے برزگ نے فرمایا:

مَاصَنَّفُوا قَبُلَهَا فِي الشُّرُعِ مِنْ كُتُبِ

إِنَّ الْهِدَايَةَ كَالْقُرُ آنِ قَدُ نَسَخَتُ

اس كتاب كَى الم اورا مّيازى خصوصيت يه به كروايت وورايت دونول كوجامع به السكاب كَى مقوليت كا تذكره كرت موس آلي المهاء في يكام به على المهاد المقبول الله بمارُوى أنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ بَقِى فِى تَصْنِيفِهِ فَلْكَ عَشَرَةَ سَنَةٌ وَكَانَ صَائِمًا فِى تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا يُفْطِرُ اَصْلاً وَكَانَ يَجْتَهِدُ أَنُ لَا يَطْلِعَ عَلَى صَوْمِهِ اَحَدُ فَإِذَا اَلَى عَشَرَةَ سَنَةٌ وَكَانَ صَائِمًا فِى تِلْكَ المُدَّةِ لَا يُفْطِرُ اَصْلاً وَكَانَ يَجْتَهِدُ أَنُ لَا يَطْلِعَ عَلَى صَوْمِهِ اَحَدُ فَإِذَا اَلَى عَشَرَةَ سَنَةً وَكَانَ صَائِمًا فِى تِلْكَ المُدَّةِ لَا يُفْطِرُ اَصْلاً وَكَانَ يَجْتَهِدُ أَنُ لَا يَطُلِعَ عَلَى صَوْمِهِ اَحَدُ فَإِذَا اللهَ عَلَى عَلَى صَوْمِهِ اَحَدُ فَإِذَا اللهَ عَلَى عَلَى مَا وَمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

اس كتاب كى جامعيت ومقوليت كا اندازه اس يبهى بخوبى بوتا ہے كداس كى تاليف كے بعد سے برزمانے ميں علاء نے اس كو پيش نظر ركھا ہے اور مستقل طور پر شروح وحواثى تحريفر مائے ہيں وَقَدِ اعْتَنَىٰ جَمَّمْ غَفِيْرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَ جَمُعٌ عَلَىء اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَ اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ

اس سلسلہ کی ایک عمدہ و بہترین شرح''اشرف الہدائی' ہے جس کے مؤلف وشارح مولانا جمیل احمد قامی سکروڈھوی ہیں۔ بیں اگر چہ بالاستیعاب اس کا مطالعہ نہیں کر سکا ہوں گر چند مقامات و کیھنے سے اندازہ ہوا کہ موصوف نے کافی محنت وجانفشانی کے ساتھ تحقیق وتشریح کی ہے بالحضوص مشکل مقامات کا حل عمدہ اسلوب کے ساتھ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ شرح صرف طلبہ ہی کے لئے نہیں بلکہ مدرسین کے لئے بھی ان شاء اللہ مفید ہوگی ۔ عزیز موصوف ماشاء اللہ میں یہ شرح صرف طلبہ ہی کے لئے نہیں بلکہ مدرسین کے لئے بھی ان شاء اللہ مفید ہوگی ۔ عزیز موصوف ماشاء اللہ جیدالاستعداد، تدریس وتصنیف تحریر وتقریر کی صلاحیتوں کے حامل ہیں اللہ تعالی ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور مزید میں خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

مظفر حسین المظاہری ناظم مدرسه مظاہرالعلوم سہاران بور ۲۷/شعبان المعظم م مساجع بروز دوشنبہ

استاذ كمرم حضرت مولانا خورشيدعالم صاحب دامت بركاتهم

استاذ حديث وفقه دارالعلوم ديوبند

"مدائي" جودرس نظامي كي مشهورومعروف كتاب اورفقه اسلامي كابهترين مجموعه ہے اورجس كوشريعت اسلاميه كے

# يسْمِ الله الرَّحِيْدِ من الرَّحِيْدِ من الرَّحِيْدِ من الرَّحِيْدِ من الله (١٠٠٠)

صاحب مدالية في قرآن بإك كى افتداء اورحديث يرعمل كى وجد الى معركة الآراء كتاب مدايدكوبهم الله اورالحمد للدس شروع فرمايا ہے كُلُّ كَلام لا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلَهِ فَهُوَاجُذَمُ اورابن ماجكروايت من اَجُذَمُ ك جكه اَقْطَعُ ہاوربعض روايات من ہے کُلُ اَمْرِذِی بَالِ لَمْ يُبْدَأُ فِيْهِ بِيسْمِ اللهِ فَهُوَ اَقْطَعُ طاصل يركرجوكام الله كام اورالله كاحم عشروع ندمو وہ ناتمام رہتا ہے اسلاف کی عادت بھی بھی رہی ہے کہ وہ اٹنی کتابوں کا آغاز بسمکنہ اور حمد باری سے فرماتے تھے۔

## كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

ترجمه:(ي) كاب إكول ك(احكام كيان بل) ب

تشریع:اس جلم می تین بحثیں ہیں(۱) ترکیب نوی (۲) لفظ کتاب سے متعلق (۳) لفظ طهارات سے متعلق ،ترکیب نوى كاعتبارى يتن احمال بير اول يدكه يحتابُ الطُّهَارَاتِ خربومبتدا محذوف هلدًا كلين هلدًا كِتَابَ الطُّهَارَاتِ ووم بيد و كربيمبتدا بواوراس كى خرمحذوف بوليني كِتَابُ الطُّهَارَاتِ هلدًا ،سوم بيكم فعول بوفعل محذوف كاليني خُدُ كِتَابَ الطُّهَارَاتِ ما إِقُواً كِتَابَ الطُّهَاوَاتِ.

دوسری بحث کا حاصل مد ہے کہ کتاب اور کتابت کے لغوی معنی ہیں کسی شکی کا جمع ہوتا۔اور کتابت کا نام کتابت ای لئے رکھا میا کہاس میں حروف جمع ہوتے ہیں۔اور کتاب مکتوب کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے جیسے خلق مخلوق کے معنی میں بولا جاتا ہے اور اصطلاح میں کتاب مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو متقلاً معتبر ہواور مختلف انواع پر مشتل ندہو۔ تبرى بحث كا حاصل يد ب كد بغت من طهارت بضم الطاءاس بإنى كانام بجس سے باكى حاصل كى جائے اور بكسر الطاء

آلہ نظافت کا نام ہے اور کے الطاء مصدر ہے نظافت کے معنی میں اور شریعت میں طہارت حدث یا خبث (جنابت) سے پاک ہونے کو كہتے ہیں اور بعض علاء نے كہا كہ طہارت اعضاء ثلاثة كودهونے اورسر كے سے كرنے كانام ہے-

مولانا عبدالحي " في علامه ملي كي حواله سے السعاميشرح عربي شرح وقاميد ميں لكھا ہے كه شرا تط طبارت دونتم ير بيں: (۱) شروط وجوب(۲) شروط صحت مشروط وجوب (لینی جب بیشرطیں ہوں تو طبارت واجب ہو جاتی ہے) نوہیں (۱) اسلام (٢)عقل(٣) بلوغ (٤) عدث كا لاحق مونا، حدث اصغربويا اكبر(٥) تمام اعضاء ير پاك مامطلق پنجانا (٢) حيض نه مونا

(2) نفاس ندمونا (٨) بإنى يامنى كاستعال برقادر مونا (٩) وقت ميس منجائش ندمونا-

اورشروط صحت بعنی طہارت سیح ہونے کی چارشرطیں ہیں:(۱) تمام اعضاء پر پانی پنچنا(۲) حیض نہ ہو(۳) نفاس نہ ہو

(۳) طہارت حاصل کرنے کی حالت میں غیر معذور میں کوئی ناقض طہارت نہ پایا جائے وجوب طہارت کا سبب حدث یا خبث کا پایا جانا۔اور طہارت کا تھم اس چیز کا مباح ہونا ہے جو بغیر طہارت کے حلال نہیں تھی۔

سوال ہوگا کہ صاحب ہدایہ نے طہارات بھیغہ جن ذکر کیا حالا نکہ طہارت مصدر ہے اور مصاور کا تثنیہ اور جن نہیں آتا ہے جواب بیہ ہوگا کہ مصاور کے آخر میں تاء تا نیٹ ہوتو ان کا تثنیہ اور جنع لا تا درست ہے۔ اور یہاں طہارات جنع کے ساتھ لا کر طہارت کی مختلف انواع کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ رفع نجاست بھی طہارت ہے اور رفع خبث بھی طہارت ہے حالا نکہ دونوں مختلف نوع ہیں۔

رى يد بات كدكم بالطهارات كومقدم كول كيا حميا بسواس كى وجديه بكمشروعات چار بيل (١) خالص حقوق الله
(٢) خالص حقوق العباد (٣) دونول حق جمع بوجا كيل محرق الله غالب بو (٣) حق العبد غالب بو مصنف بدايد نے ترتيب مل حقوق الله (عبادات) كوان كى عظمت كى وجه سے مقدم كيا ہے - پھرعبادات ميں نمازكو پہلے بيان كيا حيا كيونكه نماز ١ ايمان كے بعداركان الله ميں سب سے اقوى ركن ہے الله تعالى نے فرمايا فال أبنوا و أقامُو الصّافة اور صفورا قدس عقطة نفرمايا الصلوة عِماد الله الله على الله على الله على الله على الله عَلى الله عَلى الله الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله ع

# قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَأْيَهُا الَّذِينَ النَّوْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَّوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ٱلآية

ترجمہ:الله تعالی نے فرمایا اے ایمان والواجب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا (ارادہ) کروتوائے چروں کودھولیا کرو۔ا کویکة

تشریخ: مصنف ہدایہ نے آیت وضوے کتاب کا آغاز کیا ہے حالا نکہ دعاوی میں قاعدہ یہ ہے کہ مُدگل مقدم ہوتا ہے اور
اس کی دلیل بعد میں ذکر کی جاتی ہے گریہاں اللہ تعالی کے کلام کوتمرکا ویمنا مقدم کردیا ہے اگر چہ قاعدہ مرقبہ کے خلاف ہے پوری آیت
یہ ہے ایک قُدِیْتُ ذاکی الحکلوق فَاغْسِلُوا وُجُوهَ کُوْ وَ اَیْنِ یَکُوْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَ اَمْسَعُنُوا بِرُدُوسِکُو وَ وَاَنْجُلُکُو لِلَی الْکَفْبَیْنِ بِعِنی مسلمانو!
جبتم نماز کیلئے کھڑے ہونے کا ارادہ کروتو دھولیا کروا ہے چہوں کو اورا ہے ہاتھوں کو کہنے س تک اور سے کروا ہے سروں کا اور (دھوو)
این چیروں کو کنوں تک۔

اس آیت کے تحت چند چیزیں قابل ذکر ہیں۔اول یہ کہ اذا جوامور یقیدیہ میں استعال ہوتا ہے اس کولایا گیا ہے اور اِنْ
جوامور متر دوہ مفکوکہ میں استعال ہوتا ہے اس کونیں لایا گیا کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قِیّامُ اِلَی الصّلوةِ امور یقیدیہ میں سے
ہو۔دوسری چیزیہ ہے کہ یہ آیت بالا جماع مرنی ہے اس لئے کہ بخاری میں ہے کہ حضرت عائش نے ہار کم ہونے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد
فرمایا: فَدَرَ لَتُ يَالَيْهَا الْدِيْنَ النَّوْا لِذَا فَدُنُو لِلَى الصّلوةِ اِلٰی فَوْلِهِ لَعَلَکُوْنَ اَوْر یہ واقعہ عقد بالا تفاق ہجرت سے ایک عرصہ بعد پیش آیا
ہے۔ پس فابت ہواکہ آیت مدنی ہے اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ فرضیت صلوۃ کے وقت کم بی میں وضوفرض ہوچکا تھا۔ چنانچہ ابن

عبدالبرنے کہا کہ تمام اہل مغازی کو بیات معلوم ہے کہ حضوراقد سے اللہ نے نماز فرض ہونے کے بعد کوئی نماز بغیروضوئیں پڑھی اوراس کا عبدالبرنے کہا کہ تمام اہل مغازی کو بیات معلوم ہے کہ حضوراقد سے علم موجود تھاتو آیت وضونازل کرنے میں کیا حکمت ہے۔ انکار جامل یا معاندی کرسکتا ہے۔ اب رہی بیات کہ جب وضور پہلے ہے عمل موجود تھاتو آیت وضونازل کرنے میں کیا حکمت ہے۔

حضرت مولانا عبدائی "فے سعامیہ ش کھا ہے کہ اس کی حکمت ہے کہ تا کہ وضو کی فرضیت مَنْلُو بِالْقُرُ آنِ ہوجائے۔اور یہ بھی اخبال ہے کہ اول آیت بعن جس میں وضو کا ذکر ہے مکہ میں فرضیت وضو کے ساتھ نازل ہوئی ہواور بقید آیت جس میں تیم کا ذکر ہے مدینہ مورومیں نازل ہوئی ہو (کذافی الا تقان)۔

تیری چزیہ کہ خلام آ بت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وضو ہرائ فض پرفرض ہوجو قینا م الصلو قر کا ارادہ کرتا ہم مُحدِث ہویا غیر مُحدِث ،اصحاب ظاہر کا بھی فرہب ہے لین جمہور علاء کا فرہب اس کے خلاف ہے۔ جمہور علاء کہتے ہیں کہ آ بت تقدیر عبارت کیسا تھا اس طرح ہے ایک الصّلوق و اَنْتُم مُحدِثُونَ اور یہ بھی دلیل ہے کہ حدث وجوب وضو کیلئے شرط ہو اور اس کا جموت دلالت اصل ہے ہے بایں طور کہ اللہ تعالی نے آ بت و اور اس کا جموت دلالت اصل ہے ہے بایں طور کہ اللہ تعالی نے آ بت و اِنْ کُنْتُومَ مُرْضَى اَوْ عَلَى سَمُ اَوْ جَاءَ اَحدُنْ مِنْ کُو قَنَ الْعَالِمِ اَوْ لَهُمْ نُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

فَقَرُضُ الطُّهَارَةِ غَسُلُ الْاَعْضَاءِ النُّلْفَةِ وَمَسْحُ الرُّأْسِ بِهَذَا النَّصِّ وَالْغَسُلُ هُوَ الْإِسَالَةُ

پس وضوكا فرض تينوں اعضاء كا دهونا اور سركامنح كرنا ہے (جو) اى نص فے (ثابت) ہے اور عسل وہ پانى كا بهانا ہے

وَالْمَسْحُ هُوَ الْإِصَابَةُ وَحَدُّ الوَجُهِ مِنُ قُصَاصِ الشَّعْرِ اللَّي اَسْفَلِ الذَّقَنِ وَالِى شَحْمَتَي الْأَذُنَيْنِ

اورسے (پانی) پہنچانا ہے۔اور چہرے کی حد (سرکے) بال جمنے کی انتہاء سے تھوڑی کے بینچ تک اور دونوں کا نوں کی دونوں لوتک ہے

لِاَنَّ المُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهِاذِهِ الْجُمُلَةِ وَ هُوَ مُشُتَقٌّ مِّنُهَا

اس لئے کہ مواجهت (رو برو بونا)اس مجموعہ سے واقع ہوتی ہے اور وجہ ای (مواجهت) سے ماخوذ ہے

# فرائض وضوعنسل اورسح كامعنى اور چېرے كى حد

شبہ نہ ہوا دراس کا تھم یہ ہے کہ اس کا کرنے والاستحق تو اب اوراس کوڑک کر نیوالاستحق عقاب ہوگا۔اور واجب وہ تھم ہے جس کا لزوم دلیا نظنی سے ثابت ہوا دراس کا اداکرنے والا فرض ادا کرنے والے سے کم ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کوڑک کرنے والا فرض تک کرنے والے سے کم ثواب کا مستحق ہوگا۔
کرنے والے سے کم عقاب کا مستحق ہوگا۔

واضح ہو کہ دلالت کی چارفتمیں ہیں (۱) تطعی الثبوت اورقطعی الدلالت جیسے آیات قرآنیہ اورا حادیث متواتر ہ صریحہ جو تاویل کا احمال ندر کھتی ہوں (۲) قطعی الثبوت ظنی الدلالت، جیسے آیات واحادیث مؤولہ (۳) ظنی الثبوت قطعی الدلالت جیسے اخبار آحاد صریحہ (۳) ظنی الثبوت اورظنی الدلالت جیسے اخبار آحاد جن میں بہت سے معانی کا احمال ہو۔اول مفیدیقین ہے دوم مفید ظن ہے سوم مفید وجوب اور مفید کمروہ تحریکی ہے اور چہارم مفید سنیت اوراستیاب ہے (عاشیہ شرح نقابیہ)

طھارت: وضو، واؤ کے ضمہ کے ساتھ نعل مخصوص معلوم کانام ہاور واؤ کے فتہ کے ساتھ وہ پانی جووضو کے لئے مہیا کیا گیا ہے۔
صاحب ہدایہ نے احکام وضوکو مقدم کیا ہے کثرت حاجت کی وجہ سے اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ وضوکا محل سے محل کا جز ہا ور جز کل پر مقدم ہوتا ہے اس لئے وضوکو شسل پر مقدم کیا گیا۔ تیسری وجہ بیہ کہ اللہ تعالی نے بھی وضوکو شسل پر مقدم کیا ہے چنا نچہ اولا فرمایا ہے۔ والا فرمایا ہے۔

عنسل، غین کے ضمہ کے ساتھ وہ پانی جس سے عنسل کیا جائے اور تمام بدن کے دھونے کا نام بھی عنسل ہے عنسل کمرہ کے ساتھ وہ چیز جس سے سردھویا جائے بعنی علمی ،اور عنسل فتحہ کے ساتھ مصدر ہے معنی دھونا۔

صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وضویل چارفرض ہیں تین اعضاء کا دھونا اور سرکامسے کرنا۔اور ان چاروں کی فرضیت کا ثبوت ندکورہ آیت سے ہے۔ نیز فرمایا کھسل کے معنی پانی بہانا ہے اس سے امام مالک پر رد کرنامقصود ہے کیونکہ ان کے نز دیک پانی بہانا کافی نہیں ہے بلکہ دَلْک یعنی ملنا بھی شرط ہے اور مَسْعے کے معنی بغیر تقاطر ماء کے پانی پہنچانا ہے۔

معنف ہدایہ نے طولاً اور عرضاً دجہ کی حد بندی اس طرح کی ہے کہ سرکے بالوں کے اُم منے کی جگہ سے تھوڑی کے پنچے تک اور ایک کان کی لوسے دوسری کان کی لوتک چیرہ کا دھونا فرض ہے دلیل میہ ہے کہ و جہشتق ہے مواجہت سے اور مواجہت اس پورے حصہ سے واقع ہوتی ہے۔اس لئے اس پورے حصہ کا دھونا فرض ہے۔

وَالْمِرُفَقَانِ وَالْكُعُبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسُلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الغَايَةَ لا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيًّا

اور ہمارے زود یک دونون کہدیاں اور دونوں شخنے دھونے میں داخل ہیں بخلاف امام زفر " کے دوفر ماتے ہیں کہ عابت مغیامی داخل نہیں ہوتی

كَاللَّيْلِ فِى بَابِ الصُّومِ وَلَنَا أَنَّ هَلِهِ الْغَايَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَ هَا إِذْ لَوْ كَاهَا كَامُسَتُوْعَبَتِ

جيدات روزے كے باب ميں (داخل نييں) اور مارى دليل يہ كرية عاب تو ماوراء عايت كوسا قط كرنے كيلئے كونكدا كرية عابت ندموتى

الُوَظِيْفَةُ الْكُلُّ وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لِمَدِّ الْحُكْمِ الدَّهَا إِذِ الْإِسْمُ يُطُلَقُ عَلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَة

تودهونا پورے عضو کو محیط ہوجاتا۔ اور باب صوم میں (غایت) رات تک حکم کو صینے کیلئے ہاں لئے کہ لفظ صوم ایک ساعت اسماک کرنے پہی بولاجاتا ہے

#### وَالْكَعُبُ هُوَ الْعَظُمُ النَّاتِيءُ هُوُ الصَّحِيْحُ وَمِنْهُ الْكَاعِبُ

اورکعب دہ انجری ہوئی ہڑی ہے یک صحیح ہادرای لفظ سے کا عب (مشتق)ہے

# كهنياں اور مخفح عسل ميں داخل ہيں يانہيں .....اقوال فقہاء

تشرت موفق ، میم کے کر اور فاء کے فتحہ کے ساتھ ہا اور اس کا برنس بھی جائز ہے بینی میم کا فتحہ اور فاء کا کرو، باز واور کلائی کے جوڑ کے مرفق کہتے ہیں، کعب امام محد کے نزدیک، ظاہر قدم پر تسمہ باندھنے کی جگہ کے جوڑ کو کہتے ہیں مگر میں جے نہیں ہے صحیح میہ ہے کہ پنڈلی سے بنچ انجری ہوئی ہڈی کا نام کعب ہائی سے کاعب مشتق ہے جس کی جمع کو اعب آتی ہے۔ کواعب وہ نوجوان لڑکیاں ہیں جن کی چھاتیاں اُنجری ہوئی ہوں۔

ال بارے بیں اختااف ہے کہ فقین، علی یہ بین اور کھیں علی داخل جیں افتا اف ہے کہ ہاتھوں کی طرح کہنوں کا اور چروں کی طرح نخوں کا دھوتا بھی شرط ہے یا نہیں ۔ ایکہ ٹلا شدین الم صاحب اور صاحبین رحم اللہ کا فد جب ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کہنوں کا اور چروں کی دارے ایا می فرض ہے۔ یہ آول ہے بام شافی اور امام احد کا اور بی ایک روایے ایام ہا لک ہے ہے۔ کہنوں کا اور جوتا بھی فرض ہے۔ یہی آول ہے بام شافی اور امام احد کہنوں کا دھوتا فرض نہیں ہے۔ یہی امام اور نخوں کا دھوتا فرض نہیں ہے۔ یہی امام اور نخوں کا دھوتا فرض نہیں ہے۔ یہی امام اور نخوں کا دھوتا فرض نہیں ہے۔ یہی امام اور نخوں کا دھوتا فرض نہیں ہے۔ یہی امام اور نہیں ہے۔ ایک دوایے ہے امام زفر کے دلیل ہے ہے کہ آ ہے۔ بیس مرافق اور کھیمین عابیہ بین اور عابیہ مطلقا مغل ہو کہ میں اور کھیمین عاب ہیں اور کھیمین عاب ہیں اور کھیمین عاب ہوتی ہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ ایک طرح مرافق ، یدین کے کم میں اور کھیمین کہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ ایک طرح مرافق ، یدین کے کم میں اور کھیمین ہوتی ہے۔ کہا م زفر کا یہ کہنا کہ عاب معلی کے میں مطلقا واخل نہیں ہوتی ہمیں سلیم نہیں ہوتی ہے۔ کہا م زفر کا یہ کہنا کہ عاب مولی کے تعم میں مطلقا واخل نہیں ہوتی ہمیں سلیم نہیں ہوتی مغیل عاب کو قابت سب کو شامل ہو۔ دوم ہیر کہ عاب اپنی مغیل مغیل کے جنو عاب ہوتی عاب کو عاب کے کہا میں وائل نہو۔ اگر عاب نے قابت مغیل میں داخل ہوتی مغیل ہوتی ہے۔ کہا میں داخل نہیں ہوتی ہوتی ہے اس لئے بیاں لئے بیدونوں عابیتیں اپنے مغیل کے علم میں داخل نہیں ہوتی ہیں ہوتی کہنے ہوتی ہوتی کے عم میں داخل نہیں ہوتی کے جنوب ہوتی کی بین سے اور اگر نہیں ہوتی کہنے کہنے ہوتی کے جنوب کے دونوں عابیتیں اپنے مغیل کے عمل میں داخل نہیں ہوتی کی جنوب ہے اور مور نے میں اور المحق میں داخل نہیں دوخو نے میں داخل نہیں کی جنوب ہوتی کی جنوب ہوتی کے جنوب ہوتی ہوتی کی ہوتی ہوتی کے حکم میں داخل نہیں ہوتی کے دونوں کے دھونے نے میں اور کو نے میں اور المحق میں داخل نہیں کے جنوب ہوتی کی ہوتی ہے۔ اس لئے یودونوں عابیتیں اپنے مغیل کے حکم میں داخل نہوں گے۔

ماحب ہدائی کی پیش کردہ دلیل کا عاصل ہے ہے کہ غایت کبھی اس لئے ذکر کی جاتی ہے کہ محیج کر غایت تک پہنچا دیا جائے اور کبھی ماوراء غایت اور غایت اور غایت اسقاط۔ جائے اور کبھی ماوراء غایت اور غایت اور غایت اسقاط ہوگی اور اگر شامل نہ ہوتو غایت اور ان دونوں میں مابع الامنیکاز ہے ہے کہ اگر صدر کلام یعنی مغیا غایت کوشامل ہوتو ہے غایت اسقاط ہوگی اور اگر شامل نہ ہوتو غایت اثبات ہوا نایت ہوتا ہے ہوں داخل نہیں ہوتی جیسے اُنتہ گواالجتیا مر الی الیّن میں لیل صوم کے تھم میں داخل نہیں ہوتی جیسے اُنتہ گواالجتیا مر الی الیّن میں لیل صوم کے تھم میں داخل نہیں ہوتی جیسے اُنتہ گوا الجتیا میں ماوراء غایت کوسا قط کیا جاتا ہے لیس غایت مغیا کے تھم میں داخل ہوگی جیسے و اُندیک گؤالی المرکافیق میں مرافق کو ذکر کیا عایت اسقاط میں ماوراء غایت کوسا قط کیا جاتا ہے لیس غایت مغیا کے تھم میں داخل ہوگی جیسے و اُندیک گؤالی المرکافیق میں مرافق کو ذکر کیا

مياب ماوراءمرفق كونكالنے كيلئے \_للذادهونے كا تھم مرفق ميں باقى رے گا۔

قَالَ وَالْمَفُرُوْصُ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبُعُ الرُّأْسِ لِمَا رَوَىَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً \*

کہااور سے رأس میں فرض مقدار تاصیہ ہے۔اوروہ چوتھائی سرہاس حدیث کی وجہ سے جومغیرہ بن شعبہ نے روایت کی ہے

اَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْكِتَابُ وَتَوَصَّأُ وَمَسْحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَخُفَّيُهِ وَالْكِتَابُ

كدسول الله علي المارية من كورى رِتشريف لائ يس آب علي في شاب كيالوروضوكيالورائ ناصيد الوردون من كيا اورقر آن (كي آيت)

مُجْمَلٌ فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِهِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ فِي التَّقُدِيُرِ بِثَلَثِ شَعُرَاتٍ

مجمل ہے ہیں بیرحدیث اس کے ساتھ بیان ہو کرلاحق ہوگی اور بیرحدیث تمن بالوں کے ساتھ انداز ہ کرنے میں امام شافعی کے خلاف جحت ہے

وَعَلَى مَالِكِ فِي اِشْتِرَاطِ الْاسْتِيْعَابِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَلْرَهُ بَعْضُ اَصْحَابِنَا بِعَلْثِ اَصَابِعِ الْهَدِ

اورامام مالك كے خلاف استيعاب كى شرط لگانے مى (جت) ہاور بعض روايات ميں ہمارے بعض اصحاب نے مقدار ناميد كى تقدير ہاتھ كى تمن الكليول كے ساتھ فرمائى

لِاَنَّهَا اَكُثرُ مَا هُوَ الْاَصُلُ فِي الَّهِ الْمَسْحِ

كونكه تين الكليال اس چيز كا اكثرين جوآلمسح مي اصل ب

## سرکے سے کی مقدار .....اتوال فقہاء

تعریج مسے کہتے ہیں بھیے ہوئے ہاتھ کا بھیرنا خواہ پانی کار ی برتن سے لی ہویا کی عضومغول کودھونے کے بعد ہاتی رہی ہو۔ سرکامنے کرنا بالا تفاق فرض ہے اس لئے کہ اس کا ثبوت نص صریح سے ہالبتہ مقدار مفروض میں اختلاف ہے۔ چنانچہ علاء احناف کے نزدیک چوتھائی ہویا ہا کی طرف کا۔ احناف کے نزدیک چوتھائی ہویا ہا کی طرف کا۔ امام شافی نے فرمایا کہ مطلق سرکامنے فرض ہے ہیں اگر ان کے نزدیک تین بالوں کا یا ایک روایت میں ایک بال کامنے کیا تو بھی فرض ادا ہوجائے گااورامام مالک اورامام احد نے فرمایا کہ پورے سرکامنے کرنا فرض ہے۔

تمام کی دلیل باری تعالیٰ کا قول و افستعنوا پڑاؤوسیکن ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ باء زائدہ ہے بینی و افستعنوا رئے وہ استعنوا رئے ہوں کا محتمل کے دواور ظاہر ہے کہ دائیں (سر) کا اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے نہ کہ بعض پر ہے سام معلوم ہوا کہ پورے سرکامسے فرض ہے۔ صاحب شرح نقابیہ نے تعمل ہوا کہ نے احتیاط پڑمل کیا ہے اور امام شافعی نے فرما ایک آئے ہے مقد ارسے کے سلسلہ میں مطلق ہے لہذا اللہ طلق کے تعمل ایک مطابق مطلق سرکامسے فرض ہوگا۔ پس امام شافعی کے زدیے اور کی سرکامسے کرنے سے فرض اوا ہوجائے گا اور اونی میں ایک بال معتبر ہے یا بقول صاحب ہدایہ تین بال معتبر ہیں۔

علائے احناف فرماتے ہیں کہ مقدار سے کے سلسلہ میں آیت مجمل ہا اور مجمل مختاج ہوتا ہے بیان کا ۔اور یہال بیان مدی مغیرہ ہے چنانچہ مغیرہ بن شعبرض اللہ عند نے فرمایا: إِنَّ النّبِی عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰی سُبَاطَةً قَوْم فَبَالَ وَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَی نَاصِیَتِه وَ مُعَیْدُ صاحب ہدایہ کی پیش کردہ بیر مدیث ، مدیث مغیرہ اور مدیث مذیفہ سے مرکب ہے۔ چنانچہ مدیث مغیرہ جس کو مسلم نے روایت کیا ہاس کے الفاظ یہ ہیں اِنَّ النّبِی عَلَیْ اللّٰهِ مُنَاطَةً قَوْم فَبَالَ قَائِما فَمْ دَعَا بِمَاء فَجُنْتُهُ بِمَاء فَتَوَضَّا ان کو شخین نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ ہیں: اُنی النّبِی عَلَیْ اللّٰهِ مُنَاطَةً قَوْم فَبَالَ قَائِما فَمْ دَعَا بِمَاء فَجِنْتُهُ بِمَاء فَتَوَضَّا ان ادر مقدار ناصیہ پر کے کیا۔اور مقدار ناصیہ اور چوتھائی مراکے کیا اور مقدار ناصیہ اور چوتھائی مراکے کیا اور مقدار ناصیہ اور چوتھائی مراکے کیا اور مقدار ناصیہ اور کوتھائی مراکے کیا اور مقدار ناصیہ اور کوتھائی مراکے کیا اور مقدار ناصیہ اور کیا کیا ور مقدار ناصیہ اور کیا کیا ور کیا کیا وادن نے اس کے علاوہ دناف نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کے جوتھائی سرکامے کرنافرض ہے۔

ريسى. اوراس كى تائيدايك دوسرى حديث سے بھى ہوتى ہے جس كوابوداؤد نے روايت كيا ہے عَنُ أَنسِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ فَطُرِيَّةٌ فَادْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأُسِهِ.

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقے کودیکھا آپ وضوکرتے تھے اور آپ کے سر پر قطری محامہ تھا سوآپ نے اپنے دونوں ہاتھ محامہ کے بنچے داخل کئے پھر سرکے اسکلے حصہ کاسم کیا۔ فلا ہر ہے کہ آپ علیقے نے پورے اسکلے حصہ کاسم کیا ہے اور تمام مقدم راس ہی چوتھائی سرہے جسکونا صبہ کہتے ہیں۔

پس بیاحادیث امام الگ اورامام شافعی کے خلاف جمت ہوں گی۔امام مالک کے خلاف تواس کے کما گر بورے سرکا کے کرنا فرض ہوتا تو موجد شریعت علی ہے جو تھائی سرکے سے پراکتفاء کیوں فرماتے۔اورامام شافعی کے خلاف اس لئے جمت ہے کہا گر چوتھائی سے کم پرسے کرنا جائز ہوتا تو بھی ایک باربیان جواز کیلئے اس پرضرور عمل کیا جاتا۔ حالا نکہ چوتھائی سرے کم پرآتخضرت علی ہے کہ کرنا ٹابت نہیں ہے۔

بعض علاء احناف نے مقدار ناصیہ کی تقذیر تین الکیوں کے ساتھ فرمائی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کم ہاتھ سے ہوتا ہے اور ہاتھ میں الکٹیاں اصل ہیں اور تین الکلیاں اکثر ہیں اور قاعدہ ہے لِلاکھُو محکم الْکُلُ اس وجہ سے تین الکیوں کوکل کے قائم مقام بناکر میکم لگایا کہ اگر تین الکلیوں کی مقدار کے کیا تو شرعا کافی ہوجائے گا۔

قَالَ وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ عَسُلُ الْيَدَيُنِ قَبُلَ إِدْ خَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِذَا اسْتَيُقَظَ الْمُتَوَضِّى مِنْ نَوُمِهِ فرمایا، اوروضوی سنیں، دونوں ہاتھوں کودھونا ہان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے جبکہ متوضی اپنی نیندسے بیدار ہو لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكُامُ إِذَا اسْتَيُقَظَ اَحَدُّكُمُ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسَنُّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَى يَغُسِلَهَا فَلَنْاً اس لئے کہ حضور علی کے اور کے کہ جبتم میں سے کوئی اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپناہاتھ برتن میں ندا لے، یہاں تک کداس کوئمن باردھوڑا لے

### فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى اَيُنَ بَاتَتُ يَدُهُ وَلَانُ الْيَدَ الَّهُ التَّطُهِيْرِ فَتُسَنُّ البِدَايَةُ بِتَنْظِيُفِهَا

اس لئے کا ہے معلوم بیں کاس کا ہاتھ رات کہاں رہا،اوراس لئے کہ ہاتھ آلتظمیر ہے پس خوداس کو پاک کرنے کی بدایت مسنون ہوگی

وَهَذَا الْغَسُلُ اللَّى الرُّسُغِ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيُفِ

اوربددهونا پرو نے تک ہے کونکدای قدر کے ساتھ پاکیز گی کرنے میں کفایت حاصل ہوجاتی ہے

# وضو کی سنتیں ..... پہلی سنت

تشری سنن سنت کی جمع ہے۔ سنت دین میں ایسے دائے طریقہ کو کہتے ہیں جونہ فرض ہواور نہ واجب ہو، اس کا اداکر نے والا سنتی سنت کی جمع ہے۔ سنت دین میں ایسے دائے طریقہ کو کہتے ہیں جونہ فرض ہواور نہ والد ملامت اور عقاب کا مستحق ہو۔ علامہ ابن البمام نے کہا کہ سنت وہ ہے جس پر حضور علاقے نے بھی کہما در کے کہا کہ سنت وہ ہے جس پر حضور علاقے نے بھی کہما در کے کہا تھ بھتگی فرمائی ہے۔

ر بی بیہ بات کرصاحب ہدایہ نے فرض بصیغہ واحداور سنن بصیغہ جمع کیوں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ فرض اصل میں مصدر ہےا ورمصا در تثنیہ اور جمع سے مستغنی ہوتے ہیں ،اس کے برخلاف سنت کہ بیمصدر نہیں ہے اس لئے اس کو بصیغہ جمع ذکر کیا گیا۔

بہرحال وضوی سنتوں میں سب سے پہلی سنت ہیہ کہ جب متوضی نیند سے بیدار ہوتو وہ اپنے دونوں ہاتھ برتن میں اللہ سے پہلے بین مرتبدہ و لے اوردھونے کا طریقہ ہیہ کہ کہ پانی اگر کسی چھوٹے برتن میں رکھا ہے تو ہا کیں ہاتھ سے اُٹھا کردا کیں ہاتھ سے اُٹھا کردا کیں ہاتھ کے اُٹھا کہ اُٹھا ناممکن نہیں تو چھوٹا برتن لے کراس میں ہاتھ پر پانی ڈالے، پھردا کیں سے باکی رہائے اوردا کر برتن اتنا بڑا ہوا کہ اس کا اُٹھا ناممکن نہیں تو چھوٹا برتن نے ہوتو ہا کیں ہاتھ کے اوردا کیں ہاتھ سے باکیں پر بہائے اورا گرچھوٹا برتن نے ہوتو ہا کیں ہاتھ کی اُٹھا اُٹھا کی میں داخل نے کہ داکھ کے برتن سے پانی لیکردا کیں ہاتھ می دوالے سے بانی سے بانی لیکردا کیں ہاتھ پرڈالے تھیلی پانی میں داخل نہ کرے پھردا کیں سے پانی لیکر بایاں ہاتھ دھوڈالے۔ میں میں داخل نہ کرنے پھردا کیں سے پانی لیکردا کیں ہاتھ میں داخل نہ کرنے پھردا کیں سے پانی لیکردا کیں ہاتھ دھوڈالے۔ میں میں داخل نہ کرنے کی دائے میں کی داخل کے داری کر بایاں ہاتھ دھوڈالے۔ میں میں داخل نہ کرنے کی کر بایاں ہاتھ دھوڈالے۔ میں میں داخل نہ کرنے کی دائے میں کر بایاں ہاتھ دھوڈالے۔ میں میں داخل نہ کرنے کی کہ کہ دیا ہے دیا کہ دیا کہ دورا کیں میں داخل کی دیا کہ دیا کہ دورا کیں میں داخل دیا کہ دورا کی میں داخل کے دیا کہ دیا کہ دورا کی کر بایاں ہاتھ کی دورا کیں میں داخل کی دورا کیں کی داخل کی دورا کیں میں داخل کی دورا کیں میں داخل کی دورا کی دورا کیں میں داخل کی دورا کی میں داخل کی دورا ک

صدیث الی ہریرہ ہے جس کو سیخین نے روایت کیا ہے اِذَا مُستَفَظَ اَحَدُکُمُ مِنْ نَوُمِهِ فَلا یَغُمِسُ یَدَهُ فِی اُلاِنَاءِ
حَتْی یَغُسِلَهَا فَاللّهُ لَا یَدُرِیُ اَیْنَ بَا تَتُ یَدُهُ اور مسلم کے الفاظ ہیں حَتْی یَغُسِلَهَا فَلا ثَا اور بعض روایات میں فَلا یَغُمِسَنُ
نون تاکید کے ساتھ ہے اور حاصل ہے ہے کہ حضور علی نے نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی محض سوکراً محج تو اینا ہاتھ برتن میں ڈالنے
سے پہلے اس کو تین مرتبدہ ولے کی تکساس کو معلوم نیس کواس کا ہاتھ کہاں رہا۔

مبسوط میں ہے کہ وضوکرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے خواہ نیندسے بیدار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ کیونکہ ہاتھ دھونے کی علت بیدار محض میں بھی موجود ہے بینی ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کی رکوں کوچھوا ہو۔ حاصل بیر کہ ہاتھوں کو دھونے کی علت تو ہم نجاست ہے اور بیتو ہم دونوں صورتوں میں ہے خواہ نیندسے بیدار ہو یا پہلے سے جاگا ہوا ہو۔اور بیاس وقت تک سنت ہے جبکہ نجاست ظاہر نہ ہوور نہ نجاست زائل کرنا فرض ہے اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ ہاتھ پاک کرنے کا آلہ ہے۔لہذا پہلے خودای کا پاک کرنامسنون ہوگا۔اور دھونا کون تک مسنون ہے کیونکہ پاکیزگی حاصل کرنے میں اتی مقدار کافی ہوجاتی ہے۔

#### قَالَ وَتَسُمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِى اِبْتِدَاءِ الْوُصُّوءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ كَا وُصُوءَ لِمَنُ لَمُ يُسَجّ

فرمایا،اورابتداءوضوی الله کانام لینا (مسنون) ہاں لئے حضور علی کافرمان ہے کداس مخص کاوضوئیں جس نے اللہ کانام ندلیا

وَالْمُوَادُ بِهِ نَفَى الْفَضِيلَةِ وَالْاَصَحُ انَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَإِنْ سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّة وَيُسَمِّي

اوراس سےمرادفعنیات کی فعی ہادراضے یہ ہے کہ سمید ستحب ہے۔اگر چہ (صاحب قدوری) نے کتاب (قدوری) میں اس کوسنت کہا ہاور تسمید

قَبْلَ الْإِسْتِنُجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيْحُ

استنجاء سے پہلے بھی پڑھے اوراس کے بعد بھی میں سیجے ہے

## دوسرى سنت .....بسم اللدسنت ہے يامستحب

تفرت : صاحب قد وری نے فر مایا کہ دونوں ہاتھوں کا گوں تک دھونا تو وضو پر مقدم تھا گر جب وضو شروع کر سے واللہ کے تام سے شروع کر سے اور اعلی درجہ یہ ہے کہ بہم اللہ کہ کر شروع کر سے اوراعلی درجہ یہ ہے کہ بہم اللہ کہ کر شروع کر سے اوراعلی درجہ یہ ہے کہ بہم اللہ المعظیم و المتحصلہ لِلْهِ عَلَى دِیْنِ الْاسْکام کے بھی ساف اور علامہ ابن البهام نے فرمایا ہے کہ امام طحادی نے کہا کہ بیسم اللهِ المعظیم و المتحصلہ لِلْهِ علی دِیْنِ الاسکام کے بھی ساف سے منقول ہے۔ بہر حال ہمار سے زدیک ابتداوضو ش سے مسنون ہے اوراصحاب خواہراورام احد نے فرمایا کہ شید وضوی شرط ہے بغیر شمید کے وضوئیس ہوگا۔ دلیل وہ حدیث ہے جس کو حاکم اورا ایوداؤد اور اصحاب خواہراورام احد نے فرمایا کہ شعبہ وضوئیس ہوگا۔ دلیل وہ حدیث ہے جس کو حاکم اورا ایوداؤد سے دوایت کیا :عَنْ اَبِی هُورُیُورَةَ اَنَّ النَّبِی مَالَیْ قَالَ لَا صَلَوْةَ لِمَنْ لَا وُصُوءً لَهُ ولا وُصُوءً لَهُ ولا وُصُوءً لِمَنْ لَمْ یَلْدُی وَسُونِیس اوراس کا عَلَیْ یعنی حضرت ابو ہریوہ وضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ صور علی ہے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جس کیلئے وضوئیس اوراس کا وضوئیس جس نے اللہ کانام ذکر نہیں کیا۔

اصحاب ظواہر کتے ہیں کہ صدیث میں لا نفی جن کے لئے ہے یعنی بغیر تمید کے وضوئیں ہوگا مرہاری طرف سے جواب یہ ہوگا کہ صدیث میں فضیلت وضوی فنی کی گئے ہے یعنی بغیر تمید کے وضوقہ ہوجائے گا بھر افضل نہیں ہوگا۔ جیسے لا صَلاةً لِجَادِ الْمَسْعِدِ ہوگا کہ صدیث میں فضیلت وضوی فنی کی گئے ہے نہ کہ صحت صلوۃ کی اور جیسے لا اِیْمَانَ لِمَنَ لا عَهْدَ اللّٰ فِی الْمَسْعِدِ میں حَمَالِ صَلوۃ اور فضیلت وسلوۃ کی فنی کی گئے ہے نہ کہ جواز لَهُ میں کمال ایمان کی فنی کی گئی ہے نہ کہ جواز اللّٰمِی مُلْفِی کی گئی ہے نہ کہ جواز اور صحت وضوی ۔ ہماری تا تمیعلی بن یکی بن خلاوی صدیث سے بھی ہوتی ہے حدیث ہیں ہے کہ اِنَّ النّبِی مُلْفِیْ قَالَ لِلْمُسِی اِ

صَلُوتَهُ إِذَا قُمُتَ فَتَوَضَّا كَمَا اَمَرَكَ اللَّهُ لِين حضور عَلِيَّةً نَاسُخُصَ مِنْ ما ياجواركان صلوة صحح طور پرادانهيں كرتا تھا كہ جب تو نماز پڑھنے كااراده كرے تواس طرح وضوكيا كرجس طرح اللہ نے تجھ كوتكم ديا ہے اور اللہ نے جس وضوكاتكم ديا ہے اس ميں تسميد نہيں ہے۔

اوردار قطنی نے روایت کی مَنْ تَوَصَّاً وَ ذَکَرَاسُمَ اللّهِ فَإِنَّهُ يَطُهُوُ جَسَدُهُ وَمَنْ تَوَصَّاً وَلَمُ يَدُكُو اللّهَ لَمُ يَطُهُوُ الرّدَانِ اللهِ فَإِنَّهُ يَطُهُوُ جَسَدُهُ وَمَنْ تَوَصَّاً وَلَمُ يَدُكُو اللّهَ لَمُ يَطُهُوُ اللّهَ عَوْضِعُ الوُصُوءِ لِينَ جَسَ نَهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَاتُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْفِهُ اللهُ ا

صاحب ہداید نے فرمایا کدامی ہے کہ تسمید وضوی مستحب ہے آگر چدقد وری میں اس کوسنت کہا ہے۔علامہ بدرالدین عینی شارح ہداید نے فرمایا کداستجاب تسمید کا قول کیے درست ہوگا درآ نحالید احادیث کثیرہ اس کی سنیت پر دلالت کرتی ہیں۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ تسمید استنجاء سے پہلے بھی پڑھے اور بعد بھی یہ سیحے قول ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ صرف استنجاء سے پہلے تسمید پڑھے اور بعد بڑھے۔ تسمید پڑھے اور بعض کا خیال ہے کہ صرف استنجاء کے بعد پڑھے۔

جود منزات کہتے ہیں کہ اللہ پڑھے ان کی دلیل ہے کہ استخاء وضوکی سنتوں میں سے ایک سنت ہے لہذا اس سے پہلے ہی ہم اللہ پڑھے تا کہ تمام افعال وضوفرض ہوں یا سنت ہم اللہ سے واقع ہوں۔ اور جو استخاء کے بعد کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے کہ استخاء سے پہلے کشف مورت کی حالت ہے اور کشف مورت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہاس لئے استخاء کے بعد ہم اللہ پڑھے۔ اور قول اصح کی دلیل ہے کہ حضور علیقے کا قول محل اُمو ذِی بَالٍ لَمْ يُبُدُذُ فِيْدِ بِذِكُو اللهِ اس بات کا متفعی ہے کہ ابتداء وضو میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اور چونکہ استخاء میں صے ہاس لئے استخار نے سے پہلے متفعی ہے کہ ابتداء وضو میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اور چونکہ استخاء میں صورے ملحقات میں سے ہاس لئے استخار نے سے پہلے متفعی ہے کہ ابتداء وضو میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اور چونکہ استخاء میں وضوے ملحقات میں سے ہاں لئے استخار نے سے پہلے متحق ہی ہوگا۔

#### وَالسِّوَاكُ لِلْنَهُ عَلَيهِ السَّلامُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ فَقُدِهِ يُعَالِجُ بِالْوصْبَعِ

اورمسواك كرنا (بحى مسنون ب) كيونكه حضوراقدس علي اس برموا ظبت فرماتے تضاورمسواكم بونے كى صورت ميں انكى سےكام چلائے

لِاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَعَلَ كَذَٰلِكَ

اس لئے كرحفور علي فياس طرح كياہے

#### تيسرى سنت

تشری : فرمایا کرمواک کرنا بھی سنت ہدلیل ہے ہے کہ حضوراقدی علیہ نے مسواک استعال کرنے پر مداومت فرمائی ہے اللہ کہ بھی کھارترک کردیا ہو۔اوراگرمسواک نہ ہوتو دا کیں ہاتھ کی انگلی ہے دانت ما تھے۔اس لئے کہ یہ بھی آنخضرت علیہ ہے۔

ثابت ہے۔ مواظبت مع الترک سنت کی دلیل ہے اور بلاترک مواظبت کرنادلیل وجوب ہے۔ اور ترک مواک پردلیل بیہ کہ حضور معالیہ علیہ علیہ مواک منقول نہیں ہے۔ اگر مواک کرنا واجب ہوتا تو آپ علیہ علیہ مواک منقول نہیں ہے۔ اگر مواک کرنا واجب ہوتا تو آپ علیہ علیہ اس کو مواک کرنے کی تعلیم مظلمہ اس کو مواک کرنے کی تعلیم مظرور فرماتے (عنایہ) اور مواک نہ ہونے کی صورت میں انگی مواک کے قائم مقام ہوگی اس پر ملی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا: یُجُونِی مِن السّواکِ الاصابِعُ دَوَاهُ الْبَیهُ فِقَی عَنُ اَنْسِ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ یعنی اللّه اللّه تعالی عَنْهُ یعنی اللّه اللّه تعالی عَنْهُ یعنی اللّه اللّه تعالی عَنْهُ یعنی اللّه اللّه اللّه تعالی عَنْهُ یعنی اللّه اللّه اللّه تعالی عَنْهُ یعنی اللّه الل

اورطبرانی نے صفرت عائشرض اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہے: قَالَتُ قُلُتُ یَا رَسُولَ اللهِ اَلَوْجُلُ یَدُهَبُ
فُوهُ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُدُخِلُ اِصْبَعَهُ فِی فِیْدِ حضرت عائشرض الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ
اے اللہ کے رسول جس محض کے منہ میں وانت نہ ہوں وہ بھی مسواک کر یگا، آپ عَلَيْ ہے نے فرمایا: ہاں میں نے پوچھا کیے کریگا، آپ غَلِیْ ہے نے فرمایا کہا ہی انگی ایپ منہ میں وافل کرے۔ (فتح القدیم، شرح نقابیہ)

واضح ہوکہ سنیت مواک میں تین قول ہیں: اول یہ کہ مواک سنت وضو ہے کہ کیونکہ نمائی نے حدیث الی ہریرہ لَوُلا اَنْ اَهُنَّ عَلَى اُمْتِی لَاَمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِ وُضُوء روایت کی ہے بین اگر میری اُمت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان کو ہروضو کے ساتھ مسواک کا تھم ویتا۔ اور ابوداؤ و نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ اِنَّهُ عَلَیْهِ السَّلامُ کَانَ لَا يَوُقُدُ مِنْ لَهُ لَا فَعُلَدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ کَانَ لَا يَوُقُدُ مِنْ لَهُ لَا اَنْ يَتَوَصَّنَا لِينَ صَنور عَلَيْكُ ون يارات مِن جب سوكر جا محت تو وضوكر نے سے پہلے مرور مواک كر ليتے۔

دوم بيكم مواك سنت نماز ب وليل حديث ابو بريره لَوُلَا أَنْ آشَقَ عَلَى أُمَّتِى لَامَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ يا مَعَ كُلِّ صَلُوةٍ بِ وَوَاهُ السِّنَّةُ.

سوم بدكم مواك سنت دين بي يوقل اقوى اورامام ابو صنيفة سي منقول بيد دليل ابوابوب رضى الله تعالى عندى صديث بي جس كوتر خدى في أد كركيا: أدُبَعٌ مِنْ مُسنَنِ الْمُوسَلِيْنَ الْجُعتَانُ وَالتَّعَظُّوُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ يعنى جار چيزي وسولول كى سنت جي ختنه بعطر ، مواك اور نكاح و اور حديث عائش رضى الله تعالى عنها بي كدس چيزي فطرت سي جي اوران عن مسواك كوشاد كيا بيد

احادیث میں مسواک کے بہت سے فضائل مردی ہیں۔منداحد میں مردی ہے اِنّهُ عَلَیْهِ الصّلوةُ وَالسّلامُ قَالَ صَلوةً بِسوَاکِ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِیْنَ صَلوةً بِغَیْرِ سِوَاکِ مسواک کے ساتھ ایک نماز بغیر مسواک کے نماز سے سر کوند واب میں ذاکد ہے۔استقراءاور تنج سے پانچ جگہ مواک کا استجاب ٹابت ہوا ہے۔

(۱) جب دانت زرد ہول (۲) منہ سے بومتغیر ہو (۳) نیند سے اُٹھے (۴) جب نماز کو کھڑا ہو (۵) وضو کے وقت۔ فوائد: \_مسواک زم،انگلی کی مقدارموٹی اور ایک بالشت کمبی ہو،اورسیدهی ہونی چاہیےاس میں گر ہیں کم ہوں، تلخ درخت کی ہو، تا کہ قاطع بلغم ہو، متنی صدر ہواور کھانا جلد ہضم کرے۔

اورمسواک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ مسواک عرضاً بھی کرے اور طولاً بھی ، اور اگر ایک پر اکتفاء کرنا چاہے تو صرف طولا کرےاوربعض نے کہا کہ عرضاً کرنے نہ کہ طولاً واضح ہو کہ دانتوں کاعرض منہ کا طول ہوگا (شرح نقابیہ )۔

وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنُشَاقَ لِآنُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظَبَةِ وَكَيُفِيَّتُهُمَا

اور کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا (بھی مسنون ہے) اس لئے کہ حضور علیقے نے ان دونوں کو مدادمت کے ساتھ کیا ہے اوران دونوں کی

آنُ يُمَضُمِضَ لَكُنَّا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيُدًا ثُمَّ يَسُتَنُشِقُ كَلَالِكَ هُوَ الْمَحْكِي مِنُ وُصُولِهِ مَالِكُهُ

کیفیت بیہ کے تین بارکلی کرے ہر بار نیا پانی لے، پھرای طرح ناک میں پانی ڈالے۔حضور علی کے حضوے یہی نقل کیا گیا ہے۔

# کلی کرنااورناک میں پائی ڈالنامسنون ہے

. تشری : کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا بھی وضو میں مسنون ہے اوران وونوں میں مبالغہ کرے پس کلی کرنے میں مبالغہ ہیے ہے کہ تمام مندیس پانی پہنچ جائے اور ﷺ الاسلام ؒنے فرمایا کہ کلی کرنے میں مبالغہ یہ ہے کہ غرفرہ کرے بعنی انتہاء طلق تک پانی پہنچائے بشرطیکہ پیخص روزہ دار نہ ہو۔اور تنس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ مبالغیریہ ہے کہ پانی مندکی ایک جانب سے دوسری جانب نکالے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یہ ہے کہ پانی ناک کے بانسہ تک پہنچ جاوے۔اور کہا گیا کہ ناک میں پانی ڈال کراو پرکوسانس لے تا کہ پانی اوپر چڑھ جائے۔

کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے مسنون ہونے پر دلیل بیہ ہے کہ حضوراقدس علی ہے دونوں پر پیکلی فرمائی ہے چنانچی ۲۲ صحابد رضی الله عنهم نے حضور علیقہ کا وضوحکایت کیا ہے اور تمام نے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈ النابیان کیا ہے مگر عدد کے بارے میں بعض نے سکوت کیااور بعض نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ کل کی اور ناک میں پانی ڈالا اور بعض نے تین تین مرتبہ کا ذکر کیا ہے۔ ٢٢ صحاب يه بين (١)عبدالله بن زيد (٢)عثمان (٣)ابن عباس (٣)مغيره (۵)على ابن ابي طالب (٢)مقدام بن معديكرب (٤) ابو ما لك اشعرى (٨) ابو بكر(٩) ابو بريره (١٠) وائل بن حجر(١١) جبير بن نفير(١٢) ابو امامه (١٣) انس (١١٧) ابو ابوب انصاری (۱۵) کعب بن عمروالیمانی (۱۲) عبدالله بن ابی اونی (۱۷) براء بن عازب (۱۸) ابو کامل قیس بن عائذ (۱۹) ربیع بنت معو ذ (٢٠) عا ئشر (٢١) عبدالله بن انيس (٢٢) عمرو بن شعيب عن ابيين جده رضوان الله تعالى عليهم (فتح القدير، حاشية شرح نقابيه) \_

صاحب ہدایہ نے مواظبت کے ساتھ مع الزک کا ذکر نہیں کیا ہے حالانکہ وضویس مضمضہ اور استنشاق کا ترک ثابت ہے

ولل يدب كد حضور علي في اعرابي كووضوى تعليم دى محراس من مضمضه اوراستنشاق كاذ كرنبين كيا- نيز حضرت عا كثر في حضور اقدى عليه كاوضوحكايت كيامكرآپ نے مضمضه اوراستنشاق كاذكرنيس كيا۔ پس جب ان دونوں كا احياناً ترك جابت ہے توبيد دونوں باتیں وضویش مسنون ہوگی نہ کہوا جب اور فرض جیسا کہ اہل حدیث نے مواظبت نبی علی ہے استدلال کر کے ان دونوں کو عسل جنابت اوروضويس فرض قرارديا بيز حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يهموقو فأاور مرفوعاً حديث مروى بكه هما مستتان فِي الْوُضُوءِ وَاجِهَتَانِ فِي الْعُسُلِ يَعِي كَلَى كرنااورناك مِن إِنى دُالناوضوم مسنت اور عنى واجب بين (عنايه، كفايه)\_

ماحب ہداید نے فرمایا کہ کلی کرنے اور ماک میں پانی ڈالنے کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تین بارکلی کرے اور ہر بارنیا پانی استعال کرے پھرای طرح تین بارناک میں پانی ڈالے اور ہر بارنیا پانی استعال کرے۔ کیونکہ حضور علیہ ہے وضو کرنا ای طرح منقول ہے۔لیکن امام ثافی نے فرمایا ہے کہ ایک بارپانی لے کراس سے کلی کرے اور ناک میں ڈالے کیونکہ ابوداؤدنے اپنی سنن میں

روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے آپ علی کا وضوبیان فرمایا اور ایک مرتبہ پانی لے کرکلی کی اور ای سے استعفاق کیا۔ پس اس معلوم ہوا کہ دونوں کے لئے ایک بار پانی لینا کافی ہوگا۔ (شرح نقابیہ)

ہاری طرف سے اس کا جواب بیہ ہے کہ حضور علی نے نے بھی بھی بیان جواز کیلئے ایسا کیا ہے ور ندافضل وی ہے جس کوہم نے اختیار کیا ہے۔

ماحب عناية نے جواب من فرمایا ہے کہ منداور تاک الگ الگ دوعضو ہیں للنذاایک پانی کے ساتھان دونوں کوجع نہیں کیا جائے گاجیےدوسرے اعضاء ہیں کدان میں سے دوکوایک پانی کے ساتھ جمع نہیں کیا جاتا ایسے ہی منداور ناک کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا۔ فوائد: مصاحب شرح نقابيه نے لکھا ہے کہ جس طرح مضمضہ اور استنشاق مسنون ہیں ای طرح مضمضہ کو استنشاق پر مقدم کنا بھی مسنون ہاور یہ بھی لکھا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق میں سے ہرایک کودائیں ہاتھ سے کرے اور بعض نے کہا کہ استنشاق بائیں ہاتھ سے کرے مرجے میں ہانی تو دائیں ہاتھ سے داخل کرے مراس کو جھاڑے بائیں ہاتھ سے۔

وَمَسْحُ الْاذُنَيُنِ وَهُوَ سُنَّةً بِمَاءِ الرَّأْسِ خِلا فَا لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ

اورددنوں کا نوں کا مست ہے) اور سیر کے پانی سے مسنون ہے بخلاف امام ثافعیؓ کے اس لئے کہ حضور اقدی علی کے کا قول ہے

اَلاُ ذُنَانِ مِنَ الرُّأْسِ وَالْمُوَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُوُنَ الْجِلْقَةِ

اً لُاذُنانِ مِنَ الرُّأْسِ اور مقصد حكم كوبيان بن كه پيدائش كا

يانجو ين سنت

تشرت : وضوى سنتول ميں سے دونوں كانوں كامسح كرنا بھى ہے۔ كانوں كے مسح كاطريقة علامه حلوانی اور پیخ الاسلام دحجمها الله

کِوْل کِمطابِق بیہ کراپی فضر (چینگلی) کانوں میں داخل کر کے حرکت دے۔ اور فرمایا کر صفور علیہ نے بھی ایسابی کیا ہے۔
اور ابن ما جہ میں اسناد سے کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اِنّهُ عَلَيْهِ الصّلُوةُ وَالسّلَامُ مَسَحَ اُذُنَيْهِ فَادُ حَلَهُمَا
السّبَابَتَيُنِ وَحَالَفَ اِبْهَامَيْهِ اِلَى ظَاهِو اُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَ هُمَا وَبَاطِنَهُمَا يَعِیٰ صفور عَلِي کے دونوں کانوں کا می کا استرائی دونوں شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں داخل کیس اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے اوپر پھیرا۔ پس کانوں کے ظاہروباطن کی میں داخل کیس اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے اوپر پھیرا۔ پس کانوں کے ظاہروباطن کامسے فرمایا ہی اولی ہے۔ (فتح القدیر)۔

کانوںکا مے ہارے زدیک سرے پانی کے ساتھ مسنون ہے۔ اورامام الک ، امام شافع اورامام احد نے فرمایا کہ نیا پانی کے کانوںکا مے کرکانوں کا می کرنا سنت ہے ان مصرات کی دلیل وہ صدید ہے جس کو حاکم نے روایت کیا کہ جبان بن واسع رحمۃ اللّہ علیہ ہے ان کے والد نے بیان کیا اِنّهُ مَسْمِعَ عَبدَ اللّٰهِ بُنَ زَیْدِ یَدْکُو اَنّهُ رَای دَسُولَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

ہاری دلیل حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے: إِنَّ النّبِی عَلَيْكُ قَالَ اَ لَا ذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ اوراس حدیث سے مرادیم بیان کرنا ہے بین سراور کان دونوں کا تھم ایک ہے پیدائش کو بیان کرنا مقصود نیس کیونکہ آپ کی بعثت احکام بیان کرنے کے واسطے ہوئی ہے موجودات کے تقائق بیان کرنے کیلئے آپ کو مبعوث نیس کیا گیا۔

لیکن اگرکوئی سوال کرے کہ جب سراور کان دونوں کا تھم ایک ہے تو دونوں کا نوں پرمسے کرنا سر کے سے کے قائم مقام ہوجانا چاہیے حالا نکہ ایسانہیں ہے۔

جواب اس کابیہ کے مرکم کے کو جوب دلیل قطعی سے ثابت ہاور کا نوں کا مسح خبر واحد سے ثابت ہے جومسنون ہے اور مسنون سے فرض ادانہیں ہوسکتا۔ جیسے حضور علیقے نے فرمایا اَلْحَطِینُم مِنَ الْبَیْتِ یعنی عظیم کعبہ کعبہ کعبہ موافل ہے حتی کہ جس طرح بیسے اللہ کا طواف کیا جائے گالیکن صرف حطیم کی طرف منہ کر کے نماز اواکر ناجائز نہیں طرح بیسے اللہ کا طواف کیا جائے گالیکن صرف حطیم کی طرف منہ کر کے نماز اواکر ناجائز نہیں ہے اس لئے کہ وجوب صلو قالی الکعبہ دلیل قطعی سے ثابت ہے اور حطیم کا داخل کعبہ ہونا خبر واحد سے ثابت ہے اور خبر واحد پر عمل اس وقت واجب ہے ہوگا جبکہ دلیل قطعی پر عمل باطل نہ ہواور اگر خبر واحد پر عمل کرنے سے دلیل قطعی پر عمل باطل ہوجا تا ہے تو خبر واحد پر عمل کرنے سے دلیل قطعی پر عمل باطل ہوجا تا ہے تو خبر واحد پر عمل کرنے سے دلیل قطعی پر عمل باطل ہوجا تا ہے تو خبر واحد پر عمل کیا جائے گا۔

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس کو حاکم ، ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عند سے روایت کیا اِنّهٔ

قَالَ وَتَخُلِيُلُ اللِّحْيَةِ لِآنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَرَهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ بِلْالِكَ وَقِيْلَ هُوَ

کہااورداڑھی کاخلال کرنا (بھی سنت ہے) کیونکہ جرئیل نے حضور علیہ کواس (تخلیل کید) کا تھم کیا تھااور کہا گیا کہ بی

سُنَّةً عِنُدَ آبِي يُوسُف رَحِمَه اللهُ تَعَالَى جَائِزٌ عِنُدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ لِآنَ السُّنَّةَ إِكْمَالُ الْفَرُضِ فِي مَحَلِّهِ

ابوبوسف کے نزد یک سنت ہے اورامام ابوحنیفہ اورامام محر کے نزدیک جائز ہے کیونکہ سنت تو فرض کا اس کے کل میں پورا کرنا ہے

وَالدَّاخِلُ لَيُسَ بِمَحُلِّ الْفَرُضِ

اور (داڑھی کا) اندرون کل فرض نہیں ہے۔

# المجھٹی سنت، داڑھی کا خلال سنت ہے یانہیں؟

تشریخ: فدوری رحمة الله علیه نے کہا کہ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ دلیل بیہ کہ جرئیل علیہ السلام نے حضور علی کے داڑھی کے داڑھی کے داڑھی کے اللہ کا میں کہ السّد کا علیہ السّد کا علیہ السّد کا حکم کیا تھا۔ صاحب عنابیرحمة الله علیه نے بیالفاظ تقل کے بیں قَالَ عَلَیْهِ السّد کُم مَن عَلَیْ عَلَیْ السّد کُم مَن الله الله مَن ال

اور ترندی اور این ما جدنے حضرت عثمان رضی الله عند سے روایت کی إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَیْ کَانَ یُخَلِّلُ لِحُیتَهُ یعنی حضور عَلِی اَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَیْهِ وَالسَّلامُ إِذَا تَوَضَّا خَلْلَ لِحُیتَهُ یعنی حضور عَلِی واژمی کا خلال فرماتے تھے۔ اور حدیث انس ہے۔ قال کَانَ عَلَیْهِ وَالسَّلامُ إِذَا تَوَضَّا خَلْلَ لِحُیتَهُ یعنی حضرت انس رضی الله تعالی عندنے فرمایا کررسول الله عَلِی جب وضوکرتے تواپی داڑمی کا خلال کرتے۔ (دواہ البزاد)

اوربعض حضرات نے کہا کہ داڑھی کا خلال کرنا امام ابو پوسٹ کے نزدیک سنت ہاور طرفین رحمہا اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ سنت وضویں بیہ ہے کہ اس کے کل میں فرض کو کمل کیا جائز المدرداڑھی کا اندرونی حصہ فرض کا محل نہیں ہے کہ وائد میں اور کی کا اندرونی حصہ فرض نہیں تو اس کا بورا کرنا سنت بھی نہیں ہوگا درجونکہ بالا تفاق اندرون حصہ میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ پس جب داڑھی کا اندرون حصہ کی فرض نہیں تو اس کا بورا کرنا سنت بھی نہیں موگا درجونکہ حضور علیات ہے درنہ بدعت تو جائز ہوگا۔ موگا اور چونکہ حضور علیات ہے درنہ بدعت تو جائز ہوگا۔

#### وَتَخُلِيُلُ الْاصَابِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ خَلِّلُوا اصَابِعَكُمْ كَى لا تَتَخَلَّلَهَا نَارُ جَهَنَّمَ

اورا لكيوں كا خلال كرنا (مسنون) بهاس كئے كة حضور علي في خرمايا كرتم لوگ اپني الكيوں كا خلال كروتا كدان كدرميان جہنم كي آگ شداخل جووے

#### وَلِانَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ

#### اوراس لئے کہ یفرض کا بے محل میں بورا کرنا ہے

#### ساتوين سنت

تشویع: ۔وضوی سنتوں میں، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسر ہے ہاتھ کی انگلیوں میں پنجہ کرنے کے مانندڈ الے۔اورشرح نقابیہ میں کھا ہے کہ اولی ہہ ہے کردا کیں ہفتی کا باطن یا کیں ہفتی کی پشت پر رکھے اور پھر یا کیں ہفتیلی کا باطن دا کیں ہفتیلی کی پشت پر کھے۔اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنے دا کیں پاؤں کے بنچ رکھ کرچھنگی انگی ،انگلیوں کے درمیان میں داخل کرے دا کیں پاؤں کی چھنگی سے شروع کرے اور باکیں پاؤں کی چھنگی پرختم کردے (شرح نقابیہ)۔

ولیل ایک تو یک حدیث ہے جس کوصاحب ہدایہ رحمۃ الله علیہ نے ذکر کیا ہے۔ دوم ابن عباس رضی الله عند کی حدیث ہے قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَیْ الله عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله عَلَی

اورطبرانی میں ہے:۔ مَنُ لَمُ يُحَلِّلُ اَصَابِعَهُ بِالْمَاءِ خَلَلَهَا اللَّهُ بِالنَّادِ يَوُمَ الْقِينَمَةِ لِينى جُوْض الى الكَلَيولِ كَ ورميان بإنى واخل نبيس كرے كااللہ تعالى قيامت كون ان كورميان آك واخل كريكا۔

علامه ابن البهام رحمة الشعليه صاحب فق القدير في كها كها عامت قليل عن سب عن ياده مناسب وه عديث بحركو كَقِيْطِ بِنُ صَبُوَهُ " في سنن اربعه من روايت كيا ب قالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا تَوَضَّاتُ فَاسُبِعِ الْوُضُوءَ وَحَلِلُ بَيْنَ الاصابِع رسول الله عَلَيْقَة في فرمايا كه جب تووض وكر عنواسباغ كراورا لكيول كدرميان ظال كر-

يهان الكيسوال بوه بيكران تمام احاديث مين خلال كرنے كاتھم امر كے صيغه سے كيا كيا ہے اور امروجوب كيلئ آتا ہے پي الكيوں كاخلال واجب ہونا جا ہے تھانہ كرسنت ۔

جواب: \_اگرالگيوں كدرميان پانى نه پنج توالگيوں كدرميان طال كرنااور پانى پنجاناواجب ہاوراگرالگيوں كدرميان طال كرنااور پانى پنج كيا تو خلال كرناست ہے۔حضرت مولا ناعبدالحيّ نے جواب ديا ہے كرميف امرى وجہ سے الگيوں كا خلال واجب مونا چاہية مامر چونكہ وضو ميں كوئى واجب نبيں ہوا اور وضو ميں واجب اس لئے نبيں كہ وضونمازكى شرط ہے لہذا وضو نماز كے تابع ہوگا ہيں اگر وضو ميں واجب مان ليا جائے تو تابع اصل كے برابر ہوجائے گا۔اور يركى طرح بحى

مناسب نہیں ہے۔ دوسری دلیل عقلی میہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کا دھونا فرض ہے اورخلال کرنے سے کل فرض میں اکمال ہوتا ہے اور وضومیں جس چیز سے فرض کا اکمال اس کے لل میں ہووہ چیز سنت ہوتی ہے اس وجہ سے خلیل اصالع سنت ہوگا۔

وَتَكُوَارُ الْغَسُلِ اِلَى الثَّلْثِ لِآنُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ

اوردھونے کو تین تک مررکرنا (مسنون) ہے اس لئے کہ نبی علیدالسلام نے ایک ایک باروضو کیااور فر مایا کہ بیابیاوضو ہے کہ اللہ تعالی

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَوةَ اِلَّا بِهِ وَتَوَصَّأُ مَرَّتَيُنِ وَقَالَ هٰلَاا وُصُوءُ مَنُ يُصَاعِفُ اللَّهُ لَهُ اَ لَاجُوَ مَرَّتَيُنِ

نماز کواسکے بغیر قبول نہیں کرتے ،اور دودوبار وضو کیا ،اور فرمایا کہ بیاس مخص کا وضو ہے کہ جس کیلئے اللہ تعالیٰ ثواب کو دو گنا کر دیتا ہے

وَتَوَضَّأُ لَلْنَا ۚ وَقَالَ هِلَا وُصُولِي وَوُصُوءُ الْآنُبِيَاءِ مِنُ قَبُلِى فَمَنُ زَادَعَلَى هٰذَا اَوُ نَقَصَ فَقَدُ

اور تین تین باروضو کیااور فرمایا که بیمیراوضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کیبم السلام کاوضو ہے۔ پس جس نے اس پر والیادتی کی ایکی کی تو

تَعَدِّى وَظَلَمَ وَالْوَعِيْدُ لِعَدُمِ رُؤُ يَتِهِ سُنَّةٍ.

اس نے مدسے تجاوز کیااورظلم کیااور وعید تنین مرتبہ کوسنت نہ جاننے کی وجہ ہے ہے

تشریح: \_وضو کی سنتوں میں سے اعضاء معسولہ کو تین تین باروھونا بھی ہے۔وھونے کی قیدلگا کراس طرف اشارہ کیا کہ تکرار سے مسنون نہیں ہے۔واضح ہو کہ بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دھونا فرض ہےاور دوسری بار دھونا سنت ہےاور تیسری بار دھونا سنت کا اکمال (پوراکرنا) ہےاوربعض نے کہا کہ دوسری اور تبسری باردھونا سنت ہےاوربعض نے کہا کہ دوم سنت اور سوم نفل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دوسری باردھونانفل اور تیسری باردھونا سنت ہے اور ابو بگراسکاف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ تین کے مجموعہ سے فرض واقع ہوگا۔ جیسے قیام یارکوع کو اگر طویل کر دیا جائے تو وہ کل کا کل فرض ہی شار ہوگا۔

تكواد غسل الى الثلث كمسنون مونے پرايك حديث توصاحب بدايد رحمة الله عليه نے پیش كى ہے كہ حضوراقدس میلاند علی ایک ایک باراعضاء کودھونے کے بعد فرمایا کداس کے بغیرنماز قبول نہیں ہوتی ،اوردودوباردھوکرفرمایا کہ بیدوضوابیا ہے جس پر دو گنااجر ملے گا۔اور تین تین بار دھوکر فرمایا کہ بیرمیرااورانبیاء سابقین علیہم السلام کا وضو ہے۔اور بیدوعید بھی فرمائی کہ جس نے اس پر اضافه کیااس نے حدہ تے اوز کیااورجس نے کمی کی اس نے ظلم کیا۔حدیث میں تعدی کالفظ ذاد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ظلم کا تعلق نقص كاساته إورظلم كمعنى بهى كم كرنے كآتے ہيں۔الله تعالى نے فرمايا وَلَهُ تَظَلِمْ فِينَهُ شَيْئًا لِعِنى لَمُ تَنْقُصُ.

صاحب بدايدر حمة الله عليه فرماتي بي كه بيدوعيداس وقت ب جبكه بياعقادكيا كه كافل سنت تمن مرتبه سے حاصل نبيس مولى

تواس نے تعدی اورظلم کیا۔ادراگرشک کی صورت میں اطمینان قلب کیلئے تین مرتبدا ضافہ کیا یا ضرورت کی وجہ سے تین ہار ہے کم دھویا تواس میں کوئی مضا نقت میں ہے کیونکہ آنخضرت علی نے بذات خود بھی تین تین مرتبدھویا اور بھی دودوباراور بھی ایک ایک بار۔

تكواد غسل الى المثلث كامسنون بوناس مديث بيم نابت بحركوا بوداؤد، نما كي اورابن ما جرحم الله فقال ما ورحم الله فقال من وايت كيا مديث بيب عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ أَنَّ رَجُلا آتَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيُفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَّاءٍ فَعَسَلَ كَفَيْهِ فَلاً فَلَكُرَ صِفَةَ الْوُضُوءِ فَلا نَا فَلا نَا إِلّا الرَّأْسَ ثُم قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَلا ثَا فَلا ثَا إِلّا الرَّأْسَ ثُم قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَلا ثَا فَلا ثَا إِلّا الرَّأْسَ ثُم قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنُ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْنَقَصَ فَقَدُ آسَاءَ وَظَلَمَ اورنما لَى كَلَم وايت على هذَا أَوْنَقَصَ فَقَدُ آسَاءَ وَظَلَمَ اورنما لَى كَا وايت عَلى جَفَدُ آسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ اورنما لَى كَالِي الرَّابِ مِن عَلَى عَلَى اللهِ الرَّابِ عَلَى اللهُ الرَّابُ اللهُ الرَّابُ اللهُ الرَّابُ اللهُ الرَّابُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّابُ اللهُ اللهُ الرَّابُ اللهُ اللهُ الرَّابُ اللهُ اللهُ الرَّابُ اللهُ الرَّابُ اللهُ ال

قَالَ وَيُسْتَحَبُ لِلْمُتَوَضِّيُّ أَن يُّنُوِى الطُّهَارَةَ فَالنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَالشَّافِعِي

فر مایا اور متوضی کیلئے متحب ہے کہ طہارت کی نیت کرے پس ہمارے نز دیک نیت وضویس سنت ہے اور امام شافعی کے نز دیک

فَرُضَ لِانَّهُ عِبَادَةً فَلا يَصِحُ بِدُ وُنِ النِّيَّةِ كَالتَّيَمُمِ وَلَنَا آنَّهُ لا يَقَعُ قُرُبَةً الا بِالنِّيَّةِ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا

فرض ہے کیونکہ وضوعبادت ہے ہیں بیرعبادت بغیرنیت کے سیح نہیں ہوگی جیسے تیم اور ہماری دلیل ہیہے کہ وضوکا تو اب نہ ہوگا مگرنیت کے ساتھ لیکن بیدوضونماز کے لئے مفتاح (آلہذر بعیہ)

لِلصَّلُوةِ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعُمَالِ الْمُطَهِرِ بِخِلافِ التَّيَمُّمِ لِآنٌ التُّوَابَ غَيْرُ مُطَهِرٍ إِلَّا

ہوجاتا ہے کیونکدوہ پاک کرنے والے پانی کے استعال سے طہارت ہوگیا بخلاف تیم کے اس لئے کہٹی پاک کرنے والی نہیں مگر

فِيُ حَالِ إِرَادَةِ الصَّلَوةِ أَوُ هُوَ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ

اراده نماز کی حالت میں یا تیم قصد کی خرویتا ہے

# مستخبات وضو، نيت كاحكم .....اقوال فقهاء

بغیرنیت کے ممکن نہیں ہوتا اس لئے ہم نے کہا کہ کوئی همبادت بغیرنیت کے معتبر ندہوگی جیسے تیم میں بالا تفاق نیت فرض ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہا کہ مخص نے حضور علیقتے ہے وضو کے بارے میں دریا فت کیا تو آپ علیقتے نے اس کونیت کی تعلیم نہیں دی (شرح نقابیہ) اس معلوم ہوا کہ نیت وضو میں فرض نہیں ہے درندآپ علیقتے اس کونیت کی تعلیم ضرور فرماتے۔

دوسری دلیل بیہ کہ دوخونمازی شرط ہے اور نمازی باتی شرطیں نیت کی بختاج نہیں ہیں للبذا وضوبھی بختاج نیت نہیں ہوگا۔
صاحب ہدا بید حمد اللہ کی پیش کردہ دلیل درحقیقت امام شافع گی دلیل کا جواب ہے۔ حاصل دلیل بیہ ہے کہ بلا شہروضو کا عبادت ہونا بغیر
نیت سے نہیں ہوسکتا کیکن وضو بغیر نیت کے مفتاح صلوٰ ہوسکتا ہے کیونکہ نماز کی مفتاح طہارت ہے اور طہارت نیت اور بغیر نیت دونوں
مرح مختق ہوجاتی ہے اس لئے کہ پانی اپنی ذات سے پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: و اَنْزُلْنَا فِنَ النّهَاءَ مَا يَعْ طُهُورًا اُلْهَا لِي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

بنخ کرف التیکم النگ ہے امام شافی کے قیاس کا جواب ہے۔ حاصل جواب یہ کدوضوکو بیم پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہاس لئے کدوضو پانی ہے ہوتا ہے اور پانی بذاتہ پاک کرنے والا ہے اور بیم مٹی سے ہوتا ہے مٹی بذاتہ پاک کرنے والا ہے اور بیم مٹی سے ہوتا ہے مٹی بذاتہ پاک کرنے والا نہیں ہے مگر ارادہ صلوق کی حالت میں پس مٹی سے پاک کرنا امر تعبدی (خلاف قیاس) ہے اور امور تعبد بیزیت کے تیان ہوتے ہیں اس وجہ سے تیم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ تیم کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں اور اُمور شرعیہ میں معنی لغوی محوظ ہوتے ہیں اس لئے تیم میں نیت اور قصد کی شرط لگائی گئی ہے۔

اور صدیث اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِیَاتِ کا جواب یہ بے کہ صدیث میں اعمال سے مرادعبادات ہیں کیونکہ بہت سے مباحات شرعا بغیرنیت کے معتبر ہوتے ہیں مثلاً نکاح، طلاق بلکہ طاعات مستقلہ مراد ہیں۔اوروضوطاعت مستقلہ بیں ہے بلکہ نماز کیلئے وسیلہ ہے۔

اور صاحب شرح وقاید رحمۃ اللہ علیہ نے کہاا عمال سے پہلے لفظ تواب مقدر ہے اب مطلب یہ ہوگا کہا عمال کا تواب نیت پر موقوف نہیں ہے۔

موقوف ہے اور تعمی کی نیت پر موقوف نہیں ہے۔

وَيَسُتَوُعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَهُوَ السُّنَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ آلسُّنَةُ هُوَ التَّلِيْتُ بِعِيَاهِ مُخْتَلِفَةٍ

اورا بِ تمام ركن كرماته كمير ماور يك سنت باورام شافئ في عضوم مول يرقياس كرتي بوع فر مايا كرسنت و مختف باندل كرماته

إعْتِبَاراً بِالْمَغُسُولِ وَلَنَا أَنْ آنسَا تُوصًا لَلنَا لَلنَا قَلنَا وَمَسَحَ بِرَاسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ هلَا وُضُوءً رَسُولِ اللهِ

تين مرتب (مسح كرنا ب) اور مارى دليل بيب كرائس في تين مرتب وضوكيا (ليكن) البي مركاس ايك مرتب كيا اور فرايا كرب عن التَّلِيْثِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُو مَشُووً عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالَّذِي يُرُولُ ى مِنَ التَّلِيْثِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُو مَشُووً عَلَى رسول الله عَلَيْهِ كاونو باوروه جوتمن مرتب (مسح كرنا ب) روايت كياجا تا بي وده ايك بان كراته مَنْ من من التَّلِيْثِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُو مَشُووً عَلَى رسول الله عَلَيْهِ كَاونو باوروه جوتمن مرتب (مسح كرنا) روايت كياجا تا بي وده ايك بإنى كراته حتى من مرتب يركول ب-اورياس بنا برشروع ب

كتأب الطبارات مَارُوِىَ عَنُ آبِى حَنِيُفَةٌ وَلَانُ الْمَفُرُوصَ هُوَ الْمَسُحُ وَبِالتَّكُوَادِ يَصِيرُ غَسُلًا فَلا يَكُونُ مَسُنُونًا فَصَارَ جوابو حنیفہ سے مروی ہے اور اس لئے کہ فرض تو مسے ہے اور تکرار کے ساتھ وہ عنسل ہو جائے گا تو ایبامسے مسنون نہ ہوگا۔ پس سر کا

كَمَسْحِ الْخُفِّ بِحِكَافِ الْغَسْلِ لِاَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّكُوَارُ

م م موزے کے معزبیں بخلاف عسل کے اس لئے کہ ترار عسل کومعزبیں ہے

# استيعاب رأس كاحكم .....اقوال فقهاء

تشویح: -صاحب ہدایددحمة الشعلیہ نے فرمایا کہ پورے سرکامنے کرنا بھی مسنون ہے۔ پورے سرکامنے کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھوں کی اٹکلیاں اوّلاً ترکرے پھر دونوں ہاتھوں کی تین تین اٹکلیاں سرکے اسکیے حصہ پر دیکھار دونوں انگونٹوں اور شہادت کی انگلیوں اور متمیلی کوجدار کے، پھران کو کھنچ کر پیچھے کی طرف لے جائے پھر دونوں ہتمیلیوں کوسر کے دونوں طرف سے کھینچتا ہوا آ مے کی طرف لے آئے پھر دونوں انگوٹھوں سے دونوں کا نوں کے ظاہر کا اور دونوں شہادت کی الگلیوں سے دونوں کانوں کے باطن کامنے کرے (فتح القدیر) اور نہایہ میں اتنی زیادتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ظاہرہے اپنی گردن (کدی) کامنے

بہرحال ہمارے نزدیک ایک مرتبہ پورے سرکامنے کرنامسنون ہے اور امام شافعیؓ نے فرمایا کہ مختلف تین پانیوں سے تین مرتبہ پورے سرکامے کرنامسنون ہے۔امام شافعی سرےمے کوعضومغول پر قیاس کرتے ہیں یعن جس طرح منداور ناک کے اغدر کا تین مرتبدد حونامسنون ہاک طرح پورے سرکا تین مرتبہ کے کرنا بھی مسنون ہے۔

اور ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تین تین مرتبہ اور سے کیا ایک مرتبہ، اور فر مایا كه بيدرسول الله علي كا وضوب اور ربى وه حديث كه حضرت عثمان اور حضرت على رضى الله عنها في حضور علي كا وضوح كايت كيااس مل بدب كرآپ علي في تن تن مرتباعضا كودهويا اورتين مرتبك كياتواس كاجواب بدب كرحضور علي في الى الى يانى يتن مرتبہ کے کیااور سام ابو عنیفہ کے زویک بھی مشروع ہے۔ دوسری دلیل سے کے فرض توسمے کرنا ہے اور تکرار کی وجہ سے مسح قسل ہو جائے گا اور بیر کتاب، سنت اور اجماع سب کے خلاف ہاس لئے سے میں تکر ارمسنون نہیں ہوگا۔ پس سرکامنے موزے کے سے کے ما ندہوگیا یعنی جس طرح موزے کے مع میں مثلث مسنون نہیں ای طرح سرے مع میں بھی مثلث مسنون نہیں ہوگی۔اس کے یر خلاف عسل کدوہ تکرار کی وجہ سے فاسرنہیں ہوتا لیعن تکرار کے باوجود عسل بخسل بن اسے عال میں تکرارالی الملاث مسنون ہے۔

وَيُوَيِّبَ الْوُصُوءَ فَيَبُدَأُ بِمَابَدَأُ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّرُتِيُبُ فِى الْوُصُوءِ مُسُنَّةً

اوروضومرتب کرے، پس اس عضوے شروع کرے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور (شروع کرے) واہنے سے اور ہمارے ز دیک وضو مس ترتیب

# عِنُدَنَا وَعِنُدَ الشَّافِعِيُّ فَرُضَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَغْيِلْوَا وُجُوْمَكُمْ ٱلْآيَةَ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ وَلَنَا

كهذكوره آيت من حرف واؤ بوه با تفاق الل لغت مطلقاً جمع كے لئے ہے۔ پس تقاضا كر سكاتمام اعضا مدھونے كے بعد ميں ہونے كا

وَالبِدَايَةُ بِالْمَيَامِنِ فَضِيلُلَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيُّ

اوردائي سے ابتداء كرنا افضل ہے اس كئے كەحضوراقدس عليہ في فرمايا كداللد تعالى برچيز ميں تيامن كوپند فرماتے بيں

حَتْى التَّنَعُلِ وَالتَّرَجُلِ

حتی کہ جوتا مینے اور کنگھا کرنے میں

# تر تیب اور دائیں طرف سے وضوشروع کرنے کا تھم

اور ہماری دلیل ہے ہے کہ وضو کے اعضاء مفروضہ کے درمیان واؤند کور ہے اور اہل لغت کا اس پراجماع ہے کہ واؤ مطلق جمع
کیلئے آتی ہے ۔ پس اگر ہم بیتلیم کر بھی لیس کہ فاء تعقیب کیلئے ہے تو اس کا مطلب ہیہ ہوگا کہ اعضاء اربعہ کے مجموعہ کا خسل قیام الی
الصلوۃ پرمرت ہے ۔ پس قیام الی الصلوۃ اور اعضاء اربعہ کے مجموعہ کے خسل میں ترتیب ٹابت ہوگی نہ کہ اعضاء اربعہ میں ۔ حالانکہ کلام
اصلوۃ پرمرت ہے ۔ پس قیام الی الصلوۃ اور اعضاء اربعہ میں واؤ داخل ہے ۔ اور وہ ترتیب کا فائدہ نہیں ویتی اس لئے ہم نے کہا کہ وضو کے
اعضاء اربعہ کی ترتیب میں ہے اور اعضاء اربعہ میں واؤ داخل ہے ۔ اور وہ ترتیب کا فائدہ نہیں ویتی اس لئے ہم نے کہا کہ وضو کے

اعضاء مفروضہ کے درمیان ترتیب فرض نہیں ہے۔ مگر چونکہ حضور علطیع نے قرآن کی ذکر کردہ ترتیب کے ساتھ وضوفر مایا ہے۔اس لئے وضویس ترتیب مسنون ہوگی نہ کہ فرض۔

یہاں ایک اشکال ہے وہ بیر کہ واؤ کے مطلق جمع کے واسطے ہونے پرصاحب ہدا بیر حمۃ اللہ علیہ کا اجماع کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ بعض حضرات واؤ کومفید ہے تیب السنے ہیں اور بعض مفید قران۔

جواب: ابوعلی فاری رحمة الله علیہ نے ذکر کیا کہ نحاۃ کا اس پراجماع ہے کہ واؤمطلق جمع کیلئے ہے اور امام النوسیبویدر حمة الله علیہ نے اپنی کتاب میں کا جگہ ذکر کیا ہے کہ واؤمطلق جمع کیلئے آتی ہے۔ پس مصنف ہدایہ نے اس پراعتا وکر کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور چندلوگوں کا اختلاف مانع اجماع نہیں ہوتا۔

دوسراسکا،بنداء بالیمین کا ہے۔ سوہاتھوں اور پیروں کے دھونے میں واکیں سے شروع کرنا افعنل اور ستحب ہے۔
ماحب شرح نقاید رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بیہ کہ بیمسنون ہے جیسا کہ تخد میں ہے۔ کونکہ ابتداء بالیمین پرضود علی ہے۔ نیز آپ علی نے فرمایا اِذَا تَوَصَّالُتُم فَابُدَءُ وُا بِمَیامِنِکُمُ رواہ ابو داؤ د وابن ماجة وابن عزیمة وابن حبان کینی جبتم وضوکروتو اپن واکیں سے شروع کرو۔ نیز آپ علی نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى پُحِبُ التّیامُنَ فِی کُلِ شَیْ تَعَلَی النَّدَعُلِ وَالتَّرَجُلِ.

اورایک مدیث میں ہے حتی فی طُهُورِ ۽ وَتَنَعُلِهٖ وَتَوَجُلِهٖ وَهَانِ كُلِّهٖ بِعِن الله تعالی برچیز میں ابتداء بالیمین کو پہند کرتے ہیں حتی کدوضو میں جوتا پہننے ، تنگھی کرنے اور برشے میں۔۔

# فَصُلُّ فِي نَوَاقِضِ الْوُصُوءِ

(بیر) فصل وضو کے نواقض کے بیان میں ہے

اَلْمَعَانِيُ النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ كُلُّ مَا يَخُو جُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ لِقَوْلِهِ وضوكوتو رُن والى چزي مروه چز بجرسيلين عنظتى بارى تعالى كقول

تَعَالَى اَوُجَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ اَكَايَةَ. وَقِيُلَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا الْحَدَثُ قَالَ مَايَخُوجُ مِنَ الْعَائِطِ الآية كا وجه الدرسول الله عَلَيْهُ عَهِ جِهَا كيا، حدث كيا ہے؟ آپ عَلَيْهُ نَ فَالَ مَايَخُوجُ مِنَ الْعَائِطِ الآية كا وجه اوررسول الله عَلَيْهُ عِهِ جِهَا كيا، حدث كيا ہے؟ آپ عَلَيْهُ نَ فَرَعالَى السّبِيلُيُنِ وَكَلِمَهُ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَاذَ وَغَيْرَهُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إِلَى السّبِيلُيُنِ وَكَلِمَهُ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَاذَ وَغَيْرَهُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إِلَى السّبِيلُيُنِ وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَاذَ وَغَيْرَهُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إِلَى عَلَى السّبِيلُينِ وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةُ فَتَتَنَاوَلُ المُعْتَاذَ وَغَيْرَهُ وَالدَّهُ مَا اللّهُ الْعَلَى الْعَرْفِي وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ السَّافِعِي الْعَالِحِ مِنْ غَيْرِ السّبِيلُينِ لا يَنْقُصُ الْوُضُوعَ مَدُى السّبِيلُينِ لا يَنْفُضُ الْوُضُوعَ مَلْ وَحَرَامُ اللّهُ الْعَلَى عِنْ عَيْرِ السّبِيلُينِ لا يَنْفُضُ الْوُضُوعَ عَلَى السّافِعِي الْعَالِ عَى السّبِيلُينِ لا يَنْفُضُ الْوُضُوءَ السّافِعَ عَلَى السّافِقُ عَالَ السَّافِعِي الْعَالِمُ مَا اللّهُ الْعَلَى السَّافِعِي السَّبِيلُينِ لا يَنْفُضُ الْوُضُوءَ السَّافِعَ عَلَى السَّافِعَ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ الْعَلَى الْمُعَالِقُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ الْقَالُ السَّافِعَ عَلَى السَّافِعُ عَلَى السَّافِعُ الْعَلَى السَّافِعُ عَلَى السَّافِعُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى السَّولَ السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَامُ الْعُلُولُ السَّالِي الْعَلَى السَّافِي السَّامُ الْعَلَى السَّافِي الْعَلَى السَّامُ الْعَلَى السَّامُ السَّامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّامُ الْعَلَى السَّامُ الْعَلَى السَّامُ السَّامُ الْعَلَى السَّامُ السَّامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى السَامُ الْمُ السَّامُ السَّامُ السَلَّامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ السَامُ الْمُلْ الْمُسْلِمُ الْعُلَامُ الْمُعَلَى ال

لِمَارُوِى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَشَّأُ وَلاَنَّ غَسُلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ اَمُرَّ تَعَبُّدِى فَيُقْتَصَرُ

چیز ناقض وضوئیں ہے کیونکہ مروی ہے کہ حضور علی نے نے کی مروضوئیں کیااوراس کئے کہ موضع نجاست کے علاوہ کا دھوناامر تعبدی ہے ہی موردِ

عَلَى مَوُرِدِ الشَّرُعِ وَهُوَ الْمَخُرَجُ الْمُعُتَادُ وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلُوضُوءُ مِنُ كُلِّ دَم سَائِلِ شرع پر مخصررے گااور و پخرج متادے۔ اور ہماری دلیل حضور علی کے کافرمان ہے کہ بربہنے والے خون سے وضو (واجب) ہے

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنُ قَاءَ اَوُ رَعِفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفَ وَلْيَتَوَضَّأُو لْيَبُنِ عَلَى صَلاتِهِ مَالَمُ يَتَكُلُّمُ

اور حضور علی کا قول ہے کہ جس نے تے کی یا تکمیر چھوٹی نماز میں تو جا ہے کہ وہ پھر جادے اور وضوکرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ کلام نہ کیا ہو

وَلَانٌ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِى زَوَالِ الطُّهَارَةِ وَهٰذَا الْقَدُرُ فِى الْاَصْلِ مَعْقُولٌ وَالْإِقْتِصَارُعَلَى الْاَعْضَاءِ

اوراس لئے كرنجاست كا تكناطهارت كزائل مونے من مؤثر جاور بيمقداراصل من قياس كمطابق بـاوراعضاءار بعد رِاكتفاء كرنا الكارْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ للْكِنَّهُ يَتَعَدِّى ضَرُورَةَ تَعَدِّى الْاَوْلِ غَيْرَ أَنَّ الْخُرُوجَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّيَكَانِ اِلى مَوْضِعِ يَلْحَقُهُ

غیر معقول ہے لیکن اول کے متعدی ہونے کی وجہ سے بیہ تعدی ہوگا ، گریہ کہ خروج ایسے موضع کی طرف سیلان سے حقق ہوگا جس کو تطهیر کا

حُكُمُ التَطُهِيْرِ وِبِمِلْا الْفَمِ فِي الْقَيْ ۚ لِآنَ بِزَوَالِ الْقِشُرَةِ تَظُهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا فَتَكُونُ بَادِيَةً

تھم لاحق ہواور منہ بحرقے سے کیونکہ چھلکا اتر نے سے نجاست اپنجل میں ظاہر ہوگی توبینجاست ظاہر ہونے والی کہلائے گی

#### لَا خَارِجَةً بِخِلَافِ السَّبِيُلَيُنِ لِاَنَّ ذَاكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ فَيُسْتَلَلُ بِالظَّهُورِ عَلَى الْإِنْقِقَالِ وَالْخُورُوجِ نه كه خارج مونے والى - بخلاف سبيلين كے كيونكه بيموضع بموضع نجاست نبيس ہے كة ظهور سے انقال پراستدلال كياجائے وَمِـُلاً ۗ الْفَحِ اَنُ يَّكُونَ بِحَالٍ لَا يُمُكِنُ ضَبُطُهُ إِلَّا بِتَكَلَّفٍ لِلاَّنَّهُ يَخُوُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجاً وَقَالَ زُفَرُ اورمنه بجرنابيب كدوه اس طرح موكه بغير تكلف كاس كاضبط كرناممكن ندموكيونكدوه ظاهر موكر فكلے كاپس اس كوخارج سمجھا جائے گا۔اورامام زفر " في مايا قَلِيُلُ الْقَيْءُ وَكَثِيْرُهُ سَوَاءٌ وَكَذَا لَا يَشْتَرِطُ السَّيَكَانُ اِعْتِبَارًا بِالْمَخُوَجِ الْمُعْتَادِ وَلِإطُكَاقِ قَوْلِهِ کہ قے کا قلیل اور کثیر سب برابر ہےاورای طرح و مخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے سیلان کی شرط نبیں ہےاور حضور علی کے قول اَلْقَلْسُ حَدَثْ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقَلُسُ حَدَثَ وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِى الْقَطُرَةِ وَالْقَطُرَتِيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوَّةً ے مطلق ہونے کی وجہ سے سیلان کی شرط نہیں لگاتے۔اور ہماری دلیل حضور علی کا فرمان ہے کہ خون کے ایک قطرےاور دوقطروں میں وضو نہیں ہے إِلَّا اَنُ يَكُوُنَ سَائِلاً وَقَوُلُ عَلِيٌّ حِيْنَ عَدَّ الْآحُدَاتَ جُمُلَةً اَوُدَسُعَةً تَمُلًا الْفَمَ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآخُبَارُ مربیک سائل ہو۔ اور حضرت علی صنی اللہ تعالی عند کا قول جس وقت آپ نے تمام احداث کوشار کرایا ( تو فر مایا ) یا تے جو مند مجرد سے۔ اور جب روایات يُحْمَلُ مَارَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْقَلِيُلِ وَمَا رَوَاهُ زُفَرُ "عَلَى الْكَثِيْرِ وَالْفَرُقْ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ مَاقَدَّمُنَاهُ متعارض ہو گئیں تو امام شافعی کی روایت کردہ صدیث کولیل پرمحمول کیا جائے گا اور امام زفر " کی روایت کردہ صدیث کوکیٹر پرمحمول کیا جائے گا اور دونوں مسلکوں کے درمیان فرق وہ ہے جم پہلے بیان کر چکے۔

#### نوافض وضوكا بيان

تشویح - یفسل نواتف وضو کے بیان میں ہے نواتف، ناقضۃ کی جمع ہاورتقض اگراجمام کی طرف منسوب ہوتواس کے معنی اس کی تالیف ور کیب کو باطل کرتا ہے۔اورا گرمعانی کی طرف منسوب کی جائے تو معنی ہوں سے مفید مطلوب ہونے ہوگال و بیان میں ہے۔ اورا گرمعانی کی طرف منسوب کی جائے تو معنی ہوں سے مفید مطلوب ہونے ہیں ہے۔ اورا گرمعانی سے مراد وضوکو تو ڑنے والی علتیں اور اسباب ہیں۔حدیث میں ہے۔ اور ایک میں ہوگا کمر تین علتوں میں سے ایک کی وجہ ہے۔

دَمُ اِمْرِی مُسُلِم اِلَا بِاِحْدِی فَسَلَاثِ اِیمنی مسلمان کا خون طلال نہیں ہوگا کمر تین علتوں میں سے ایک کی وجہ ہے۔

بہر حال نواتض وضویں سے ایک ہروہ چیز ہے جو پیٹاب یا پائٹانہ کے راستہ سے نکلتی ہو۔ ولیل بیہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اَذَ جَاءَ لَعَدُ فِنَ الْفَاءَ اور عَا لَطَ السّبیلی زیمن کو کہتے ہیں جہاں انسان قضاء حاجت کیلئے جاتا ہو۔ حاصل بیک اللہ تعالی نے فرمایا کہتم ہیں سے اگر کوئی قضاء حاجت کیلئے ہو کرآئے اور پانی نہ ہوتو تیم کرلے ہیں تابت ہو گیا کہ خروج من السمیلین سے وضواؤٹ جاتا ہوں کے گیا کہ خروج من السمیلین سے وضواؤٹ جاتا ہوں کی گیا کہ کہ کے کہ وضوراقد کی حصوراقد کی حصوراقد کی حصوراقد کی حصوراقد کی حصوراقد کی حصورات میں تیم کا تھم کیوں دیا جاتا دوسری دلیل بیہ کے کہ حضوراقد کی حصوراقد کی حصوراقد کی حصورات میں تیم کا تھم کیوں دیا جاتا دوسری دلیل بیہ کہ حضوراقد کی حصوراقد کی حصور کی حصوراقد کی حصوراقد

دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! حدث کیا چیز ہے آپ علی نے فر مایا: مَایَخُو بُر مِنَ السَّبِیُلَیْنِ جو چیز بھی پیٹاب یا پاکانہ کے داستہ نظے اس حدیث بی کلمہ ما عام ہے جو معتا داور غیر معتا دسب کو عام ہے بعنی شئے معتاد جیسے بول و پراز اور غیر معتاد جیسے کیڑا، کنگر اوراسخا ضم کا خون، یہ سب ناتف وضو ہیں۔ حضرت امام ما لک نے فر مایا کہ غیر معتاد چیزی مثلا کیڑا، کنگر، استحاضہ کا خون، میسلسل بول اورانطلاتی بطن وغیرہ ناتف وضو ہیں یونکہ اللہ تعالی نے عالی سے کنایة قضاء حاجت کا ذکر کیا ہے اور قضاء حاجت معتاد ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ حضور علی نے ذر مایا ہے: المُستَعَاصَهُ تَعَوصًا لُو قُتِ کُلِّ صَلَو قِد ایعی متعاضہ عورت وضو کرے گی ہم معتاد ہے۔ معتاد ہے۔ معتاد ہے معتاد ہے۔ معت

اورنواتض وضویں یہ بھی ہے کہ زندہ آ دی کے بدن سے خون یا پیپ نکلے پھر ظاہر ہوکرا ہے مقام کی طرف تجاوز کر جائے جسکوشسل یا وضویس پاک کرنے کا تھم ہے یعنی سبیلین کے علاوہ دوسرے مقام سے خروج یس فقط نجاست کا ظاہر ہونا کائی نہیں بلکہ سیان شرط ہے۔ چنا نچا گرخون زخم کے سر پر چڑ حا گر بھانہیں تو اس سے وضوئیں ٹوٹے گا اورنواقض وضویس سے منہ بھرتے ہاور منہ بھرتے ہے اور منہ بھرتے ہے دور منہ بھرتے ہے اور منہ بھرتے ہے دور کا نہ جائے۔

حفرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ غیرسبیلین سے نکلنے والی چیز وضوئییں تو ڑتی ۔ حضرت امام زفر " کے زد کی غیرسبیلین سے نکلنی والی چیز مطلقاً ناتف وضو ہاں میں سیلان ہویا سیلان نہ ہو، تے منہ بحر ہویا منہ بحر نہ ہو۔ حاصل اقوال بید کہ خارج من غیر السبیلین امام شافعیؒ کے نزد یک مطلقاً ناتف ہے۔ اور علماء احزاف میں سے ایکہ ٹلاشہ السبیلین امام شافعیؒ کے نزد یک مطلقاً ناتف ہے۔ اور علماء احزاف میں سے ایکہ ٹلاشہ رحم اللہ کے نزد یک شرط فدکور کے ساتھ ناتف ہے۔ امام شافعیؒ کی دلیل ہید ہے کہ حضور اقدس علیا ہے نے تی مگر وضوئییں کیا ہی ثابت ہوا کہ تے ناتف وضوئیں ہے۔

دوسری دلیل عقلی بیے کے خروج نجاست من اسپیلین کی صورت میں اعضاء اربد کودھونے کا تھم امر تعبدی (خلاف قیاس)

ہے کیونکہ عقل کا نقاضا بیہے کہ جہال نجاست کے وہ دھویا جائے گراس کے علاوہ دوسرے اعضاء کے دھونے کا تھم خلاف قیاس صرف بندگی خلا برکرنے کیلئے ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ امر تعبدی لینی خلاف قیاس پرکسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاتا۔ لہذا اعضاء اربد کو دھونے کا تھم مور پیشرع پر مخصر ہوگا اور مور پیشرع مخرج معتاد ہے لینی خرج معتاد (سبیلین) سے اگر نجاست خارج ہوگی تو اعضاء اربعہ کودھونے کا تھم نہیں ہوگا لیس معلوم ہوا کہ خارج من غیر السبیلین باقض وضوئیس ہے۔
معلوم ہوا کہ خارج من غیر السبیلین باقض وضوئیس ہے۔

اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ حضور علی نے فر مایا کہ وضو (واجب ہے) ہراس خون کی وجہ سے جو بدن سے نکل کر بہنے والا ہو۔اس صدیث سے بایں طوراستدلال ہوگا کہ اس جیسی ترکیب سے وجوب ہی مغہوم ہوتا ہے جیسے حضور علی ہے گول فی خَمْسِ مِنَ

1.....

الابلِ شَاةً مِن بالاتفاق فرضت ثابت ہے۔ اور إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ خروجَ منی کی وجہ سے بالاتفاق وجوب شل پر دلالت کرتا ہے ہیں الس حدیث کی معنی ہوں گے تو صَّنُوا مِن کُلِّ دَم سَائِلِ مِنَ الْبَدَنِ لِعِنی ہراس خون کی وجہ سے وضوکر وجوبدن سے نکل کہ بہہ گیا۔

اس حدیث کی معنی ہوں گے تو صَّنُوا مِن کُلِّ دَم سَائِلٍ مِنَ الْبَدَنِ لِعِنی ہراس خون کی وجہ سے وضوکر وجوبی تو می پھر جائے اور وضوکر سے اور ان بی نماز پر بنا کرے جب تک کلام نہ کرے۔ حاصل استدلال یہ ہے کہ حدیث میں وضوکا امر کیا گیا ہے اور امر وجوب کیلئے آتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ قے کرنے اور تکسیر پھوٹے کے بعد وضو واجب ہوجاتا ہے۔

ولیل عقلی جودرحقیقت امام شافی کی عقلی دلیل کا جواب ہے اس کا حاصل ہد ہے کہ سیلین سے نجاست کا نکلنا زوال طہارت میں مؤ رہے یعنی سیلین سے نجاست نکلنے کی وجہ سے طہارت زائل ہوجاتی ہے اوراتنی مقداراصل یعنی مقیس علیہ میں معقول یعنی قیاس کے مطابق ہے اوراعشاءار بعد کے دھونے پراکتفاء کرنا غیر معقول یعنی خلاف قیاس ہے پس خروج نجاست من غیر سیلین کو خروج نجاست من اسیلین پر قیاس کیا اور زوال طہارت کا حکم لگایا۔ اور زوال طہارت کے لئے چونکہ طہارت لازم ہے اس لئے خروج نجاست من غیر سیلین کی وجہ سے جب طہارت زائل ہوگئی تو اس کے لئے اعضاءار بعد کی طہارت کا حکم خود بخود خابت ہو خروج نجاست من غیر سیلین کی وجہ سے جب طہارت زائل ہوگئی تو اس کے لئے اعضاءار بعد کی طہارت کا حکم خود بخود خابت ہو جائے گا۔ خلاصہ ہدکہ جب مقیس علیداول لیعنی خروج نجاست من غیر سیلین سے زوال طہارت کی طرف متعدی ہوا تو اعضاءار بعد کو دھونے پراکتفاء کرنا بھی متعدی ہوگئ کو نکہ بیاس کولوازم میں ہے ہے۔

یماں ایک سوال ہوگا وہ ہے کہ جب غیر سبیلین سے نجاست نکلنا سبیلین سے نجاست نکلنے کے ماند ہے تو جس طرح سبیلین میں صرف خروج معتبر ہے بعنی خروج نجاست ہوتے ہی وضوٹوٹ جاتا ہے ای طرح غیر سبیلین میں بھی صرف خروج معتبر ہونا چاہیے تھا حالانکہ آپ نے خروج کے ساتھ سیلان کی بھی شرط لگائی ہے۔

صاحب ہدابیر رتمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ معتر تو اصل اور فرع دونوں میں صرف خروج ہے کمربات یہ ہے کہ خون
اور پیپ میں خروج جب ہی مختق ہوگا جب کہ سیلان ایے موضع کی طرف ہوجس کے واسطے وضویا علی میں پاک کرنے کا بھم لاحق ہو اور قے میں خروج اس وقت مختق ہوگا جبکہ وہ منہ مجر ہو۔ دلیل یہ ہے کہ کھال کا چھلکا از جانے سے نجاست کا خروج نہیں ہوا بلکہ اپنے کل میں ظہور ہوگا۔ تو یہ نجاست بادید یعنی ظاہر ہونے والی کہلائے گی نہ کہ خارج ہونے والی۔ برخلاف سیلین کے اس لئے کہ بیہ جگہ نجاست میں ظہور ہوگا۔ تو یہ نجاست بادید یعنی ظاہر ہونے والی کہلائے گی نہ کہ خارج ہونے والی۔ برخلاف سیلین کے اس لئے کہ بیہ جگہ اجائے گا کہ وہ اپنی جگہ سے خطل ہوکر خارج ہوئی ہے۔ حاصل یہ کہ درحقیقت معتبر خروج ہا ورخروج کا تحقق سیلین میں اس طرح ہوگا کہ نجاست اپنے ٹھکانے سے خطل ہوکر پیشاب پائخانے کے منہ پر آ جائے۔ اور سیلین کے علاوہ میں خالی ظہور نجاست سے یہ تحقق نہیں ہوسکتا کہ اپنی جگہ سے خطل ہوئی کیونکہ ہر کھال کے نیچ خون اور سیلین کے علاوہ میں خالی ظہور نجاست سے یہ تحقق نہیں ہوسکتا کہ اپنی جگہ سے خطل ہوئی کیونکہ ہر کھال کے نیچ خون ہے تو کھال کی آثر ہٹ جانے سے صرف نظر آیا محرکہ سے خطل ہوئی جبہ جائے۔

اور قے میں خروج اس وقت تحقق ہوگا جبکہ منہ مجر ہو۔ اور منہ مجر بیہ کہ بغیر مشقت کے اس کا روکنا کمکن نہ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ منہ بجر اتی قے ہوکہ بات کرنے میں تکلف ہو۔ اور بعض نے کہا کہ نصف منہ سے زیادہ ہو (نہایہ ) دلیل اس کی بیہ ہے کہ اندرون منہ کی دوسیتیں ہیں ظاہر اور باطن کیونکہ اگر منہ کھو لے تو ظاہر کے مشابہ ہوگا اور اگر منہ بند کرے تو باطن کے مشابہ ہوگا کہ ہم نے دونوں مشابہ توں کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ خروج نہیں پایا گیا کہ وجہ نہوں کے منابہ سے انہذا اس صورت میں وضوئیں ٹو نے گا۔ اور اگرتے منہ بحر ہے تو ظاہر کی مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وجہ تو ظاہر کی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وجہ تو ظاہر کی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وقت کہا ہوگا اس صورت میں وضوئیں ٹو نے گا۔ اور اگرتے منہ بحر ہے تو ظاہر کی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وقت میں خروج غالب ہے لہٰ اس صورت میں وضوئیں ٹو نے گا۔ اور اگر نے منہ بحر ہے تو ظاہر کی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وقت کہا سے البندا اس صورت میں وضوئی شوٹو ٹ جائے گا۔

حضرت امام زفر" کا فرہب بیان ہو چکا کران کے زدیک خارج من غیر سبیلین مطلقاً ناتض وضو ہے بعنی تے قلیل اور کثیر انتفی وضو میں دونوں برابر ہیں ای طرح ان کے زدیک سیلان بھی شرط نہیں ہے سیلان کی شرط نہ ہونے پرامام زفر" نے نخرج معاد پر قیاس کو دلیل بنایا ہے بعنی جس طرح مخرج معاد بعنی سبیلین سے نکلنے والی چیز کے ناتف وضو ہونے پرسیلان شرط نہیں ہوگا۔اور نقض وضو ہیں تے قلیل اور کثیر کے برابر ہونے پردلیل حضور علیہ کے کا ارشاد اللّٰ اُلگ اُس حَدَث ہے قلس کے معنی تے ہیں و جداستدلال بیہ ہے کہ حضور میں تے قلیل اور کثیر کے برابر ہونے پردلیل حضور علیہ کا ارشاد اللّٰ اُلگ اُس حَدَث ہے قلس کے معنی تے ہیں و جداستدلال بیہ ہے کہ حضور میں تے قلیل اور کی اُلے کو حدث بعنی ناتف وضوقر اردیا ہے۔

اور ہماری دلیل اس پر کہ خارج من غیر سبیلین کے ناقض وضو ہونے کیلئے سیلان شرط ہے حضور علی کے کہ اقول ہے کہ خون کے ایک قطرے اور دوقطروں میں وضووا جب نہیں ہوتا مگریہ کہ خون بہنے والا ہو (دار قطنی از شرح نقابیہ)۔

اور قليل كانفل نه بون يرحضور على كاقول ثابدعدل ب،آپ نفرمايا: يُعَادُ الُوْضُوءُ مِنُ سَبُعِ مِنُ الْفَطَادِ البَوُلِ وَاللَّمِ السَّائِلِ وَالقَيْحِ وَمِنُ دَسُعَةٍ تَمُلُّ الْفَمَ وَنَوْمِ الْمُضْطَجِعِ وَقَهُقَهَةِ الرَّجُلِ فِى الصَّلُوةِ وَخُووُجِ الْمُضُومُ مِن وَسُومات چيزوں سے لوٹا يا جائے گا پيٹاب ٹينے سے اور بہنے والے خون سے اور چيپ سے اور قے سے جومنہ بحر ہو، اور کروٹ پر ليٹے ہوئے کی نيند سے اور مرد کے نماز میں قبقہہ سے اور خون تکلنے سے۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ منہ مجرقے ناقض وضو ہے۔ بی صاحب ہدایدرجمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے تمام نواقض وضوکو شار کرایا اور اس میں ہے اُو دَسَعُة تَمُ لَا الْفَعَ لِینی تے جومنہ مجردے۔ ربی یہ بات کہ قے کے ناقض وضو ہونے میں روایات متعارض ہو گئیں کیونکہ امام شافع کی چیش کردہ صدیث قاءَ فَلَمُ یَتَوَضَّا ہے معلوم ہوتا ہے کہ قے ناقض وضو ہیں ہے۔ اور امام زفر "کی چیش کردہ صدیث الْفَلُسُ حَدَث ہے معلوم ہوتا ہے کہ قے مطلقاً ناتف وضو ہے۔ ان کے درمیان تعلیق کی صورت یہ ہے کہ امام شافع کی روایت کردہ صدیث قاءَ فَلَمُ یَتَوَضَّا کوقے قابل پرمحول کیا جائے گا اور امام زفر "کی روایت کردہ صدیث قاءَ فَلَمُ یَتَوَضَّا کوقے قابل پرمحول کیا جائے گا اور امام زفر "کی روایت کردہ صدیث قاءَ فَلَمُ یَتَوَضَّا کوقے قابل پرمحول کیا جائے گا اور امام زفر "کی مقاد اور غیر کردہ صدیث الْفَلُسُ حَدَث کوقے کیشر پرمحول کیا جائے گا۔ اب کوئی تعارض باتی نہیں رہا اور جوفرق مسلک مقاد اور غیر

#### مغتاد دونوں میں ہےوہ ہم سابق میں بیان کر چکے۔

# وَلَوُقَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوُ جُمِعَ يَمُلُّ الْفَمَ فَعِنُدَ آبِى يُوسُفْ يُعْتَبُرُ إِبِّحَادُ الْمَجُلِسِ اوراً گرموض نے کی بارا سے طریقہ پرتے کی کواگراسے جمع کیا جائے تو منہ جرد نے اما ابو یوسٹ کے زدیکے جلس کا متحد ہونا معتبر ہے وَعِنْدُ مُحَمَّدٌ يُعْتَبُرُ إِبِّحَادُ السَّبَ وَهُوَ الْعَثَيَانُ لُمَّ مَا لا يَكُونُ حَدَثًا لا يَكُونُ نَجَسًا يُرُواى ذلِكَ عَنُ اورامام جُرِّ کے زدیک مبرکا متحد ہونا معتبر ہے اور سبب ملی ہے۔ پھرجو چیز حدث نہ ہوتو وہ چیز جمن نہ ہوگی۔ بیکم اما ابو یوسٹ سے

أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الصَّحِينُ لِلنَّهُ لَيُسَ بِنجِسٍ حُكُمًا حَيْثُ لَمُ يَنْتَقِضُ بِهِ الطَّهَارَةُ

روایت کیاجاتا ہے اور یمی مجے ہے کیونکہ وہ حکمانجس نہیں ہے اس لئے کہاس سے طہارت نہیں ٹوٹتی

# متفرق مقامات میں کی ہوئی تے کے بارے میں صاحبین کا اختلاف

تشویح: مئلہ ہے کہ اگر متوضی نے ٹی بارقے کی ،اور ہر بارمنہ بحرے کم کی جوالی حالت پرے کہ اگر جمع کردی جائے تو منہ بحردے پس اس صورت میں امام ابو بوسٹ کے نزدیک بحل کا متحد ہونا معتبر ہے۔ چنا نچہ اگرایک بحل میں متعدد بارقے کی ہوخواہ سبب ایک ہویا نہ ہوتو جمع کی جائے گی اس لئے کہ متغرفات کو اکٹھا کرنے میں مجل کو بہت پڑا دخل ہے۔ مثلاً اگرایک بحل میں ایک آیت بحدہ باربار پڑھی تو ایک ہی بحدہ وا جب ہوگا۔ اورامام مجر کے نزدیک سبب کا متحد ہونا معتبر ہے اور قے کا سبب متی ہو بارکی قے کا سبب متی ہوجائے تو وضو پس اگر ہر بارکی قے کا سبب ایک بحوجائے تو وضو پس اگر ہر بارکی قے کا سبب ایک بحوجائے تو وضو فرٹ جائے گا۔ اگر منہ مجر ہوجائے تو وضو فرٹ جائے گا۔ اگر منہ مجر ہوجائے تو وضو فرٹ جائے گا۔ دلیل ہے کہ متحد ہوجائے تو وضو فرٹ جائے گا۔ دلیل ہے کہ متحد ہوجائے تو ہوتا ہے اس وجہ سے سبب کے متحد ہوجائے گا۔

صاحب ہدایہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے اور بیضابطہ ام ابو یوسٹ سے دوایت کیا جاتا ہے ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز حدث لین ناقض وضونہ ہووہ ناپاک بھی نہیں ہوگا چنانچہ قے قلیل اور دم غیر سائل نجس نہیں ہوگا کیونکہ بینا تفن نہیں ہے اور بیقول زیادہ صحح ہے اس لئے کہ تھم شرع کی روسے بینجس نہیں ہوگا دی ہوئی ۔ وَ هُوَ الْاَصَعَ مُ کَہَے مِیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے اس لئے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے اس لئے کہ امام محمد تھے تیں۔

# وَهَلَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً اَوُطَعَامًا اَوُمَاءً فِإِنْ قَاءَ بَلُغَمَّا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ وَمُحَمَّدٍ

اورية ماس وقت بجبراس نے بت ك قے كايا كهانايا بانى كا اورا كر بلغى ك قر ك تو امام ابوطنيقة اورامام محد كنزديك غيرناتش بوقال اَبُويُوسُفَ نَاقِضَ إِذَا قَاءَ مِلْا النَّارِ لُ مِنَ الرَّأْسِ وَقَالَ اَبُويُوسُفَ نَاقِضَ إِذَا قَاءَ مِلْا النَّارِ لُ مِنَ الرَّأْسِ وَقَالَ اَبُويُوسُ الْحَوْفِ اَمَّا النَّارِ لُ مِنَ الرَّأْسِ وَقَالَ اَبُويُوسُ الْحَوْفِ اَمَّا النَّارِ لُ مِنَ الرَّأْسِ وَقَالَ اَبُويُونُ الْحَوْفِ اللَّا النَّارِ لُ مِنَ الرَّأْسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَغَيْرُ نَاقِصٍ بِالْإِ تِفَاقِ لِآنَ الرَّأْسَ لَيُسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ لِآبِي يُوسُفُ أَنَّهُ نَجَسّ بِالْمُجَاوَرَةِ تووہ بالا تفاق غیرناقض ہے۔اس کے کہرموضع نجاست نہیں ہے۔ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ (معدہ سے) کی ھنے والا بلغم اتصال کی وجہ سے نجس ہے وَلَهُمَا اَنَّهُ لَزِجٌ لَا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيُلٌ وَالْقَلِيُلُ فِي الْقَيءِ غَيُرُ نَاقِضٍ

اورطرفین کی دلیل بیہ بے کہلغم ایک ایک چنی چیز ہے کداس کے اندرنجاست داخل نہیں ہوگی اور جونجاست اس کے ساتھ متصل ہے وہ قلیل ہے اور قے میں قلیل غیر ناقض ہے

قے کی اقسام اوران کے احکام

تشريح: -اس عبارت مين مصنف في فرمايا كه منه جرقے سے وضوكا نو ثناس وقت ہے جبكه بت كى قے كى ہويا كھانے کی یا پانی کی کی ہو۔لیکن اگراس نے خالص بلغم قے کیا جس میں کھانے وغیرہ کی کوئی آمیزشنہیں ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ یا تو د ماغ سے اتر یکا یا جوف معدہ سے چڑھے گا۔اول تو بالا تفاق ناقض وضونہیں ہے کیونکہ سراور د ماغ نجاست کی جگہنیں ہے۔اور دوسری صورت طرفین رحمها اللہ کے زویک ناتف نہیں ہے البتدامام ابو یوسف سے نزویک ناتض ہے بشرطیکه منه مجر ہو۔امام ابو یوسف کی ولیل بیہ کے بلغم اگر چیخود بخس نہیں ہے مرمعدہ کی نجاست کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے بخس ہو کیااوراس مقام کی طرف نکلاجس کو خسل میں پاک کرنے کا تھم لاحق ہے یعنی خسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ پس جب خروج نجاست پایا گیا تو ناقض وضو ہوگا جیسے کھانے اور پت کی قے۔اورطرفین کی دلیل میہ ہے کہ بلغم چکنا ہوتا ہے اس میں نجاست پیوست نہیں ہوتی ہے اور جونجاست اس کے ساتھ لگی ہوتی ہےوہ قلیل ہےاور تے میں قلیل مقدار ناقض وضوبیں ہوتی اس لئے بلغم کی قے ناقض وضوبیں ہوگی۔

وَلَوُ قَاءَ دَمَّا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيُه مِلْاً الْفَجِ لِانَّهُ سَوُدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَٰلِكَ عِنْدَ اورا گرخون کی تے کی اور وہ بستہ ہوتو اس میں منہ مجرمعتر ہوگا کیونکہ وہ جلا ہواسوداء ہے۔اورا گروہ خون بہنے والا ہوتو امام محمد کے نز دیک مُحَمَّدٌ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ اَنُوَاعِهِ وَعِنُدَهُمَا اِنُ سَالَ بِقُوَّةِ نَفُسِهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وِ اِنْ كَانَ قَلِيُلاَ لِآنً ایبائی ہے تے کی تمام انواع پر قیاس کرتے ہوئے،اور شیخینؓ کے نزدیک اگرخون اپنی قوت سے بہاتو وضو کوتو ڑدےگا،اگرچ قبل ہو،اس لئے کہ

الْمِعُدَةَ لَيُسَتُ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنُ قُرُحَةٍ فِي الْجَوُفِ

معدہ خون کی جگنبیں ہے ہیں وہ جوف میں (موجود) کی زخم سے ہوگا

تشریح: مورت مئلہ یہ ہے کہا گرخون تے کیا تو اس خون کی دونتمیں ہیں یا تو وہ خون منجمد ہوگایا بہنے والا ۔ اگر منجمد ہے تو اس میں منہ بحرنا معتبر ہوگا کیونکہ وہ جلا ہوا سوداء ہے اور بیرمعدہ سے نکلتا ہے اور معدہ سے نکلنے والی چیز ناقض وضو ہے بشر طبیکہ وہ مند مجر ہو۔اوراگرخون بہنے والا ہے تو امام مجھ اس میں بھی مند بحر نے کا اعتبار کرتے ہیں لینی اگرا تناخون ہے جو مند بحرد ہے تاقف ہوگا ور نہیں ۔ دلیل بیہ ہے کہ امام مجھ نے خون کی قے کو دوسری قبیع ں پر قیاس کیا ہے اور دوسری پانچے قے بیہ ہیں (۱) کھانے کی (۲) پائی کی (۳) ہے کی (۴) صفراء کی (۵) سوداء کی لینی جس طرح ان پانچوں میں نقض وضو کیلئے مند بحر ناشرط ہے ای طرح اس میں بھی منہ مجر نامعتر ہوگا۔

اور شیخین نے فرمایا کہ اگرخون نکل کرائی قوت سے بہدیڑا تو وضوٹوٹ جائے گا اگر چدوہ قلیل ہودلیل ہیہ کہ معدہ خون کی جگہیں ہے لہذا بھی کہا جائے گا کہ بیخون، پیٹ کے کسی زخم سے نکلا ہوگا پس اس کواس خون پر قیاس کیا جائے گا جو ظاہرزخم سے لکلا ہوا ور جوخون ظاہرزخم سے نکلا ہوچونکہ اس میں نقض وضو کیلئے سیلان معتبر ہے اس وجہ سے یہاں بھی سیلان معتبر ہوگا خواہ منہ بحر نہ ہو۔

وَلَوُ نَوَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى مَا لَانَ مِنَ الْآنُفِ نَقَضَ الْوُضُوءَ بِالْإِ تِفَاقِ لِوُصُولِهِ إِلَى مَوْضِعِ اوراً گرخون سرے ناک کے زم حصرتک از آیا تو اس نے بالا تفاق وضوتو ژدیا کیونکہ بیخون الی جگہ تک بَنْجُ میا یُلْحَقُدُ حُکْمُ التَّطُهِیْرِ فَیَتَحَقَّقُ الْنُحُرُوجُ

كاس كوپاك كرنے كا تھم لائق ہے پس خروج (سيلان) تحقق ہو كيا ہے۔

#### خون کی نے کی تفصیل

تشویح: مسئلہ یہ کہ خون سرے اُٹر اور بہہ کرناک کے زم صد تک بھنے گیاتواس سے بالا تفاق وضوثوث جائے گا۔ ولیل میہ ہے کہ بیخون الی جگہ تک بھنے گیا کہ اس کو پاک کرنے کا تھم لاحق ہے یعنی شسل میں پس سیلان تحقق ہو گیا۔

بَعُضَ الْاسْتِمُسَاكِ بَاقٍ إِذُ لَوُ زَالَ لَسَقَطَ فَلَمْ يَتِمْ الْاسْتِرُخَاءُ وَالْاَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لا وُضُوءَ عَلَى بِعُضَ الْاسْتِمُسَاكِ بَاقِي إِذُ لَوُ زَالَ لَسَقَطَ فَلَمْ يَتِمْ الْاِسْتِرْخَاءُ وَالْاَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لا وُضُوءَ عَلَى بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضُطَجِعًا إِسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا إِسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا إِسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ

كمڑے يا بيٹے يا حالت ركوع يا حالت مجده ميں ، وضوتواى پر ہے جوكروٹ پرسويا كيونكہ جب وہ كروٹ پرسويا تواس كے جوڑ بند ڈھيلے پڑھئے

# كون سى نىيندناقض وضوہ

تشویح نواتف وضویں یہی ہے کہ متوضی کروٹ پرسویایا تکیداگا کرسویایا کی ایک چیز ہے فیک لگا کرسویا کہ اگروہ چیز ہٹا
دی جائے تو ہے فض کر پڑے ۔ صاحب شرح نقایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کروٹ لے کرسویایا ایک سرین پر تکیداگا کرسویا تو بالا تفاق
وضوٹوٹ کیا۔ اور اگر کسی چیز ہے فیک لگا کرسویا کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو گر پڑے تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر مقعد زمین ہے ہے گئا تو
بالا تفاق وضوٹوٹ جائے گا اور اگر نہیں ہٹی تو امام طحاوی اور امام تحدوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وضوٹوٹ جائے گا کیونکہ استر غاء مفاصل
عاصل ہو کیا۔ اور امام ابو صنیف ہے مردی ہے کہ وضوئیں ٹوٹے گا کیونکہ زمین پر مقعد کا برقر ارد ہتا خروج رتے کے لئے مانع ہے۔

افسطجاعا سونے سے وضوئو شخے کی دلیل ہے کہ اضطجاع لین کروٹ پر سونا جوڑ بند ڈھیلے ہو نیکا سبب ہے لی کروٹ پر سونا عادة کسی چیز کے لگانے سے خالی نہیں ہوتا اور قاعدہ ہے کہ جو چیز عادة ثابت ہووہ یقین کا درجہ رکھتی ہے لی ثابت ہوا کہ کروٹ عادة کسی چیز کے لگانے سے خالی نہیں ہوتا اور خروج رہ کے سے بالیقین وضوئوٹ جاتا ہے اس لئے اس سے وضوئوٹ گیا۔اس دلیل کا پر سونے سے خروج رہ کو فیرہ ہوا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ نیند بنفسہ حدث ہے۔اور رہا تکمید لگا کرسونا تو وہ الی چیز ہے جو متندنی ہے کہ عین نوم حدث نہیں ہے اور بعض کی رائے ہے کہ نیند بنفسہ حدث ہے۔اور رہا تکمید لگا کرسونا تو وہ الی چیز ہے جو بیداری کا رکا و دور کرویتی ہے کو فکد اس صورت میں مقعد زمین سے اُٹھ جاتی ہے لیں سونے کی حالت میں اعضاء کا رکا و بدرجہ اولی دور ہوجائے گا۔

اور کی چیز سے فیک لگا کرسونا تو اس میں استر فاء کا مل ہوجاتا ہے اور اپنی انتہا کو پہنے جاتا ہے صرف آئی بات ہے کہ فیک نے اس کو گر نے سے دوک رکھا ہے آگر فیک ہٹالی جائے تو وہ گر پڑے گا، پس چونکہ نفض وضوکا مدار استر فاء پر ہے اور وہ یہاں پایا گیا اس لئے اس صورت میں بھی وضوٹو ف جائے گا۔ اس کے برخلاف آگر قیام کی حالت میں سوگیا یا تعود کی حالت میں یارکو گا اور جود کی حالت میں سویا تو وضوئیس ٹو فے گا۔ خواہ یہ کیفیت نماز میں ہویا غیر نماز میں بھی سے ہوئی فا ہر الراویة بھی ہے۔ ولیل اس کی ہے کہ ان حالتوں میں بھی خونہ پھواستہ اک (رکاؤ) باقی رہتا ہے کیونکہ بالکلیہ استہاک دور ہوجاتا تو میخص یقینا گرجاتا پس معلوم ہوا کہ ان حالتوں میں بھی خونہ پایا گیا تو وضوئی نہیں ٹو نے گا اس لئے کرنقض وضو کمالی استر خاء بھی جاورات بیں کامل استر خاء نہیں پایا گیا تو وضوئی نہیں ٹو نے گا اس لئے کرنقض وضو کمالی استر خاء بھی جاورات باب میں یہ حدیث اصل ہے کہ حضور علی نے نے فرمایا کہ جو خص قیام کی حالت میں سویا یا تعود کی حالت میں یا رکوع کی

حالت میں یاسجدہ کی حالت میں تو اس پروضو واجب نہیں ہوگا بلکہ وضواس فخص پر واجب ہے جو کروٹ لیکرسویا کیونکہ جب کوئی فخص کروٹ پرسوتا ہے تو تمام جوڑ ڈھیلے ہوجاتے ہیں۔

ابوداؤداور ترفری رحما الله نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا رَای النبی عَلَیْهِ السّلامُ نامَ وَهُو سَاجِدٌ حَتٰی غَطُ اَوُ نَفَخَ لُمْ قَامَ فَصَلّی فَقُلْتُ یَارَسُولَ اللّهِ إِنّکَ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا یَجِبُ السّلامُ نَامَ مُصْطَجِعاً فَإِنّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اِسْتَوَخَتْ مَفَاصِلُهُ بِعِیٰ ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے صفور علی کے کوجدہ کی الله علی مَنْ نَامَ مُصْطَجِعاً فَإِنّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اِسْتَوَخَتْ مَفَاصِلُهُ بِعِیٰ ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے صفور علی کے کوجدہ کی الله علی من نام مُصْطَجِعاً فَإِنّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اِسْتَوَخَتْ مَفَاصِلُهُ بِعِیٰ ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے کوجدہ کی عالمت عمل سوتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ علی خوالے لیے لیے یا پھونے مارنے لگے پھرآپ علی کا کہ الله کے دسول آپ تو سو مجے تھے، آپ علی الله نے فرمایا کہ وضوائی خص پرواجب ہوتا ہے جو کروٹ لے کرسویا مواس لئے کہ جب کوئی کروٹ کیکرسوتا ہے تواس کے جوڑ و صلے ہوجاتے ہیں۔

وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقُلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونُ لِآنَهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعاً فِي الْإِسْتِرُخَاءِ

و اور ہے ہوشی کی وجہ سے عقل پرغلبہ و جانا اور جنون، کیونکہ وہ (لیعنی جنون اور اغماء میں سے ہرایک) استر خاء میں کروٹ پر سونے سے بڑھ کر ہے

وَ الْإِغُمَاءُ حَدَثَ فِي الْآحُوالِ كُلِّهَا وَهُوَ القِيَاسُ فِي النَّوْمِ إِلَّا آنَّا عَرَفْنَاهُ بِالْآقرِ وَالْإِغُمَاءُ فَوُقَهُ فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ.

اوراغاءتمام حالتوں میں حدث ہاور یمی نیند میں قیاس ہے مرہم نے اس کواٹر سے پہچانا۔اوراغماءاس سے بڑھ کر ہے تو اغماء کو نیند پر قیاس نہ کیا جائے گا

# اغماء سے عقل برغلبہ اور جنون ناقض وضو ہے

تشویح: اغماءایک تم کامرض ہے جوتوی کو کزور کر دیتا ہے اور مراداس کی ہیے ہے کہ عقل مغلوب ہوجائے سبب کچھ بھی ہو۔ اور جنون ایسامرض ہے جو عقل کوزائل اور سلب کروے ۔ حاصل یہ کہ اغماء کی حالت بیل عقل مغلوب ہوتی ہے اور جنون کی حالت میں عقل معلوب ہوتی ہے ۔ بہر حال اغماء کی میں عقل مسلوب ہوتی ہے ۔ بہر حال اغماء کی میں عقل مسلوب ہوتی ہے ۔ بہر حال اغماء کی حالت اور جنوں کی حالت ناقش وضو ہے دلیل ہیہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہرایک استر خاء مغاصل میں کروٹ سے ہونے سے بڑھ کر حالت اور جنوں کی حالت اور جنوں کی حالت ناقش وضو ہے لینی تیام بقود وغیرہ کی حالت میں بھی ۔ قیاس کا تقاضا تو نیند میں بھی بھی کہی تھا کہ نیند تمام حالتوں میں ناقش ہو ۔ مگر حد ہے ور اللہ علیہ ہے کہ وج ہے ہم نے قیاس کوتر کر دیا اور چونکہ اغماء نیند ہے تو می ہو نے کی دلیل ہے ہے کہ جس پر اغماء طاری ہوا ہے وہ مشنبہ کرنے سے اغماء کو نیند پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ اور اغماء کے تو می ہونے کی دلیل ہے ہے کہ جس پر اغماء طاری ہوا ہے وہ مشنبہ کرنے سے مشنبہ نہیں ہوتا ہے اس کے برخلا ف سونے والل کہ وہ مشنبہ کرنے ہے مشنبہ ہوجاتا ہے اور جنون چونکہ اغماء ہے بھی اقو کی ہوا سے بھی اقو کی ہوا سے بھی اقو کی ہوا کے جنون بدرجہ اولی ناتھ وضو ہوگا۔

وَالْقَهُقَهُهُ فِي صَلْوِهِ ذَاتِ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تَنْقُصُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِلَاثُهُ لَيْسَ بِعَادِج نَجَسِ اوررك عجده والى ناز عم بَبْهِ (بَى نَاصَ بِ) اورتياس يه كَيْبَهِ الْسَ نَه واور يَها الم الله وَلَى الله الله وَلَى الله وَلَهُ الله يَكُنُ حَدَثًا فِي صَلَوا قِ الْجَعَازَةِ وَسَجُدَةِ القِلاوَةِ وَخَارِج الصَّلُوةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اوراى وجهة بناز جنازه عن اور بحده طاوت عمل اورنماز عبام عرض عَدَيْس اور مارى وليل حنور عَلَيْتُهُ كَافُر الن ب اوراى وجهة بنازجنازه عن اور بحده طاوت على الله والله وال

# قبقهه ناقض وضوب

تشویے جی تبھید ہے کہ جوآ دی کوخود سائی دے اوراس کے پاس والوں کو بھی سائی دے وائت خواہ ظاہر ہوں یا ظاہر

نہ ہوں ۔ اور حک بیرے کہ جوآ دی کوخود سائی دے لیکن پاس والوں کو سائی فددے ۔ اور تبسم بیرے کہ کی کو سائی فددے ہے ہم نہ ہطلی

صلوۃ ہے اور نہ ناتھی وضواور حک مبطل صلوۃ تو ہے مگر ناتھی وضوئیں ہے اور عاقل بالغ کے تبتیہ کا حکم بیرے کہ اگر وہ رکوع ، تجدے

والی نماز میں پایا گیا۔ یارکوع تجدے والی نماز کو اشارہ سے پڑھتا ہواس میں تبتیہ پایا گیا تو یہ بطل صلوۃ بھی ہے اور ناتھی وضو بھی اور

والی نماز میں پایا گیا عالا تکہ خروج تو نرایا کہ تبتیہ ناتھی نہیں ہے اور ہی قیاس ہان محترات کی دلیل بیرے کہ تبتیہ میں خروتی تا امرا ما احد نیر نے فرمایا کہ تبتیہ میں جو بھی ہیں ہو ہے کہ تبتیہ میں تبتیہ ہیں ہو ہے کہ تبتیہ میں خروتی تا یا اور گر پڑا سے اس میں تبتیہ ہیں ہو ہے کہ تبتیہ میں خروتی آیا اور گر پڑا سے اسرحتی اور ماری دلیل بیرے کہ ایک مرتبہ حضور علیقے نماز پڑ ھارہے تھا کہ اعرابی جس کی بیمائی کر ور تھی آیا اور گر پڑا اسے ابدر تنی اور میں میں بیمائی کر ور تھی آیا اور گر پڑا اسے ابدر تھی اور ہوتی آیا اور گر پڑا اسے ابدر تھی میں ہور ہوتی اور سے در اعت کے بعد فرمایا کہ سنوتم میں ہوتی تھیں تب ہوتھی تھی تھی ہورے بدر وی اس لئے اس پر اکتفاء کیا جائے گا اور اس سے متجاوز ہوکر نماز جنازہ مجدہ تلاوت اور خارج نمایا کہ میں ہوتا ہوتی نماز جنازہ مجدہ تلاوت اور خارج نمازہ بنازہ بحدہ تلاوت اور خارج نمازہ بنازہ بھی میں تبتیہ بناتھی نہیں ہوگا کیونکہ خلاف تیاس تھی اس تھی اور نہیں ہوتا ہے۔

وَالْدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرُحِ اَوْسَقَطَ اللَّحُمُ مِنْهُ لا يَنْقُصُ

اوروہ کیڑا جو پامخانے کے راستہ سے لکا ہے ناتف وضو ہے اوراگر (کیڑا) زخم کے سرے لکے یازخم سے کوشت کر پڑے توبینا تف نہیں ہوگا

وَالْمُرَادُ بِالدَّابَّةِ اَلدُّودَةُ وَهٰذَا لِآنَ النَّجِسَ مَا عَلَيْهَا وَذَٰلِكَ قَلِيْلٌ وَهُوَ حَدَث فِي السَّبِيلَيْنِ دُوْنَ

اوردابدے مراد کیڑا ہے اوربیاس لئے کہ نجاست توای قدر ہے جو کیڑے پر ہے اور بینجاست بہت کم ہے اوروہ (بعنی کم نجاست)سبیلین میں حدث ہے نہ کہ

غَيْرِهِمَا فَاشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ بِخِلافِ الرِّيْحِ الخَارِجَةِ مِنَ الْقُبُلِ وَالذَّكرِ

ان دونوں کےعلاوہ میں ہیں بیڈ کاراور بے آواز خروج رج ( پھکار ) کےمشابہ ہوا بخلاف اس رج کے جو کورت کے فرج اور مرد کے ذکرے لکے

لِاَتُّهَا لا تَنْبَعِثُ عَنُ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَوُ كَانَتِ الْمَرُأَةُ مُفْضَاةً يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِإِحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنَ الْكُبُرِ

كي تكدو وكل نجاست سنبيں أشمتى ہے تى كدا كر كورت مفعاة ہوتواس كے لئے وضوكر نامتحب ہد برے رتے كے نكلنے كے احمال كى وجہ سے

# مقعد، ذکر، فرج سے کیڑااور رہے کے نکلنے سے وضوکا تھم، زخم کے سر سے کیڑا نکلنے اور گوشت گرنے سے وضوکا تھم

اورا گرکوئی عورت مفعا ق ہولینی پیٹاب اور حیض دونوں کے رائے مل مجے ہوں اور اس مفعا ق کے فرج سے ری خارج ہوئی تو اس کے لئے وضوکر نامتحب ہے کیونکہ ممکن ہے کہ رہے اس کے دہر سے لکی ہواور واجب اس لئے نہیں کہ یقین نہیں ہے اور وضوکا

#### ہونامتیقن ہے تو ٹوٹ جانے کا تھم بھی یقینی دلیل سے ہوسکتا ہے نہ کہ خالی احمال سے۔

#### فَإِنْ قُشِرَتْ نِفُطَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ اَوْصَدِيْدٌ اَوْغَيْرُهُ إِنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرُحِ نَقَصَ وَإِنْ كُمْ يَسِلُ

كى اكر چھالےكا چھلكا لگ كياجائے پراس سے پانى يا پيپ ياس كےعلاوه كوئى چز بهد پڑے اكروه مرزخم سے بهدجائے تو وضوثوث جائے كااوراكرند يجوتو

#### لا يَنْقُضُ وَقَالَ زُفَرُ ۗ يَنْقُضُ فِي الْوَجُهَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِي لا يَنْقُضُ فِي الْوَجُهَيْنِ

نہیں او نے گا اورا مام زفر نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں ناقض ہوگا۔اورا مامثافی نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں ناقض نہ ہوگا

#### وَهِيَ مَسُأً لَهُ الْبَحَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيُلَيْنِ وَهلِهِ الْجُمُلَةُ نَجِسَةٌ لِآنَ اللَّمَ يَنُضَجُ فَيَصِيْرُ قَيْحًا ثُمَّ يَزُدَادُ نَصُحاً فَيَصِيرُ صَلِيلاً

اور بيفارج من غيرسيلين كاسكه إوريتمام نجس بيل كونكه خون بكما بووه كإلهو موجاتا ب محراور بكما بو پيپ موجاتا ب

#### ثُمَّ يَصِيُرُ مَاءً هٰلَا إِذَا قَشَرَهَا فَخَرَجَ بِنَفُسِهِ

پر (رقیق موكر) پانی موجاتا ب\_ندكوره علم اس وقت ب جبكهاس كوچميلا مو پروه خود بخو داكلا مو

وَامَّا إِذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بِعَصْرِهِ فَلا يَنْقُضُ لِآنَّهُ مُخُرَجٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ والله اعلم.

ليكن جبات نجوڑے يس وواس كے نجوڑنے سے نظفة ناقض ندہوكا كيونكدوہ تكالا حميا ب تكلا موانبيں ب\_والله اعلم\_

# چھالے کا چھلکا اترنے سے وضو کا حکم اور دبا کرخون یا پیپ نکالے سے وضو کا حکم

قشویح: مسئلہ بہ بے کدا گرچھالے کا چھلکا اُتر کیا، پھر پانی یا زرد پانی یااس کے علاوہ لکلاتواس کی دوصور تیں ہیں سیلان پایا گیا ہے یانہیں ۔اگرخروج کے ساتھ سیلان بھی پایا گیا تو تعض وضو ہوجائے گا اورا کر سیلان نہیں پایا گیا تو تعض وضو نہیں ہوگا۔ یہ تم ہب توامام زفر" کے علاوہ فقہائے احتاف کا ہے۔

اورامام زفر "نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں وضوثوث جائے گاخواہ سیلان پایا جائے یانہ پایا جائے۔

اورامام شافی نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں وضوئیں ٹوئے گا۔ در حقیقت بید سئلہ خارج من غیر سیلین کا ہے بینی خارج من غیر سمیلین ،امام زفر سے نزد یک مطلقاً ناتف وضو ہے سیلان ہویا نہ ہواورامام شافعی کے نزد یک مطلقاً غیر ناتف ہے۔اور ہمارے نزد یک اگر سیلان پایا جائے تو ناتف ہے ورنہیں۔

صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ سب بین زخم کا لکلا ہوا پانی اور زرد پانی اور کچالہوسب نجس ہیں کیونکہ جب فاسدخون پکٹا ہے تو کچالہو ہوجا تا ہے پھر زیادہ پکٹا ہے تو پہپ ہوجا تا ہے پھر رقبق ہوکر پانی ہوجا تا ہے پس جب بیسب تاپاک ہیں تو خروج نجاست پایا کیا اور خروج نجاست بشرط سلان ناتف ہے اس لئے ان صورتوں ہیں بھی تقف وضو ہوگا۔ فرمایا کہ یہ تقف وضو کا تھم اس وقت ہے جبکہ چھالے کا چھلکا اتارا تو نجس موادخود بخو دلکلا ، اور اگرخود نہ لکلا بلکہ جب اس چھالے کو دباکر نجوڑ اتو اس کے نجوڑنے سے مواد لکلا تو اس صورت ہیں وضونہیں ٹوٹے گا کیونکہ بیضارج نہیں ہے بلکہ خارج کیا گیا ہے ، واللہ اعلم جیل احم عفی عند۔

#### فَصُلُّ فِى الْغُسُلِ

#### (یہ)فعل احکام عسل کے بیان میں ہے۔

وَقُوْضُ الْفُسُلِ الْمَصْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقَ وَغَسُلُ صَاثِرِ الْبَدَنِ وَعِنْدَ الْشَّافِعِيِّ هُمَا سُنْتَانِ فِيهِ لِقَوْلِهِ

حل كافر كل كرا، على عن الفيطرة أي مِن السُّنَةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَصْمَصَةَ وَالْاسْتِشَاقَ وَلِهِلَا كَانَا سُنتَيْنِ فِي الْوُصُوءِ
عَلَيْهِ السَّلامُ عَشَرٌ مِنَ الْفِطرة آي مِن السُّنَةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَصْمَصَةَ وَالْاسْتِشَاقَ وَلِهِلَا كَانَا سُنتَيْنِ فِي الْوُصُوءِ
كافر مان بحدي لله الله عَشَرٌ مِنَ الْفُعِلرة آي مِن السُّنَةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَصْمَعِةُ وَالْاسْتِشَاقَ وَلِهِلَا كَانَا سُنتَيْنِ فِي الْوُصُوءِ
كافر مان بحديد وقول وشوعل سنت بيل اوران على مضمعه اوراستان كاذكريااك وجرب يدونول وضوعل سنت بيل وَلَنَا قَوْلَهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهُرُوا الْمَوْ بِالْعِظَهَارِ وَهُو تَطْهِيرُ جَعِيْعِ الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّ مَا تَعَلَّرَ إِيْصَالُ الْمُعَلِي وَلَنَا كُولُولُ وَانْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطُهُرُوا الْمَوْ بِالْعِظَهَارِ وَهُو تَطْهِيرُ جَعِيْعِ الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّ مَا تَعَلِّرَ إِيْصَالُ الْمُعَاءِ الْمُولُولُ وَانْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطُهُرُوا الْمَوْ بِالْعِظَهَارِ وَهُو تَطْهِيرُ جَعِيْعِ الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّ مَا تَعَلَّرَ إِيْصَالُ الْمُعَاءِ الْمَاءِ وَلَيْ الْوَاجِبَ فِي عَسُلُ الْوَجِهِ عَلَيْهِ الْمُسَاعِقِ وَلِيلًا وَلَولُولُ عَلَيْهِ الْمُولُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ مَا وَلَامُ الْمُعَلَقِ الْمُعَلَّمُ فَى الْوَعُولُ عِلْولُ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ مَا وَرُضَانِ فِي الْمَعَلِيمَةُ وَلَهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ مَا وَرُضَانِ فِي الْمَعَلَامِ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ الْمُعْمِي وَالْمُولُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُعْمِي وَالْمُعُمُ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعُلِي الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُعْمُ الْ

#### فرائضِ عسل

تشریح: مصنف نے مسل کے احکام وضو کے احکام کے بعد بیان فرمائے ہیں کیونکہ وضوکی حاجت زا کدہے بہ نسبت مسئو کے احکام وضو کے احکام وضو کے احکام کے بعد بیان فرمائے ہیں کیونکہ وضو کے دوسری و جہ بیہ ہے کی وضو جسل کی حاجت کے دوسری حاجہ کی پر۔اس لئے وضو کے احکام پہلے اور مسل کے احکام بعد میں بیان فرمائے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی افتداء مقصود ہے کیونکہ قرآن پاک میں وضواور منسل کوائی ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ عنسل غین کے ضمہ کے ساتھ بمعنی اعتسال بین تمام بدن دھوتا۔

فقہاء احناف رحمہم اللہ کے زویکے عسل میں تین فرض ہیں کل کرنا ، ناک میں پانی ڈالٹا ، تمام بدن دھونا۔
امام الک اورامام شافعیؒ نے فرمایا کے کی کرنا اور ناک میں پانی ڈالٹا ای طرح مسنون ہیں جس طرح وضو میں مسنون ہیں۔
امام الک اورامام شافعیؒ کی دلیل ہے ہے کہ حضور علی ہے نے فرمایا کہ دس چیزیں فطرت بینی سنت سے ہیں۔
بعض نے کہا کہ ان میں سے پانچ چیزوں کا تعلق سرسے ہاور پانچ کا بدن سے ۔۔۔۔۔ چنا نچہ جن چیزوں کا تعلق سرسے ہے وہ یہ ہیں (۱) ما تک نکالٹا (۲) مسواک کرنا (۳) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی ڈالٹا (۵) مونچھ کا شا۔

اورجن چیزوں کا تعلق بدن سے ہوہ یہ ہیں (۱) ختنہ کرانا (۲) زیر ناف بال موغر نا (۳) بغل کے بال اکھاڑنا (۳) ناخن کٹوانا (۵) پانی سے استنجاء کرنا۔ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنامسنون ہیں۔

دوسری عقلی دلیل بیہ ہے کہ بید دونوں حضرات عسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو قیاس کرتے ہیں وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے پریعنی جس طرح وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالناسنت ہیں ای طرح عسل میں بھی سنت ہیں۔ اور جاری دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو خوب پاکی حاصل کرو۔

یعنی اللہ رب العزت نے مکلفین کوئل سبل المبالغہ تمام بدن دھونے کا تھم دیا ہے کیونکہ فرمایا فاطھو و ا،اورتظمیر مبالغہ کے ساتھ پورے بدن کودھونے کو کہتے ہیں۔ إلَّا مید کہی جگہ پانی پہنچانا، ناممکن ہوتو وہ اس تھم سے خارج ہے جیسے آتھوں کے اعدر کا حصہ اور جہاں پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں وہ اس تھم کے تحت باتی ہے ہیں چونکہ منداور ناک کے اعدر پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں اس لئے ان دونوں کا دھونا بھی کم کتاب اللہ فرض ہوگا۔

اس کے برخلاف وضو کہ وضویں مامور بھسل وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوْمَاکُفُر اور کلی اور تاک میں بانی ڈالنے کا جوکل ہے اس میں مواجہت معدوم ہے۔

، اورا مام شافعی کی پیش کرده صدیث کووضو پرمحمول کیا جائے گا کیونکہ ابن عباس اور جا بررضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ کلی کرنا اور تاک میں پانی ڈالنا عسل جنابت میں فرض ہیں اور وضو میں سنت ہیں۔

وَسُنَتُهُ أَنُ يَبِدَأَ الْمُفْتَسِلُ فَيَغُسِلَ يَدَيُهِ وَفَرُجَهُ وَيُزِيْلَ النِّجَاسَةَ إِنْ كَانَتُ عَلَى بَدَنِهِ الرَّلِ كَاسَت بِ هَ مُنْتَلَعُ أَنْ يَبَدَأُ الْمَفْتَسِلُ المِنْاءُ كَلِي النَّهِ وَمَالِو جَسَدِهِ فَلْنَا ثُمَّ يَتَنَحَى عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمُ يَتَوَصَّا وَصُوءَ وَلِلصَّلُوةِ اللَّهِ رَجُلَيْهِ فَمُ يَفِيْصَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَمَالِو جَسَدِهِ فَلْنَا ثُمَّ يَتَنَحَى عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمُ يَتَوَصَّا وَصُوء وَلَا يَعْمِلُ وَجُلَيْهِ وَلَا يَعْمَ الْحَدِي وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِو جَسَدِهِ فَلْنَا ثُمَّ يَتَنَحَى عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ لَكُ وَمُولَ مِن وَمُوكِ مِواعَ دَوْلِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِو جَلَيْهِ وَلَكَ الْمَكَانِ لَكُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ الْمَعْلَى وَالْمَا يُوجُونُ عَسُلَ وَجُلَيْهِ لِاللَّهِ عَلَيْكُ وَإِنَّمَا يُوجُونُ غَسُلَ وِجُلَيْهِ لِلْاَنَعُمَا وَمُعَلِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَإِنَّمَا يُوجُونُ عَسُلَ وَجُلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَاعُولُ وَلَا يَعْلَى الْمُعْتَعِمُ لِ فَلا يُفِيلُهُ الْفَسُلُ حَتَى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحِ لا يُؤَخِّدُ وَوَلَيْكُ الْمُسْتَعُمُلُ فَلا يُفِيلُهُ الْفَسُلُ حَتَى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحِ لا يُؤَخِّدُ وورونُ مَعْمَلُ إِلَيْ الْمُسْتَعُمُلُ فَلا يُفِيلُهُ الْفَسُلُ حَتَى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحِ لا يُؤَخِّدُ وورونُ مُعْمَلِ إِلَيْ الْمُسْتَعُمُلُ فَلا يُفِيلُهُ الْفَسُلُ حَتَى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحِ لا يُؤَخِّونُ وورونُونَ مُعَلَى الْمُعُمَّلُ فَلا يُعْفِيلُهُ الْفَسُلُ حَتَى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحِ لا يُؤَخِّدُ وَاللَّهِ النَّحُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي فَلَا الْمُسْتَعُمُلُ فَلا يُعْفِي لُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْدِينَ اللْمُ الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعُلُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ ا

# سننغسل

تشویع: حسل می مسنون طریقہ بیہ کرسب سے پہلے دونوں ہاتھ کوں تک دھوئے کیونکہ بیددونوں پاک کرنے کا آلہ ہیں اورا پی شرمگاہ کودھوئے چونکہ وہ کل نجاست ہے اس لئے احمال ہے کہ نجاست کی ہواور بدن پرا کرنجاست هیقیہ کی ہوتو اس کو بھی دور کردے تاکہ پانی بہانے سے اس میں اضافہ نہ ہو۔ پھروضو کرے جیسے نماز کیلئے وضو کرتا ہے مگراپنے یاؤں نہ دموئے پھر سر پر تين مرتبه بإنى بهائ اور تين مرتبه تمام بدن برياني بهائ منس الائمه حلواني رحمة الله عليه في كها كه ببليدوا كيس موثر مع برتين بارياني بہائے پھر ہائیں موٹ سے پر تین ہار پھر تمام بدن پراور بعض نے کہا دائیں موٹ سے سے ابتداء کرے پھر سر پر پھر ہائیں موٹ سے پر پانی ڈالے۔اوربعض نے کہا کہ سرے ابتداء کرے۔قدوری کی عبارت سے بھی ظاہر ہے پھراس جگہ سے ہٹ کرا پے دونوں پاؤل ومووب ماحب مدايدرهمة الله عليه نے فرمايا كەحضرت ميمونەرض الله عنهانے حضور علي كاعسل فرمانااى طرح بيان كيا ہے۔ فيخ ابن البمام معنف فتح القدير رحمة الله عليه في يورى حديث ان الفاظ كے ساتھ ذكركى ہے۔ رَوَى الْجَمَاعَةُ عَنُهَا قَالَتُ وَضَعْتُ للنبِي عَلَيْكُ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَٱفْرَعَ عَلَى يَدَيُهِ فَغَسَلَهُمَا مَرُّتَيْنِ اَوْلَكُا ثُمَّ اَفْرَعَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَةُ قُمُّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ قُمُّ تَمَضُّمَضَ وَاسْتِنُشَقَ قُمُّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ قُمٌّ غَسَلَ رَأْسَهُ لَلا ثَا قُمُّ اَفُرَعَ عَلَى جَسَدِم فُمْ تَنَخَى عَنُ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيُهِ ترجمه: حضرت ميوندرض الله تعالى عنها سے ايك جماعت نے روايت كى ہے كه حضرت ميونه رضى الله تعالى عنهانے فرمایا كه من حضور علي كان كى كانى ركھا بس آپ علي نے اپنے دونوں ہاتھوں پراٹھ يلاء آپ علي نے دومرتبہ یا تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پھرآپ علی نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پراٹھ بلا پس آپ علیہ نے ا پی شرمگاه کودهو یا پھرا پنا ہاتھ زمین پررگڑ ا پھرکلی کی اور ناک میں یانی ڈالا ، پھرا پناچہرہ اورا پنے ہاتھوں کودهو یا پھر تنین بارا پناسردهو یا پھر اع جم ر پانی بهایا مراس جکدے بث کرائے قدموں کودھویا۔

ہے ہے ہے۔ بہار بیاری بہ مرب ہے۔ بیاری ماحب ہوایہ نے بیانی بیاری بیاری بیان بیانی بیانی بیاری بی او نجی جگہ بچند یا پھر دغیرہ پر کھڑے ہوکڑنسل کیا تو عسل رجلین کومؤخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

وَلَيْسَ عَلَى الْمَوُأَةِ اَنُ تَنَقُضَ صَفَائِرَهَا فِي الْعُسُلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُولَ الشَّعُو لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِأُمَّ سَلَمَةَ اور شَل مِن وَرت برائِ كُند هِ موت بالوں كو موناوا وجب بيں جبكہ پانى بالوں كى جزوں من فَقَ جائے كي تكر صور علي في نام الله تعالى عَنْهَا يَكُفِينُ كِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُولَ شَعْوِكِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَ وَالْبِهَا وَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَكْفِينُ كِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُولَ شَعْوِكِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَ وَالْبِهَا عَرْمایا كَرَّحَمُ وَلَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَكُفِينُ كِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الصُولَ شَعْوِكِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَ وَالْبِهَا عَرْمایا كَرَّحَمُ وَلَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَكُفِينُ كِي إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ عَلَيْهَا بَلُ ذَ وَالْبِهَا عَرْمایا كَرِّحَمُ وَلَا اللّهُ عَنْهَا بَلُ ذَ وَالْبِهَا عَرْمایا كَرَّحَمُ وَلَا اللّهُ عَنْهَا بَلُ ذَ وَالْبِهَا عَنْهُا بَلُ فَي اللّهُ عَلَيْهُا بَلُ ذَو اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُا بَلُ فَا اللّهُ عَنْهُا بَلُ فَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُا بَلْ فَي اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُا لَا لَهُ وَلَا السّعَويُ عَلَى اللّهُ عَنْهُا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَلِي اللّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْكُورَ عَلَيْهُا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الل

# عسل میں مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں

تشویح: مسلمیه کا گرورت کر کے بالوں کی جڑوں میں پانی کھی جائے تواس کواپے ضفائر یعنی گذھے ہوئے بالوں کا کھولنا واجب نہیں ہے دلیاضی مسلم وغیرہ میں امسلم رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث ہے قُلْتُ یَا رَسُولَ اللهِ اِتّی اِمْوَأَةٌ اَشُدُّ طَافُولَ وَالْهِ اِللهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

یعنی اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! عمل ایک عورت ہوں کہ اپنے سر کے موئے یافتہ کو تحت باعث می موں ، سو کیا حسل جنابت عمل اس کو کھول ڈالوں ، تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تجھے تو بھی کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو ڈال پھر اپنے او پر پانی بہا کے سوتو پاک ہوجا گئی۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس عورت پر بالوں کا بھو تا واجب نہیں ہے۔ صاحب ہدا بیرجمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مورت پر بے ہوئے کیسووں کا ترکمتا بھی واجب نہیں ہے بھی تھے ہے۔ ولیل بیہے کہ کیسوتر کرنے عیں عورت کے حق فرمایا کہ اس مورت پر بے ہوئے کیسووں کا ترکمتا بھی واجب نہیں ہے بھی تھے ہے۔ ولیل بیہے کہ کیسوتر کرنے عیں عورت کے حق میں حرج ہے۔ اس کے برخلاف واڑھی کہ اس کے اعدر پانی پہنچانے عیں کوئی حرج نہیں ہے لہذا واڑھی کے اعدر پانی پہنچانا واجب ہوگا۔ اس عمل کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اب اس عمل کوئی حرج

قَالَ وَالْمَمَانِيُ الْمُوْجِبَةُ لِلْفُسُلِ إِنْوَالُ الْمَنِيَ عَلَى وَجُهِ اللَّفْقِ وَالشَّهُوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ فَلِيالِوْ الْمَانِي الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ مِن الْمُعَلِينِ عُولُوجُ الْمَنِي كَيْفَ مَا كَانَ يُوجِبُ الْعُسُلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَعِنْدَ الشَّافِعِي خُولُوجُ الْمَنِي كَيْفَ مَا كَانَ يُوجِبُ الْعُسُلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَعِنْدَ الشَّافِعِي خُولُوجُ الْمَنِي كَيْفَ مَا كَانَ يُوجِبُ الْعُسُلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَعِنْدَ الشَّافِعِي يَتَنَاوَلُ الْجُنْبَ وَالْجَنَابَةُ فِي اللَّهَةِ خُولُوجُ الْمَنِي عَلَى وَجُهِ الشَّهُوةِ وَعِنْدَ الْمَنِي عَلَى وَجُهِ الشَّهُوةِ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُوجُ الْمَنِي عَلَى وَجُهِ الشَّهُوةِ وَعِنْدَ الْمُعْرَوجُ الْمَنِي عَلَى وَجُهِ الشَّهُوةِ وَعِنْدَ الْمُعْرَاقِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولُ عَلَى الْحُولُ عَلَى الْحُولُ عَلَى الْمُولُومِ السَّهُوةِ وَعِنْدَ الْمُولُومُ وَالْمَالِي الْمُعَالِيةِ عَلَى وَجُهِ الشَّهُووَ وَعِنْدَ الْمُعْرَومُ عَلَى الْمُولُومُ الْمُعْتَولُ عَلَى الْمُولُومُ الْمُعَالِي الْمُعْتَولُ عَلَى الْمُعْتَولُ عَلَى الْمُولُ وَالْمَعِينَ الْمُولُومُ الْمُعَالِي اللَّهُ وَعُولُ عَلَى الْمُعْتَولُ عَلَى الْمُعْتَولُ عَلَى الْمُعْرَافُ الْمُعْتَرُومُ الْمُعْتَرُ عِنْدُ الْمُعْتَرُ عِنْدُ الْمُعْتَرُ عِنْدُ الْمُعْتِدُ وَعِنْدَ الْمُعْتَرُومُ الْمُعْتَرُ عِنْدُ الْمُعْتَرُ و عَنْدَ الْمُعْتَرُ وَالْمُولُ الْمُعْتَرُولُ الْمُعْتَرُومُ الْمُعَدِيلُ الْمُعْتَرُ وَعِنْدَ الْمُعْتَرِ عِنْدُ الْمُعْتَرِ عِنْدُ الْمُعْتَرُولُ الْمُعْتَرُولُ الْمُعْتَلُومُ الْمُعُلِيلُومُ الْمُعْتَرُومُ الْمُعُولُ الْمُعْتَرِهُ وَالْمُعُلِيلُهُ الْمُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُولُولُومُ الْمُعَالِي الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتَرُومُ الْمُعُولُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتَلُومُ الْمُعُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعُولُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعُولُومُ الْمُعْتِلُومُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعْتُولُومُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعُولُ الْمُعْت

اِعْتِباراً لِلُخُرُوجِ بِالْمُزَايَلَةِ إِذِ الْعُسُلُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَهُمَا آنَّهُ مَتَى وَجَبَ مِنُ وَجُهٍ فَالْإِحْتِيَاطُ فِي ٱلْإِيْجَابِ

خرميج كوجدا بونے پرقیاس كرتے ہوئے كيونكون كے ماتھ متعلق ہاد طرفين كى دلىل يہ كدوب من دوجدداجب بوجائے تواحتياط داجب كرنے على اى

#### موجبات عنسل

تشویح: مصنف بدایدر حمة الله علیه نے اس عبارت میں موجبات عسل کو بیان فرمایا ہے پہلا سبب جہوت کے ساتھ کو و کرمنی کا لکلتا ہے خواہ انزال منی مرد سے ہوا ہو یا مورت سے نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ، ہرصورت میں عسل واجب ہوگا امام شافعی اورامام ما لک نے فرمایا ہے کہ مطلقاً خروج منی سے عسل واجب ہوگا خواہ منی شہوت کے ساتھ لکا ہو یا بغیر شہوت کے ساتھ لکا ہو یا بغیر شہوت کے جانچ اگروزن اُٹھانے کی وجہ سے منی لک ہو یا بلند جگہ سے گرنے کی وجہ سے لکل گئی ہو یا پشت پر ڈیڈ اوغیرہ مارنے سے لکل گئی ہوتو ان میں ہمارے نزد کے قبل کی ہوتو کے واجب ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ دلی گذشہ جنہ کا قائد والہ تھے جنی کوشال ہے اور لفت جن جنابت کہتے ہیں شہوت کے ساتھ منی کے نظنے کو چنا نچہ جب کوئی مرد کی حورت سے اپی شہوت پوری کر لے تو عرب والے کہتے ہیں انجونب الو بحل کہن معلوم ہوا کہ منی کا شہوت کے ساتھ لکٹنا جنابت ہے لہذا انزال منی بشہوت سے مسل واجب ہوگا۔ اور رہی وہ صدیث جس کواما م شافعی نے چیش کیا ہے سواس کا جواب بیہ کہ صدیث خروج منی بشہوت پر محمول ہے۔ کیونکہ صدیث اپنے الفاظ کے صدیث جس کواما م شافعی نے چیش کیا ہے سواس کا جواب بیہ کہ صدیث خروج منی بشہوت پر محمول ہے۔ کیونکہ صدیث بین الفاق صدیث بین آتا میں جو نکہ ہوت سب کوشائل ہے اور بالا نفاق صدیث بین آتا میں انہ ہوت ہے اس سے مراد نہیں ہیں ہی چونکہ منی بشہوت سے بالا نفاق حدیث میں تمام چیزیں مراد نہیں ہیں ہی چونکہ منی بشہوت سے بالا نفاق حدیث میں تعالی ہوتا ہے اس لئے اس صدیث کوای پر محمول کیا جائے گا۔ ہمارے مسلک کی تا کید صفرت عاکش کی کیا کہ دورہ میں کہ تا کہ دورہ منی کا تو میں ہوتا ہے۔ اس سے حسل واجب ہو۔ اس کے اس مدی کو ان کی ہوت سے بلا معلوم کی تا کید حضرت عاکش کی بوتی ہے جس سے عضو تا سل منکسر ہو جاتا ہے اور بیات طا ہر ہے کہ اکسار شہوت کے بعد میں ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بین منی سفیدگاڑ حمی ہوتی ہوتا ہے۔ اور بیات طا ہر ہے کہ اکسار شہوت کے بعد میں ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بنی شہوت کے جوشی لکا وہ منی بی نہیں کہ اس سے حسل واجب ہو۔

علائے احتاف رحمہم اللہ اس پرتوشنق ہیں کہ وجوب عسل کے لئے ضروری ہے کہ جب منی اپنی جگہ یعنی صلب سے جدا ہوتو شہوت پائی جائے مگر جب عضو تناسل سے باہر لکلے گی تو اس وقت شہوت کا ہونا شرط ہے یانہیں ۔ تو اس بارے میں اختلاف ہے چنانچہ طرفین رحمہم اللہ کے نزد کی ظہور منی کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے اور امام ابو یوسٹ کے نزد کیک اس وقت بھی شہوت کا مونا ضروری ہے۔ امام ابو یوسٹ کی دلیل قیاس ہے یعنی جس طرح اپنے مکان یعنی صلب سے جدا ہونے کے وقت شہوت ضروری ہے ای طرح عضوتناس سے نکلتے وقت مجی شہوت کا ہونا ضروری ہے اور علت جامعہ یہ ہے کہ سل کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔

طرفین کی دلیل بیہ کے انفصال منی کے وقت چونکہ شہوت پائی گئی۔اس لئے اس کا تقاضا ہے کہ قسل واجب ہواورخروج کے وقت چونکہ شہوت نہیں پائی گئی اس لئے اس کا مقتضی ہے کہ قسل واجب نہ ہو۔ پس اس صورت میں قسل واجب ہونے اور واجب نہ ہونے دونوں کا اختال ہے محرہم نے احتیاط پڑکل کرتے ہوئے قسل واجب کیا ہے۔

ثمرہ اختلاف بیہ کہ ایک مخص نے استمناء بالید کیا اور اپنے عضو تناسل کو پکڑلیا پس جب شہوت ختم ہوگئ تو منی بلاشہوت کے نکلی تو اس صورت میں طرفین کے زدیکے عسل واجب ہوگا اور امام ابو پوسٹ کے نزدیکے عسل واجب نہیں ہوگا۔

فوائد: انزال باب افعال کا مصدر ہے نزالہ (نون کے ساتھ) سے ماخوذ ہم معنی ہیں مرد کا پانی ۔ یہاں تین لفظ قا بل ذکر ہیں ، منی ، فذی ، وی اول موجب عسل ہے اور ٹانی اور ٹالٹ موجب وضو ہیں۔ ان تینوں ہیں فرق عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں قادہ اور عکر مدرضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے فرمایا کہ منی کو وہ کو دنے والا پانی ہے جس میں شہوت ہواور اس سے بچہ پیدا ہوسکتا ہو۔ اور فذی وہ پانی ہے جو ملاعبت کے وقت لگا ہے اور ودی وہ پانی ہے جو بیشاب کے ساتھ اور پیشا ب کے بعد لگا ہے اور ودی وہ پانی ہے جو بیشاب کے ساتھ اور پیشا ب

یخ ابن الہمائے نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہما ہے ندی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہرمردکو ندی آتی ہے اور دراصل بیتین چزیں ہیں (۱) ندی (۲) ودی (۳) منی ۔ پس ندی تو بہہ کہ مردا پی بیوی کے ساتھ طاعبت کرتا ہے تو اس کے صفو تناسل پرایک چیز ظاہر ہوتی ہے للبذاوہ اپنے ذکراور خصیتین کو دھوڈ الے اور وضو کر اپنی بیوی کے ساتھ طاعبت کرتا ہے تو اس کے صفو تناسل پرایک چیز ظاہر ہوتی ہے للبذاوہ اپنے ذکراور خصیتین کو دھوکر وضوکر تا واجب ہوگا نہ کھسل۔
اور منی وہ عظیم پانی ہے جو شہوت کے ساتھ لکا ہاس میں عسل واجب ہوگا۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ فدی سفید پتلا چکنا پانی ہوتا ہے جو طاعبت کی وجہ سے شہوت کے وقت لکا ہے مگراس کے بعد طبیعت میں فتور پیدائیں ہوتا۔

 لِقِلَّتِهِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ وَكَذَا ٱلْإِيلاجُ فِي الدُّبُرِ لِكَمَالِ السَّبَيَّةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ اِحْتِيَاطاً

قلت منى كى وجد سے يس التقاء ختا نين مازال كي قائم مقام و كالور يكى حال اوخال فى الدبركا ب مسبيت كے بيدا ہونے كى وجد سے اوراحتيا طامفول بدر بمى واجب وكا

بِخِلافِ الْبَهِيْمَةِ وَمَادُونَ الْفَرْجِ لِآنَ السَّبَيَّةَ نَاقِصَةٌ

بخلاف چوپايدوفرج كمعلاده كس لئےكه سييت ناقص ب

# التقاءِختانين موجب عسل ہے

تشویح: خنان مورت اورمرد کے ختنہ (قطع) کرنے کی جگہ۔ عرب کی عادت تھی کہ وہ مردوں کی طرح مورتوں کی ختنہ می کیا کرح بے این البمام نے کہ مختنہ مرد کے لئے سنت ہاور ہوت کے لئے کرمت ہاں لئے کہ مختنہ مودت کے ساتھ جا اور ہوت کے لئے کرمت ہاں لئے کہ مختنہ مودت کے ساتھ جا عرک کے ساتھ جا عرد اگر ختنہ کرانا جھوڑ دیتو اس کو مجبور کیا جائے گا ہاں اگر ختنہ سے ہلاک ہونے کا غالب کمان ہوتو مجبور نہیں کیا جائے گا۔

موتو مجبور نہیں کیا جائے گا اورا کر عورت ختنہ نہ کرائے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔

مسلديه ب كراكر ختانين باجم ل جائين اورحفذ (سيارى) مورت كى شرمگاه بين حجب جائة وونوں پر شسل واجب بوگا انزال بويانه بوروليل بيره ديث ب إذَا الْتَقَى الْحِتَانَانِ وَ غَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسُلُ ٱلْذَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلُ لِعِنَ دونوں ختان جب باجم ل جائين اورحفذ قائب بوجائة قسل واجب بوگاخواه انزال بويانه بو

اوردوسری دلیل بیہ کہ جس چیز پر تھم مرتب ہوا کروہ خفی ہے اوراس کا کوئی سب نظا ہر ہے تو بیسبب نظا ہراس امرخفی کے قائم مقام ہوگا اور تھم اس سبب پر مرتب ہوگا ہی یہاں التقاء ختا نین انزال کا سبب ہے اور نفس انزال جس پر عسل مرتب ہوتا ہے وہ ایک خفی چیز ہے کیونکہ نگا ہوں سے پوشیدہ رہتا ہے اور بھی قلت منی کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انزال ہوایا نہیں۔اس لئے التقاء، انزال کے قائم مقام ہوگا اور عسل کا ترتب التقاء پر ہوگا نہ کہ انزال پر۔

اورا گرفرج کے علاوہ مقعد میں ادخال کیا تو بھی عسل واجب ہوگا کیونکہ اس صورت میں بھی کمال مسببت موجود ہے تی کہ بہت سے فساق اس راہ سے قضاء شہوت کو ترجے دیتے ہیں قبل کی طرف سے قضاء شہوت کے مقابلہ میں اس وجہ سے بعض فقتها منے کہا کہ نماز میں امر داؤکوں کی محاذات اس طرح مضد صلوق ہے جس طرح مورتوں کی محاذات مضد صلوق ہے۔

صاحب ہدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احتیاطاً مفعول بہ پر بھی عشل واجب ہوگا کیونکہ یہ بھی احتال ہے کہ مفعول بہ بھی لذت محسوس کرے اور خروج منی نہ ہواور طہارت جس چونکہ احتیاط مطلوب ہے اس کے مفعول بہ پر عشل واجب ہوگا اس کے برخلاف اگر چو پاید کے ساتھ او خال کا معاملہ کیا یا سبیلین کے علاوہ ران وغیرہ جس بیر کرت کی تو بغیر از ال کے مض او خال کی وجہ سے عشل واجب نہیں ہوگا کیونکہ ان صور توں جس مسببت تاقص ہے اس

لئے کہ طبیعت سلمہاس سے نفرت کرتی ہے۔

وَالْحَيْضُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَطُهُرُنَ بِالتَّشْدِ يُدِو كَذَا النِّفَاسُ بِالْإِجْمَاعِ

اور چین (موجب عسل ہے) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے یہاں تک کہ عور تیں خوب پاک ہوجا کیں۔ (بیمیغہ) تشدید کے ساتھ ہےاور (بیمی عم) بالاجماع نفاس کا ہے

# حيض ونفاس موجب عسل ميں

تشریح: موجبات عسل میں سے نفس چف ہے اور بعض نے کہا کہ انقطاع چین موجب عسل ہے دلیل باری تعالیٰ کا قول حَتْى يَطْهُونَ (تشديد كے ساتھ) ہے يعنى حائصہ مورتوں كے قريب مت جاؤيهاں تك كدوہ خوب پاك ہوجائيں اور بيخوب پاک ہوناای وفت ہوگا جب کہ خون منقطع ہونے کے بعد عسل بھی کرلے۔لیکن اگر بیاعتراض بھی کیا جائے کہ بَطُهُورُ نَ بغیرتشدید يَعْلُهُونَ كَ بِمِي قراءت متواتره ہے۔ تواس کا جواب بیہ کردوقر ائتیں بمزلددوآیت کے ہوتی ہیں۔ پس امام صاحب نے دونوں پر عمل کیااس طرح کددس ایام چف جب پورے گذر کے خون بند ہوا تو شوہرکواس سے دطی کرنا جا کڑ جیسل نہ کر ہے۔ اس صورت میں بغیرتشدید یکفهون کاقراءت دلیل موگی کیونکه خون بند موکر پاک موگی اور جب دس دن سے کم مس خون بند مواتو وطی جائز مونے کے لئے اس پر سل واجب ہوگا۔تشرید کے ساتھ بَطَعُونَ پر مل کرنے کی وجہ سے یہی تھم نفاس کا ہے یعنی بالاجماع نفاس بھی موجب عسل ہے۔ وَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ٱلْغُسُلَ لِلُجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَعَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ صَاحِبُ الكِتَابِ نَصَّ اور رسول الله علي نع بعد ين عرف اوراح ام كے لئے عسل كومسنون كيا معاحب كتاب نے ان عسلوں كے مسنون ہونے كى عَلَىَ السَّنِيَةِ وَقِيْلَ هَلِهِ الْاَرْبَعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَمَـمَّى مُحَمَّدٌ ٱلْغُسُلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَسَنًا فِي ٱلْاَصْلِ وَقَالَ مَالِكَ تقرئ كدى بهاوركها كيا كديدها مول متحب بين الورامام محرّ في كتاب الأصل بين جمعه كدوز فسل كوسن كهاب الورامام الك فرمايا وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنُ اَ تَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كدواجب بس لئے كرحنور علية كافرمان ب كد وقض جعد ش آئے وہ سل كر ساور مارى دليل آپ عليالسلام كاقول ب كد مَنُ تَوَصَّأَ يَوُمُ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتُ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ ٱفْضَلُ وَبِهِلَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَى ٱلْاسُتِحْبَابِ جسنے جو سکنان پنوکرلیاتو بہتر ہے دوجسنے فسل کرلیاتو یافعنل ہے۔ اور استعمام الک کردوایت کردوست کوائتجاب پریامنون ہوجانے برجمول کیا جائے **گ** اَوُعَلَى النَّسُخِ ثُمَّ هٰذَا الْعُسُلُ لِلصَّلُوةِ عِنْدَ اَبِى يُوسُفُّ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِزِيَادَةِ فَضِيلَتِهَا عَلَى الْوَقْتِ پر پیشل ابو یوسٹ کے زدیک نماز کیلئے ہاور پی مجے ہاس لئے کہ نماز کو وقت پر فغیلت ہے

#### وَإِخْتِصَاصِ الطُّهَارَةِ بِهَا وَفِيُهِ خِلافُ الْحَسَنِ وَالْعِيْدَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ لِآنً فِيهِمَا

اورطهارت كونماز كساتها خضاص باوراس شرحن كااختلاف باورد فول عيدي جعد كمرتبيش بين كونكسان دفول بس اجتماع

الإِجْتِمَاعَ فَيُسْتَحَبُّ الْإِغْتِسَالُ دَفَعًا لِلتَّأَذِي بِالرَّائِحَةِ وَأَمَّا فِيُ عَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ فَسَنَبَيِّنَهُ فِي الْمَنَاسِكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

ہوتا ہے پس بدبوک وجہ سے ہونے والی تکلیف کودور کرنے کیلئے مسل کرنام سخب ہوگا اور رہاعرف اور احرام میں موہم اس کوان شاء الله مناسک میں بیان کریں گے۔

#### مسنون غسل

تشویح:۔اس عبارت بیل مسنون کا بیان ہے۔قدوری نے چارصورتوں بیل عسل کے مسنون ہونے کی تصریح کردی ہے۔(۱) جدر(۲) عیدین (۳) عرفہ (احرام)۔اوربعض نے کہا کہ بیچاروں مستحب ہیں۔اورامام محریہ نے مبسوط بیل جعد کے دن کے عسل کوشن کہا ہے۔اورامام مالک وجوب کے قائل ہیں امام مالک کی دلیل بیہ کہ حضور علی ہے نے فرمایا مَنْ آتَی الْمُحمُعَة وَاجِبٌ فَلْمَعْتَسِلُ دوسری مسلم کی حدیث ہے جس کو ایوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا حمیا ہے۔الْفُسُلُ یَوْمَ الْمُحمُعَة وَاجِبٌ عَلَی مُحلّ مُحتَلِم بِعِنْ جعد کے دونہ بربالغ برعسل کرنا واجب ہے۔

اور ہماری دلیل میہ بے کہ حضور علی ہے نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضوکیا تو فبھااور جس نے قسل کیا تو بیافضل ہے۔ اس حدیث سے سنیت کا اثبات تو نہیں ہوگا البتہ استحباب ثابت ہوجائے گا۔ پس چونکہ حدیث وجوب اوراس حدیث بیں بظاہر تعارض پیدا ہوگیا ہے اس لئے ان دونوں حدیثوں بیل تطبیق دی جائے یا ناسخ منسوخ مانا جائے۔

صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ امام الک کی چیش کردہ صدیث مَنْ اَتَی الْمُجُمُعَةَ فَلْیَغْتَسِلُ کواسِحْہاب پرمحول کیا جائے تا کہ دونوں حدیثوں چیں توفیق ہو سکے اور تعارض باتی ندرہے۔ اور ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث چیں واجب کے متعارف معنی مرادنہیں بلکہ واجب کے معنی متا کدلازم کے ہیں۔ پس اب اس حدیث سے جعہ کے دن عسل کرنا سنت مؤکدہ ہوا۔

دومراجواب بيه كرحد به وجوب كوشخ پر محول كياجائ يعنى ابتدائ اسلام من جحد كدن شل كرنا واجب تما محراس ك بعد منسوخ بوكيا ـ اورشخ پردليل وه به جس كوابودا وُدرحمة الله عليه في عكرمدضى الله تعالى عند سه روايت كيا به وإن أناسًا مِنْ الحُلِي الْحِرَاقِ جَاءُ وُا فَقَالُوا يَاابُنَ عَبَّاسٌ اتَورى الْحُسُلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا فَقَالَ لَا وَلَكِنَهُ طَهُورٌ وَحَيُرٌ لِمَنِ اخْتَسَلَ وَمَن لَمْ يَعْتَسِلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَانُحُبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَالُغُسُلُ كَانَ النَّاسُ مَجُهُودِيْنَ يَلْبَسُونَ الصَّوْف وَمَن لَمْ يَعْتَسِلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَانُحُبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَالُغُسُلُ كَانَ النَّاسُ مَجُهُودِيْنَ يَلْبَسُونَ الصَّوْف وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمُ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقَاءَ مُقَارِبَ السَّقُفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيْسٌ فَحَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي وَاجِبٍ وَسَانُحُورَ مَنْهُمْ وَيَاتُ السَّقُفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيْسٌ فَخَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورُهِمُ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقَاءَ مُقَارِبَ السَّقُفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيْسٌ فَخَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي

تِلْكُ الرِّيَاحَ قَالَ يَاآيُهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْ اوَلْيَمَسُّ اَحَدُكُمُ اَمُثَلَ مَا يَجِدُهُ مِنْ دُهُنِهِ وَطِيْبِهِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصَّوُفِ وَكَفُّوا الْعَمَلَ وَوَمَعَ مَسْجِدُهُمُ وَذَهَبَ بَعُصُ الَّذِى كَانَ يُؤذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَوَقِ. يَعِيْ عَرَمِهِ رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه عراق كے پچھلوگوں نے كہا كدا كابن عباسٌ كيا آپ جمعہ کے مسل کوواجب بچھتے ہیں، این عباس نے کہانہیں لیکن جس مخف نے مسل کیااس کے لئے بہتر اورجس نے مسل نہیں کیااس پر سل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں شل کی ابتدا کیے ہوئی (واقعہ یہ ہے کہ) لوگ محنت، مشقت کرتے اور اونی كراك يہنت ،اوران كى مجد تك نچى چيت والى تحى كويا جمونپراى تحى ۔ايك دن حضور علي كرم دن مل تشريف لائے اورلوگ اوني كروں كى وجہ سے پسينہ سے شرابور تھے حتى كمان سے (پسينى ) بد بودار ہوائيں اڑكرلوگوں كو تكليف پہنچار ہيں تھيں۔ پس آپ عليقة نے ان ہواؤں کودیکھا تو فرمایا کہلوگو!اس دن (جمعہ کے دن) عسل کیا کرواور تیل یا خوشبونگالیا کرو۔ابن عباس رضی الله عنہ نے کہا جب الله تعالى نے بھلائى كامعالمه كيا (يعنى لوگوں كى حالت درست فرمائى ) اوراونى كيڑوں كے علاوہ پہننے كے اور كام سے بھى رك مے اوران کی مجد بھی کشادہ ہوگئی اور تکلیف دہ چیز یعنی پسینہ بھی جاتار ہا (توعسل کا وجوب ساقط ہوگیا) اس پوری روایت سے واضح ہوگیا کہ ابتداء میں جعد کے دوز سل کرناوا جب تھااس کے بعد وجوب منسوخ ہوگیار بی بید بات کہ جعد کے دن کا منسل جعد کے دن کی وجہ سے مسنون ہے یا نماز جمعہ کی وجہ سے سواس بارے میں اختلاف ہے حسن بن زیادؓ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عسل کی نضیلت ہوم يعى جعدك دن كى وجدت إكونك حضور علي في فرمايات مسيّدُ الْآيّام يَوُمُ الْجُمُعَةِ.

اورامام ابو يوسف نے فرمايا كرفضيلت عسل نماز جعدى وجدسے باور بقول ملاعلى يهى سي ب كونكد حضور علي في اندرايا: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ (شِخِين) يعِيْتُم مِن سے جوفض جحد كو پائة وونماز جعد كيلي عسل كر ــ ومرى وجديد ہے کہ نماز جعد کو یوم جمعہ پر فضیلت حاصل ہے اور جمعہ کے دن کی سیادت نماز جمعہ بی کی وجہ سے بیز طہارت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے ندکہ یوم اوروقت کے ساتھ اس لئے بھی فضیلت عسل نمازی وجہ سے ہونی چاہیے ندکہ یوم جعد کی وجہ سے۔

الم م ابو يوسف اورحن بن زياد كورميان ثمره اختلاف اس من ظاهر موكا كدايك فخض في جعد كون عسل كيا پجرحدث لاحق ہوااور وضو کیااور نماز جمعہادا کی۔تو امام ابو پوسٹ کے نزو یک سنت عسل ادانہیں ہوئی۔البتہ حسن بن زیاد کے نزد یک ادا ہوگئی۔ صاحب ہدائیے نے فرمایا کہ عیدین بمنزلہ جمعہ کے ہیں کیونکہ ان دونوں میں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ہی عسل کر لیما مستحب ہے تا کہ پیندوغیرہ کی بدبو سے ایذ اپنچناد فع ہو عیدین کی نماز کیلئے عسل کرنا احادیث سے بھی ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ عنها سے ووایت إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ لِعِيْ حضور عَلِينَةً عيدين كون شل فرمات تقر

اورعرفه اوراحرام كيلي عسل كابيان باب المناسك من آيكا فَانْتَظِرُ وَالذِنْ مَعَكُمْ هِنَ الْمُنْتَظِرِينَ عاصل بدك عسل ك میارہ انواع بیں ان میں سے پانچ فرض ہیں(۱) انزال منی کی وجہ سے(۲) انتقاء ختا نین کی وجہ سے(۳) احتلام کی وجہ ہے(۴) جیض کی وجہ سے (۵) نفاس کی وجہ سے ۔ چارسنت ہیں (۱) جمعہ کے دن کا عسل (۲) عرفہ کے دن (۳) عیدین کے دن (۴) احرام کے وقت آیک واجب ہے بعنی مسل میت اور ایک متحب ہے بعنی کا فرجب مسلمان مواور جنبی نه موتواس پر مسل کرنامتحب ہے۔ قَالَ وَ لَيْسَ فِي الْمَذِيّ وَالْوَدِيّ غُسُلٌ وَفِيهِمَا الْوُصُوءُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ كُلُّ فَحُلِ يُمُذِى وَفِيْهِ الْوُصُوءُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ كُلُّ فَحُلِ يُمُذِى وَفِيْهِ الْوُصُوءُ وَمَا يَا وَرَاكُ مِن الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيْقَ مِنْهُ خُرُوجًا فَيَكُونُ مُعْتَبَراً بِهِ وَالْمَنِيُّ حَالِرٌ الْبَيْضُ يَنْكَسِرُ وَالْوَدِيُّ الْفَعْلَمُ مِنَ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيْقَ مِنْهُ خُرُوجًا فَيَكُونُ مُعْتَبَراً بِهِ وَالْمَنِيُّ حَالِرٌ الْبَيضُ يَنْكَسِرُ وَالْوَدِي الْفَالِي عَنْفَقَبُ الرَّقِيْقَ مِنْهُ خُرُوجًا فَيَكُونُ مُعْتَبَراً بِهِ وَالْمَنِيُّ حَالِدٌ الْبَيْضُ يَنْكَسِرُ الرَّورى عَنْ عَلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى عَنْدَ مُلاَ عَبَةِ الرَّجُلِ الْعُلَةُ وَالْمَذِي لَى الْبَيَاضِ يَخُورُ جُ عِنْدَ مُلاَ عَبَةِ الرَّجُلِ الْعُلَةُ مَعْلَاكَ مَ مِنْ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَ الرَّامِ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الْمَدِي عَلَى الْمَدِي عَلَى عَلَيْكُونَ عَنْ عَالِشَةَ وَضِى اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الرَّيْقِي مِنْ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَالَحُولُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الرَّيْونَ عَنْ عَالِشَةَ وَضِى اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الرَّامِ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الْمَالِمُ عَنْهَا الْمُرْتَى اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الْمُؤْودُ عَنْ عَالِشَةً وَضِى اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا مِنْ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُمَا اللَّهُ لَعَالَى عَنْهَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَى عَنْهَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْعَالَى عَنْهُا اللَّهُ الْعَلَى عَنْهَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْعَلَى عَنْهَا اللَّهُ الْعَلَى عَنْهَا الْعَنْهَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَنْهُ الْعَلَى عَنْهَا الْعَلَى عَنْهَا اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْعَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى

#### فرى اورودى ميس وضوواجب ہے

تشویح: ماحب کتاب نے فرمایا کہ فرکاورودی نظنے کی صورت میں قسل واجب نہیں ہوتا البت وضوواجب ہوتا ہو لیک حضور علقے کا ارشاد کُلُ فَحُلِ یُمُدِی وَفِیْهِ الْوُصُوءُ ہے بہاں ایک سوال ہوہ یہ کہ جب فرکاورودی سے وضوواجب ہوتا ہوتا ہے اور قسل واجب نہیں ہوتا توان دونوں کوفصل فی الوضو میں ذکر کرنا چاہے تھا نہ کفصل فی الغسل میں اس کا جواب ہیہ کہ یہ دونوں چونکہ نئی کے مشابہ ہیں اس لئے ان دونوں کوفصل فی الغسل میں ذکر کیا گیا۔ اور بہتر توجید یہ ہے کہ یہاں ان دونوں کا ذکراس لئے کیا ہے کہ امام احد کے قول کی تردید کیا گیا گیا۔ اور بہتر توجید یہ کہ یہاں ان دونوں کا ذکراس لئے کیا ہے کہ امام احد کے قول کی تردید کیا گیا گیا۔ دومراسوال یہ ہوگا کہ جب ماتی میں یہ بات معلوم ہوگئی کہ کُلُ مَاحَورَ ہَ مِنَ السَّبِیْلَیْنِ نافض وضو ہے تو اس میں فرک کیا طرود دی کا ذکر بھی موجود ہے ہیں ان کوعلیحہ و بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

جواب ان دونوں کا ذکر صراحة کیا گیا ہے امام مالک کے قول کی تر دید کے لئے کیونکہ امام مالک ان دونوں کے نکلنے سے وجوب عسل کے قائل نہیں ہیں۔ تیسر اسوال ہوگا کہ ودی کے نکلنے سے وضوکر تا کیے متصور ہوگا اس لئے کہ ودی پیٹاب کے بعد نکلتی ہے لہذا وضود دی سے پہلے ہی پیٹاب کی وجہ سے واجب ہوگیا ودی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

# بَابُ الْمَاءِ الَّذِى يَجُوزُ بِهِ الْوُصُوءُ وَمَالَا يَجُوزُ بِهِ

ترجمہ: (بیر)باب اس پانی کے (بیان میں) ہے جس سے وضوجائز ہے اور جس سے وضوکرنا نا جائز ہے۔

تفری : جب فاضل مصنف رحمة الله علیه طهار تین بعنی وضواور عسل کے بیان سے فراغت یا بھی تواس باب میں اس چیز کو بیان فرما کیں ، عرص سے طہارت حاصل ہوتی ہے بین ماء مطلق ، ماء مطلق سے مراد بارش کا پانی ، واد یوں کا پانی ، چشموں کا پانی ، کوؤں کا پانی اور دریاؤں کا پانی ہے۔ اور اس کے مطہر ہونے پردلیل باری تعالی کا قول و اَنْزَلْنَا مِنَ التَّمَاءَ مَا أَهُ طَهُورًا اور حضور علیہ کا قول اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنْجِسُهُ هَنَى اللهُ مَا غَيْرَ لَوْنَهُ اَوْ طَعْمَهُ اَوْدِيْحَةً ہے۔

اَلطَّهَارَةُ مِنَ الْآحُدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْآوُدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِوَالْبِحَارِ لِقَوْلِهِ

احداث سے پاک حاصل کرنا،آسان کے پانی سے واد بول،چشمول، کنوؤں اور دریاؤں کے پانی سے جائز ہے کیونکہ

تَعَالَى وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْراً وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ٱلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءً

الله تعالی کافر مان ہاور ہم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی ا تارا۔اور ( کیونکہ) حضور علیہ کاقول ہے: پانی پاک ہاس کوکوئی چیز تا پاک نہیں کرسکتی

إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوُنَهُ أَوْطَعُمَهُ آوُرِيْحَهُ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطُّهُورُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ

مروہ جواس کارتک یامرہ یا بوبدل دے۔اور (اس لئے کہ)حضور علیقہ کاوریا کے بارے میں فرمان ہے کہاس کا پانی پاک اوراس کامردار حلال ہے

وَمُطُلَقُ الْإِسْمِ يُطُلَقُ عَلَى هٰذِهِ الْمِيَاهِ

اورمطلق اسم ان باندل پر بولاجا تا ہے

# جن یا نیوں سے طہارت حاصل کرنا تھے ہے

تشویع:۔ آخدات ، حَدَث کی جُع ہاور صدث کی دوسمیں ہیں صدث امغراور صدث اکر ۔ یابوں کہا جائے ک صدث کی دوسمیں صدث فلظ اور صدث خفیف ہیں بہر حال آخدات سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے آسان کے پانی کے ساتھ واد بول کے پانی کے ساتھ ، دلیل باری تعالی کا قول کے پانی کے ساتھ ، دلیل باری تعالی کا قول وَانَوْلَنَامِنَ النَّمُ اَوْلَا طَهُورٌ المِنی مَنْ اَسان سے پاک پانی اتارااور صنور عظی کا قول اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنجِسُهُ حَدَّهُ اِلاَ مَا عَمْورُ المَنی مَنْ اَسان سے پاک پانی اتارااور صنور عظی کا قول اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنجِسُهُ حَدَّهُ اللهُ مَا عَمْورُ کا اِن اِللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَطِشُنَا اَفَنَوَصًا مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَطِشُنَا اَفَنَوَصًا مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَالُ عَلَيْهِ عَطِشُنَا الْفَنَوصُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَطِشُنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنَ الْمَاءِ فَانُ تُوصَالًا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَطِشُنَا الْفَنَوصُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَطِشُنَا الْفَنَوصُ اللهُ مِنَ الْمَاءِ فَانُ تُوصُالُ اللهِ اللهُ اللهُ

اورفر مایا اَنْذَلَ مِنَ النّهَاءِ مَا لَهُ فَسَالَتُ اَوْدِیكُ یُفَتَدِهَا لِعِن الله تعالی نے آسان سے پانی نازل فر مایا مجرنا لے اپنی مقدار کے موافق چلنے کی (ترجمة قانوی رحمة الله علیه)۔

# وَلَا يَجُوزُ بِمَا اعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالشَّمَرِ لِلَاّنَهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقِ ادرالى چزے (وض) جارنیں ہے جو نجوز کر حاصل کا گی ہو (خواہ) دوخت ہے ایکل ساس لئے کہ یہ امطاق نیں ہے وَالْحُکْمُ عِنْدَ فَقُلِهِ مَنْقُولٌ اِلَى النَّيَمُعِ وَالْوَظِيْفَةُ فِي هَلِهِ الْاَعْضَاءِ تَعَلَّمِيَّةٌ فَلا تَتَعَدَّى اِلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَالْحُکْمُ عِنْدَ فَقُلِهِ مَنْقُولٌ اِلَى النَّيَمُعِ وَالْوَظِيْفَةُ فِي هَلِهِ الْاَعْضَاءِ تَعَلَّمِيَّةٌ فَلا تَتَعَدَّى اللَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ادرَحم پانی مفتودہ و نے کی مورت میں تیم کی طرف مثل کیا گیا ہے اور وظیفان اعضاء میں تعبی جہی خراج می کی طرف متعدی نیس معال الله عَلَم الله عَلَم عَلَى جَوَامِع الله الله عَلَم الله عَلَم عَلَى مَعْوَدُ التّوصُّورُ التّوصُّو بِه لِاَنّهُ مَاءٌ خَوجَ مَنُ غَيْرِ عِلَاجٍ فَى كَوَامِع وَالله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

# ورختوں اور مچلوں سے نچوڑے اور نچڑے ہوئے پانی سے طہارت کا تھم

تشویح: مسلدیہ کہ جو پانی درخت یا کی کھل سے نچ و کر نکالا گیا ہواس سے وضوکرنا جا کزنہیں ہے کیونکہ یہ او مطلق نہیں۔ اوراس کی دلیل یہ ہے کہ آگر کی انسان کے گھر میں کنویں اور دریا کا پانی فرض کریں اور یہ نچوڑا ہوا پانی فرض کریں پھر کی سے کہوکہ پانی لاؤ تو اول کیطر ف ذہن خطل ہوگا نہ کہ ٹانی کی طرف پس ٹابت ہوا کہ نچوڑا ہوا پانی ما وطلق نہیں ہے۔ اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تھم تیم کی طرف نشال کیا گیا ہے چنا نچے فرمایا کہ فلکھ تیج فرا آما یا فقتیکہ کہ واست میں کے طرف نشال کیا گیا ہے۔ پٹانچ فرمایا کہ فلکھ تیج فرا آما یا فقتیکہ کہ واست میں کی طرف نشال کیا گیا ہے۔ پٹانچ فرمایا کہ فلکھ تیج فرا ہوا پانی وضوے قابل نہیں ہے۔

وَالْوَظِيْفَةُ فِي هَلْهِ الْاعْضَاءِ سَالِكَ اعتراض كاجواب --

اعتراض یہ ہے کہ نچوڑا ہوا پانی اگر چہ ماء مطلق نہیں لیکن ماء مطلق کے تھم میں ہے۔ کیونکہ شیخین رحمہا اللہ کے نزدیک اس
سے نجاست هیقیہ کوزائل کرنا درست ہے ہیں جب نجاست هیقیہ زائل کرنے میں نچوڑے ہوئے پانی کو ماء مطلق کے ساتھ لاحق کیا
سے جاست هیقیہ کوزائل کرنا و نجاست حکمیہ زائل کرنے میں بھی اس کو ماء مطلق کے ساتھ لاحق کرنا جا ہے تھا تا کہ نچوڑے ہوئے
سیا کہ شیخین نے کیا تو نجاست حکمیہ زائل کرنے میں بھی اس کو ماء مطلق کے ساتھ لاحق کرنا جا ہے تھا تا کہ نچوڑے ہوئے
پانی سے وضواور عسل زائل ہوجائے حالانکہ آپ نا جائز کہتے ہیں۔

جواب سے پہلے یہ بات ذہن شین کر لیجئے کہ صحت قیاس کی شرط یہ ہے کہ اصل لین مقیس علیہ کا محم خلاف قیاس نہ ہو کی ا اب جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ اعضاء اربعہ کو پاک کرنے کیلئے ماء مطلق کا استعمال خلاف قیاس ہے اس لئے کہ محدث کے اعضاء هی تئے تئے ہوں کہ بیں اور حکماً اس لئے پاک ہیں کہ کہ کی محدث کے اعضاء ہی بھی پاک ہیں اور حکماً اس لئے پاک ہیں کہ گوئی نجاست هیقیہ اس کے اعضاء پرنہیں گئی ہے اور حکماً اس لئے پاک ہیں کہ اگر کی خض نے محدث یا جنبی کو اپنے اوپر لاوکر نماز پڑھی تو اس کی نماز دوست کہ اول کو گئے کہ اور ان کی نماز دوست نہ ہوتی ۔ بہر حال محدث کے اعضاء پاک ہیں اور پاک کو پاک کرنا محال ہے کیونکہ تحصیل حاصل ہے۔ اور ماء مقید کور دکا جاتا ہے کہ محتی ہیں تھی تہیں ہے کیونکہ ماء مطلق کورو کئے کہ قبیر ہی نہیں کی جاتھی ساتھ اور دہ کی کہ ماء مطلق کو وجہ ماء مطلق کا اعضاء ہیں استعمال بھی خلاف قیاس ہے اور ماء مقید من کل وجہ ماء مطلق اور دو مرک پاک بہنے اور دو مقید کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔

معنی ہیں بھی نہیں ہے تو ماء مقید کو حام مطلق پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔ اس لئے ہم نے کہا ماء مطلق کا محم اس کے علاوہ دو مرک پاک بہنے والی چیزوں لینی ماء مقید کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف نجاست هیقیہ کہ ماء مطلق سے اس کا دور کرنا قیاس کے مطابق ہے لہذا ماء مقید لیعنی دوسری بہنے والی چیزوں کو بھی اس برقیاس کرنا درست ہوگا اور علت مشتر کہ نجاست هیقیہ کوزائل کرنا ہے۔ رہاوہ پانی جوانگور کی بتل سے خود شکیتا ہے تواس چیزوں کو بھی اس پرقیاس کرنا جائز ہے کیونکہ یہ پانی ایسا ہے جو بغیر کی دستکاری کے لکلا ہے۔ یہ مسئلہ جوامع الی یوسف میں فرکور ہے اور قدوری میں بھی

اس طرف اشارہ ہے کیونکہ متین کے مسلم میں اعتصار (نجوڑنے) کی شرط لگائی ہے یعنی ریکھا ہے کہ پانی درخت یا پھل سے نجوڑا ہو یہ نہیں کہا کہ خود لکلا ہو پس حاصل بیلکلا کہ اگر نجوڑ کر پانی ٹکالا ہے تو اس سے وضو کرنا نا جائز ہے اور اگر خود بخو دلکل آیا تو اس سے وضو کرنا جائزے۔(فخ القدير)

#### وَلَا يَجُوزُ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَآخُرَجَهُ عَنْ طَبْع الْمَاءِ كَالْآشُرِبَةِ

اورا سے پانی کے ساتھ وضوجائز نہیں جس پر پانی کے علاوہ (دوسری چیز ) غالب ہوگئ ہوپس اس نے پانی کو اپنی طبیعت سے تکال دیا ہوجیے شربت

وَالْخَلِ وَمَاءِ الْوَرُدِ وَمَاءِ الْبَاقِلْي وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الزُّرُدَجِ لِلَانَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطُلَقاً

سركداور كلاب اورلوي كاپانى بشور بااور كاجركاپانى بے كيونكد (ان من سے كى كانام) ما مطلق نبيس ركھاجاتا

وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلْي مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبُخِ فَإِنُ تَغَيَّرَ بِدُونِ الطَّبُخِ يَجُوزُ التَّوَضُّوبِهِ

اور ماء باقلا سے مرادوہ پانی ہے جو پکانے سے متغیر ہوجائے پس اگر بغیر پکائے متغیر ہوجائے تواس سے وضو کرنا جائز ہے

# کوئی دوسری چیزیانی میں مل جائے تواس یائی سے طہارت کا حکم

تشویع: \_مئلہ یہ ہے کواکر پانی کے ساتھ دوسری چیزل کر پانی پرعالب آگئی یہاں تک کہ پانی کواس کی طبیعت سے خارج كرديا (اورياني كى طبيعت رقت اورسيلان ہے) توايسے پانى سے وضوكرنا شرعاً معتبرنہيں ہے جيے شربت ،سركه كلاب كا پانى ، اويے كايانى ، شور بااورزردك (يعنى كاجر) كايانى \_

ابن البمام رحمة الله عليه نے لکھا ہے كه اگر اشربه سے مرادوہ ہوجو درخت سے نكالا كيا ہے جيے انار كا شربت ،اناس كا شربت، اورسر کہ سے خالص سر کہ مراد ہوتو بید دونوں اس پانی کی نظیر ہوں گی، جودرخت اور پھل سے نچوڑ کرنکالا کیا ہو۔

اورلوب كايانى اورشور بااس يانى كى نظير مول كى جس پردوسرى چيز غالب موكئ مو۔اورعبارت مل لف ونشر مرتب موكاليحنى بِمَااعْتُصِرَمِنَ الشَّجَوِوَالثَّمَوِ كَ مِثَالِسِ مقدم بين \_اور بِمَاءِ غَلَبٌ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَ مِثَالِين مؤخر كَ حَيْ بين \_جيب بارى تعالى ك قول وَمِنْ رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُوُ النَّهَ أَرُلِتَ مَكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضَلِه مِن لف وتشرمرت كى صنعت لمحوظ باوراكر اشربہ سے مرادوہ پانی ہے جس میں شیرین ملادی گئی ہوجیے شیرہ ملادیا یا شہد ملادیا ہے اور سرکہ سے مرادوہ سرکہ ہے جو پانی کے ساتھ ملاد یا گیا ہو۔ تواس صورت میں بیتمام اس پانی کی نظیر ہوں گی جس پر دوسری چیز غالب ہو گئی ہو۔

اوراس پانی کے ساتھ وضوجائز نہ ہونے کی دلیل مدے کہ میمطلق پانی نہیں کہلاتا ہے بعنی لفظ پانی سے ان پانیوں کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ان پانیوں سے پانی کی نفی کرنا درست ہے چنانچدا گرکوئی مخص کیے کہ میں نے پانی نہیں بیا، حالانکہ اس نے لو سے کا پانی یا شور با پیا ہے تو میخص جمونانہیں کہلائے گا۔ پس اگر میھیقة پانی ہوتے تو ان سے پانی کی نفی کرنا درست ندہوتا۔

کیونکہ حقیقت مسمی سےساقطنہیں ہوتی ہے۔

صاحب ہداید نے فرمایا کہ ماء باقلامے مرادیہ ہے کہ پانی میں لوبیا ڈال کر پکالیا جائے پھراس سے وہ پانی متغیر ہوجائے تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔اورا گر بغیر پکائے ہی متغیر ہو گیا تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔

# وَيَجُوزُ الطُّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوُصَافِهِ

اورا سے پانی کے ساتھ یا کی حاصل کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز ال می ہو۔ پس اس نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک و تنغیر کردیا ہو كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِى اِخْتَلَطَ بِهِ الزَّعُفَرَانُ اَوِالصَّابُونُ الْاشْنَانُ قَالٌ اَجُر'ى فِى الْمُخْتَصَرِ مَاءَ الزَّرُدَج جیے سیلاب کا پانی اوروہ پانی جس میں زعفران یا صابون یا اشتان مل مئی ہو۔مصنف ؒنے کہا کہ مخضر القدوری میں امام قدوری نے کا جرکے پانی کو مَجُرَى الْمَرَقِ وَالْمَرُوِى عَنُ اَبِى يُوسُفُ آنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ هُوَ الصَّحِيُحُ كَذَا اِخْتَارَهُ النَّاطِفِي شور بے کی مانند قرار دیا ہے۔ اور امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ مید ما وزعفران کے مرتبہ میں ہے بھی قول سی ہے۔ بھی ناطفی اور امام سرحتی نے وَٱلْإِمَامُ السَّرَخُسِى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَايَجُوزُ التَّوَضُّوُ بِمَاءِ الزَّعُفَرانِ وَاَشْبَاهِهِ مِمَّا لَيُسَ مِنُ جِنُسِ ٱلْاَرُضِ اختیار کیا ہے۔اورامام شافعیؓ نے فرمایا کہ زعفران اوراکی مانند چیزیں جوز مین کی جنس سے ہیں ان کے پانی سے وضوکرنا جائز نہیں ہے لِاَنَّهُ مَاءٌ مُقَيِّدٌ اَلايَرِ'ى إِنَّهُ يُقَالُ مَاءُ الزَّعُفَرَانِ بِخِلَافِ اَجُزَاءِ الْاَرُضِ لِاَنَّ الْمَاءَ لَايَخُلُو عَنُهَا عَادَةً کیونکہ پیمقید پانی ہے۔کیاوہ دیکھانہیں کہاس کو ماہ زعفران کہاجاتا ہے۔ بخلاف زمین کے اجزاء کے۔اس لئے کہ عادۃ اس سے کوئی پانی خالی نہیں ہے وَكَنَااِسُمُ الْمَاءِ بَاقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ الْايَرَى آنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدُ لَهُ اِسُمَّ عَلَى حِدَةٍ وَاِضَافَتُهُ اِلَى الزَّعُفَرَانِ اور جاری دلیل سیے کہ پانی کانام علی الاطلاق باقی ہے کیاوہ دیم میں کہاس کاعلیحدہ کوئی نیانام نہیں ہے اور زعفران کی طرف اس کی

كَاِضَافَتِهِ إِلَى الْبِيُرِ وَالْعَيْنِ وَلِآنً الْخَلَطَ الْقَلِيُلَ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ

نسبت كرنااييا بجيد كدكوكيس اورچشمه كى طرف اس كى نسبت كرنااوراس لئے كەتھوڑى ى آميزش كااعتبار بيس موتا لِعَدُ مِ اِمْكَانِ ٱلْإِحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا فِي اَجْزَاءِ ٱلْآرُضِ فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ وَالْغَلَبَةُ بِٱلْآجُزَاءِ لَا بِتَغَيْرِ اللَّوْنِ هُوَ الصَّحِيُحُ كونكهاس بجنامكن نبيس بجييية مين كاجزاء ميس پس غالب كاعتباركيا جائے گااورغلبكا اعتبارا جزاء سے بندكر مگ بدلنے سے بجن يح

طاہر چیزیانی میں مل جائے اور اس کے ایک وصف کو تبدیل کردے ایسے یانی سے طہارت کا تھم تشریح: مسلدیہ ہے کداگر پانی میں کوئی پاک چیز ال می اوراس نے پانی کے تینوں اوصاف رنگ، مزه، بو میں سے کی ایک وصف کومتغیر کردیا تواس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جیسے سیلا ب کا پانی بازعفران یا صابون یا اشنان ملا ہوا پانی ۔اشنان ایک شور کھاس

غالب ہو گیا تو وہ ماءمقید ہو گیا جیسے لوہے کا پانی ،اور سابق میں گذرچکا کہ ماءمقیدے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ امام قد دری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختر القد دری میں زردک (گاجر) کے پانی کوشور ہے کے مرتبہ میں رکھا ہے یعنی دونوں سے وضوکر نا ناجائز ہے۔ اور امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ زردک کا پانی زعفران کے پانی کے مرتبہ میں ہے یعنی ایک وصف متغیر ہونے کی صورت میں دونوں سے وضوکر ناجائز ہے اور امام ناطفی اور امام سرحی نے ای کواختیار کیا ہے۔

امام شافعی نے فرمایا کہ زعفران اور اس کی مانند جو چیزیں زمین کی جس سے بیس بیں ان کے پانی سے وضوکر ناجائز نہیں ہے دلیل سے ہو کہ موجب تقبید ہے جیسے ما چھر دلیل سے ہوگی ہونی ہو جب تقبید ہے جیسے ما چھر ما اور ماء وردن اس لئے ماء زعفران بھی ماء مقید ہوگانہ کہ مطلق ، اور ماء مطلق نہ ہونے کی صورت میں تیم کا تھم دیا گیا ہے چنا نچہ

الله تعالى نے فرمایا ہے فَلَفْرَ تَجِدُ فَا مَلَا أَيْ يَعِنى مَاءً مُطُلَقًا فَتَيَهُمُوا پس ثابت ہوا كه زعفران وغيره كے يانى كى موجود كى ميں تيم كرنا جائز ہے برخلاف زمین کے اجزاء کے کیونکہ عادۃ کوئی پانی زمین کے اجزاء کے میل سے خالی بیں پایاجا تا پس جب کوئی پانی زمین اجزاء سے خالی ندمواتو معلوم مواكماجزاءارضى كے خلوط مونے سے آب مطلق ميں فرق نہيں آتا حاصل سيمواكد بإنى ميں اكرز مين كے اجزاءل محينوبيد بإنى مطلق ہی رہے گااوراس سے وضوکرنا جائز ہوگا۔اوراگرز مین کے اجزاء کے علاوہ کوئی چیزیانی میں مخلوط ہوگئ تو وہ آب مقید ہوگااوراس سے وضو كرناناجائز ہوگااور ہمارى دليل بيہ كم پانى كانام على الاطلاق باقى ہے چنانچيآپ ديكھئے كماس كاعلىحده كوئى نيانام نہيں ہوا ہے۔

اورا كركوئى كم كدرعفران كا بإنى اضافت كرساته نيانام ب كيونكه يبلي بغيراضافت كقااوراب اضافت موكئ تواس كا جواب بدے کہ زعفران کی طرف اس کی نبت کرنا ایا ہے جیے کویں اور چشمہ کی طرف نبت کرنا ہے یعنی جس طرح کویں کا پانی یا چشمہ کا پانی مطلق ہے ای طرح زعفران کا پانی بھی مطلق ہے لیکن اس پراعتراض ہوگا کہ یہی حال ماء با قلا اور ماءورد کا ہے لہذا ان سے بھی وضوکرنا جائز ہونا جاہیے حالانکہ آپ عدم جواز کے قائل ہیں۔

جواب: بلاشبہ مام باقلامیں اضافت کے علاوہ کوئی نیانام پیدائبیں ہوالیکن باقلاکے ملنے کی وجہ سے پانی اپنی طبیعت پر باقی نہیں رہتااس لئے اس سے وضوکرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ زعفران اگر پانی میں اتن کثیر مقدار میں مخلوط ہوگئی کہ پانی کی طبیعت یعنی رفت زائل ہو گئی تو اس سے بھی وضو کرنا جا تر نیس ہے۔

اوردوسری دلیل بیہ کے تھوڑی ک آمیزش الی چیز ہے جس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس سے احتر ازمکن نہیں ہے جیسے زمین كاجزاء خاكى سے احر ازمكن نہيں ہے ہى لا محاله غالب كا اعتبار ہوگا۔ ربى يد بات كه غلب كس طرح معتبر ہے اجزاء كے اعتبار سے يا رنگ کے اعتبار سے تو فرمایا کہ غلبہ اجزاء کے اعتبار سے معتبر ہے نہ کدرنگ بدلنے سے بھی سیجے ہے۔

وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالطَّبُحِ بَعُدَ مَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّو بِهِ لِاَنَّهُ لَمُ يَبُقَ

اورا کر پانی بکانے سے متغیر ہوجائے بعداس کے کہاس کے ساتھ غیر چیز ل کئی ہوتواس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیر (پکایا ہوا پانی) فِيُ مَعْنَى الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا إِذَا طُبِخَ فِيُهِ مَا يُقُصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّظَافَةِ كَالْاشُنَانِ وَنَحُومٍ آسان سے اتارے ہوئے کے معنی میں نہیں رہا مرجکہ اس پانی میں اسی چیز بکائی گئی ہوجس سے زیادہ نظافت مقصود ہو جیسے اشنان اور اس جیسی چیزیں

لِآنً الْمَيِّتَ يُغُسَلُ بِالْمَاءِ الَّذِى أُغُلِىَ بِالسِّدُرِ بِلَالِكَ وَرَدَتِ السُّنَةُ الْآ

كيونكهمرد كوايسے بإنى سے نہلاتے بيں جسكوبيركى پتول كے ساتھ جوش ديا كيا ہو۔اى طريقد پرسنت وارد موئى ہے مكريدك

اَنُ يُغُلِبَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمَاءِ فَيَصِيرُ كَالسُّوِيُقِ الْمَخُلُوطِ لِزَوَالِ اِسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ

وہ (نظافت والی) چیز یانی پرغالب آجائے ہیں بیر پانی میں) ملے ہوئے ستو کے مانند ہوجائے کی کیونکہ اس سے پانی کانام زائل ہو کیا ہے

# كوئى چيز ملاكر بكائے كئے بإنى سےطہارت كاحكم

تشری : مسئلہ بہے کہ اگر پانی بیں کوئی چیز ڈال کراس کو پکایا گیا تو اس سے وضوکر ناجا کزنہیں ہے لیکن اگر خالی پانی پکایا اور وہ اور سے مستغیر ہوگیا تو اس سے وضوکر ناجا کڑے ۔ کیونکہ کسی چیز کو طاکر پکایا ہوا پانی آسان سے اُتار ہے ہوئے پانی کے معنی بین ہیں ہو جس سے نظافت زیادہ مقصود ہو جیسے اشنان وغیرہ تو اس سے وضو کہا اس لئے اس سے وضوکر نا ناجا کڑ ہوگا۔ ہاں اگر پانی بین ایسی چیز پکائی گئی ہوجس سے نظافت زیادہ مقصود ہو جیسے اشنان وغیرہ تو اس سے وضو کرنا جا کہ جس میں بیری کے بیخ ڈال کر جوش دیا گیا ہواورا کی پرسنت وارد ہوئی ہے۔

کرناجا کڑ ہوگا۔ کیونکہ مرد سے کوالیسے پانی سے خسل دیاجا تا ہے جس میں بیری کے بیخ ڈال کر جوش دیا گیا ہواورا کی پرسنت وارد ہوئی ہے۔

صاحب شرح نقایہ دیمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنت کے وارد ہونے کو تو خدا بہتر جانے مرصیحیین میں اس مختص کے بار ب

صاحب مری تقابیر حمة التدعلیہ فی لعظام الدست فی وارد ہونے واو خدا بہتر جائے مریسین میں اس میں کے بارے میں جواب ناقد سے گر پڑا اور گردن ٹوٹ کر مرکیا تھا یہ وارد ہے اِغْسِلُوا بِمَاءِ وَسِدْدٍ لین الشخص کو پانی اور بیری سے شال دو حدث میں اُغُلِی بِالسِّدُدِ نہیں ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ مرہم جواب دیں کے پانی اور بیری کے بتوں سے شال دینائی وقت متصور ہوگا جبکہ ان دولوں کو خلط ملط کرلیا ہواور اختلاط بغیر پکائے نہیں ہوسکتا۔ اس لئے فاضل مصنف رحمة الله علیہ نے اُغْلِی بِالسِّدُدِ فرمایا، اور حدیث کی مراد بیان فرمائی۔ ہاں اتن بات ضرور ہے کہ اگر مبالغہ فی انظافت کے واسطے کوئی چیز پانی میں ڈال کر جوش دی گئی ہوتو وہ پانی پرغالب نہ ہو۔ چنا نچا گروہ غالب ہوگئی تو اس سے وضوکر ناجا تزنیس ہوگا جسے پانی میں ستوڈ ال کراس کو طاد یا تواس سے وضوکر ناجا تزنیس موگا جسے پانی میں ستوڈ ال کراس کو طاد یا تواس سے وضوکر ناجا تزنیس ہوگا جسے پانی میں ستوڈ ال کراس کو

وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيُهِ لَمُ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيُلاَّ كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيْرًا وَقَالَ مَالِكَ

اور جروہ پانی کہ جس میں نجاست گرجائے تواس پانی کے ساتھ وضوجا ترنہیں ہے (خواہ) نجاست تعور ی ہویازیادہ۔اورامام مالک نے فرمایا

#### يَجُوزُ مَا لَمُ يَتَغَيَّرُ اَحَدُ اَوْصَافِهِ لِمَا رَوَيْنَا وَقَالَ

كرجائزے جب تك كر پانى كان المَمَاءُ قُلَّتيُن لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيُن لا يَحْمِلُ حَبَثًا وَلَنَا الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتيُن لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيُن لا يَحْمِلُ حَبَثًا وَلَنَا الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتيُن لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الدَّالِمُ الذَا بَلَعَ الْمَاءُ قُلَّتيُن المَاءُ قُلَتي الله اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لا يَبُولُنَّ اَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِع وَلا يَعْتَسِلَنَ فِيْهِ مِنَ الجَنابَةِ حَدِيثُ المُسْتَنْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لا يَبُولُنَّ اَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِع وَلا يَعْتَسِلَنَ فِيْهِ مِنَ الجَنابَةِ حَدِيثُ المُسْتَنْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ عِاللَّهُ كَاتُول عِكَرَم مِن حَلَى الْمَاعِ الدَّائِع وَلا يَعْتَسِلَنَ فِيْهِ مِنَ الجَنابَةِ مِن الْجَنابَةِ مَن مُنَامِهِ عِلْ الْمَاءِ السَّلامُ لا يَبُولُنَّ اَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِع وَلا يَعْتَسِلَنَ فِيْهِ مِنَ الجَنابَةِ مِن مُنْ مَنْ مِن مَنامِهِ عِلَى المُعَلَق وَلَا عَلَيْهِ السَّلامُ لا يَبُولُنَّ اَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِع وَلا يَعْتَسِلَنَ فِيْهِ مِنَ الجَنابَةِ مِن مُنْ الْمُنَامِ وَالَّذِي وَوَاهُ مَالِكَ وَرَدَ فِي بِيْرِ بُضَاعَة وَمَاوُهُ كَانَ جَارِيًا فِي مِن الجَالِمُ وَرَدَ فِي بِيْرِ بُضَاعَة وَمَاوُهُ كَانَ جَارِيًا فِي

(حدیث میں) بغیر کی تفصیل کے۔اوروہ حدیث جیسے امام الک نے روایت کیا ہےوہ ہیر ببنا عد کے حق میں وارد ہوئی ہےاور بیر ببنا عد کا پانی باغوں میں جاری تھا

#### الْبَسَاتِيُنِ وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ضَعَّفَهُ اَبُودَاؤُدَ وَهُوَ يَضُعُفُ عَنُ اِحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ

اورجوعديث امام شافعي في روايت كى باس كوابوداؤد في ضعيف كهاب - يا (عديث كاليم عنى بكر) وونجاست أمخاف يح كمزور موجاتا ب

### غیرجاری پانی میں نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک ہوجاتا ہے یانہیں اس سے طہارت حاصل کرنے کا تھم

اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر پانی دوقلہ ہواوراس میں نجاست گر گئی ہوتواس سے دضوجائز ہےاور دلیل میں حدیث قلتین کو پیش کرتے ہیں بینی جب پانی دوقلہ کو بیٹنے جائے تو وہ نجاست نہیں اُٹھا تا ہے۔

مارى وليل حضور علي كا قول إذا استيقظ اَحَدُ كُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسَنُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَى يَغُسِلَهَا لَكُنَا مِلَى وَلِيلَ حضور علي كا تول إذا استيقظ اَحَدُ كُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسَنُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَى يَغُسِلَهَا لَكُنَا مِلَى مِل اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

دوسرى دليل حضور علي كا قول لا يَبُولَنَّ احَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغُتَسِلَنَّ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِيحديث

دونوں کے خلاف جحت ہے۔امام مالک کے خلاف تواس کئے کہرے ہوئے پانی میں عسل جنابت سے منع کیا حمیا ہے حالا تکہ عسل جنابت سے پانی کا کوئی وصف بالیقین متغیر نہیں ہوتا۔اورامام شافعی کے خلاف اس لئے جمت ہے کہ بیرحد یث مطلق ہاس میں قلتین اورغير تحتين كى كوكى تفصيل نبيس ہے۔

صاحب مدايدرهمة الله عليه فرمايا كدامام مالك كى پيش كرده حديث المماء طَهُورٌ بير بضاعه كون مين وارد موكى ہے۔اور بیر بصاعد کا پانی باغوں میں جاری تھا۔

صاحب عنابدرهمة الله عليدنے فرمايا كه بير بضاعه سے پانچ باغ سيراب كئے جاتے تھے پس وہ ماء جارى كے علم ميں مواراور آب جاری سے ہمارے نزدیک بھی وضوجا زے اگر چاس می نجاست گرجائے۔ پوری حدیث اس طرح ہے:۔

عَنُ اَبِيُ سَعِيْد هِ الْخُدْرِيِّ رضى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْتَوَضَّأُ مِنْ بِيُرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ تُلُقَىٰ فِيْهَا الْحِيَشُ وَلُحُومُ الْكِلاَبِ وَالنَّتُنُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ ٱلْحَدِيْتَ . (ترمذی،نسائی،ابوداؤد).

یعن ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم ہیر بضاعہ (کے پانی ) سے وضو کرلیں درآ نحالیداس میں چف کے کڑے، کو ل کا کوشت اور بد بودار چزیں کوڑا کرکٹ کرجاتا ہے۔حضور علی نے فرمایا کہ یانی یاک ہاس کوکوئی چیز ناپاک نہیں کرستی مگرید کہاس کا کوئی ایک وصف متنفیر ہوجائے۔ پس جب بیصدیث بیر بضاعہ (ماء جاری) کے حق میں جاری ہوئی ہےتواس سے آب را کدیعی شہرے ہوئے یانی کے جس نہ ہونے پراستدلال کرنا کیے درست ہوگا۔

اس جكم معنف عليد الرحمة يرايك اعتراض وارد بوسكتا بوه بيكداول باب مي معنف بدايد في اس حديث سے مطلقاً یا نیوں کے پاک ہونے پراستدلال کیا ہے اور یہاں اس کو بیر بضاعہ پرمحمول کیا ہے پس آلمماء طَهُوُدٌ میں لام اگرجنس کے لئے ہے تو اس صدیث سے مطلقاً یا نیوں کے یاک ہونے پراستدلال کرنا توسیح ہے مربیر بضاعہ پرمحول کرنا باطل ہے۔اورا کرلام عبد کا ہے تو بیر بضاعه برمحول کرنا درست موگا مکرمطلقاً پانیوں کے پاک مونے پراستدلال کرنا سیح نہیں ہے۔

صاحب عنابيرحمة الله عليه في علامه علا والدين عبد العزيز رحمة الله عليه كحواله سي بيجواب ديا ب كدلام جنس كاب اور اس مدیث سے استدلال کرنامیج ہے اور بیر بضاعہ پرحمل کرنا بھی باطل نہیں ہے کیونکہ بیصدیث دومقدموں پرمشتل ہے(ا) اَلْمَاءُ طَهُورٌ (٢) لَا يُنتِجسُهُ شَيْءٌ \_ پس پہلے مقدمہ سے یا نیول کے یاک ہونے پراستدلال کیا گیا ہے اور دوسرے مقدمہ کو بیر بضاعہ پر محول کیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ کا پُنجِسُهٔ کی خمیرراجع ہے الماء کی طرف اور المماء عن لامجن کامانا ہے ہی معین یعن بیر بعناعہ برمحمول كرنا كيبيدرست موكا\_

اس كاجواب يب كرمديث ين صنعت استخدام ب-استخدام يب كرايك لفظ كردومتى مول اس لفظ سايك معنى

مرادہوں اوراس کی خمیرے دوسرے معنی مرادہوں۔ پس یہاں اَلْمَاءُ طَهُوُرٌ مِن لفظ المعاء سے جنس ماء (پانی) اور مطلق ماء مراد لے کر پانیوں کے پاک ہونے پراستدلال کیا ہے اور جب کا یُنجِسُهٔ کی خمیررا جع کی توبیر بضاعہ کا پانی مرادلیا ہے اس کی نظیر بیشعر ہے۔ کر پانیوں کے پاک ہونے پراستدلال کیا ہے اور جب کا یُنجِسُهٔ کی خمیررا جع کی توبیر بضاعہ کا پانی مرادلیا ہے اس کی نظیر بیشعر ہے۔ کہ رَعَیْنَاهُ وَ إِنْ کَانُوا عَضَابًا

المجب كى قوم كى زين پر بارش برى ب الله توجم كهاس چراتے بين اگر چدوه غضبناك بون

شاعرنے اس شعریس لفظ مسماء سے بارش اور دعیناہ کی ضمیر مفعول سے سبزہ ، کھاس مرادلیا ہے۔

فائدہ: ۔بضاعہ باکے سرہ اورضمہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے (صحاح) اور مغرب میں ہے کہ صرف کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ بیر بعضاعہ ، مدینہ منورہ میں ایک بہت پرانا کنواں ہے اس میں پانی بہت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ہشت ورہشت ہے بعن آٹھ گزلمبااورا تناہی چوڑا ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے منقول ہے کہ اس سے پانچے یاسات باغوں میں پانی دیاجا تا تھا۔

اور ربی حدیث قلتین جس کوامام شافعیؒ نے روایت کیا ہے اس کا جواب بیہ کراس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔امام ابوداؤ دسلیمان بن الا هعث البحستانی نے اس کوضعیف کہا ہے چٹانچے فرمایا کہ حدیث قلتین ٹابت نہیں ہے۔اور محمد بن اساعیل بخاریؒ کے استاذعلی بن مدیج ؒ نے کہا کئم یکھیٹ حدیث المقالتین نیز ابن عباس اور ابن زبیروضی اللہ تعالی عنم نے بیرز مزم کا پانی نکا لئے کا تھم دیا جبکہ اس میں ایک جبٹی گر کر مرم کیا۔ پس اگر حدیث قلتین سے جوتی تو بقیہ صحابہ اور تا بعین ان دونوں کے خلاف حدیث قلتین سے احتجاج کرتے۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث قلتین کی خاص واقعہ میں شاذ ہے لہذا حدیث عبد المناز کی طرح حدیث قلتین کو بھی رد کردیا جائےگا۔

کھراس مدیث کے متن میں بھی اضطراب ہے چنانچ بعض روایات میں ہے اِذَابَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَیُنِ اَوُ فَلاقًا اور بعض ہے۔ اربعین قلة اور بعض میں ہے اربعین غربا اور بعض میں ہے اربعین دلواً.

نیز دوسرا جز بعض روایات میں کلایک عبل الفحبت ہاور بعض میں ہے لَمْ یُنجِسُ اور بعض میں ہے لَمْ یُنجِسُهُ هنیء اور بعض میں ہے لَمْ یک عبل حَبنًا اور متن میں اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے آگر چدر جال کتنے بی ثقد ہوں درآ نحالیکہ اس حدیث کی سند میں بھی اضطراب ہے۔

نیز قلہ فی نفسہ مجبول ہے کیونکہ قلہ سے قامت رجل مراد ہوتا ہے اور بھی راکس جبل اور بھی گھڑے کے معنی مراد ہوتے ہیں اور بھی مشک کے معنی ہیں استعال ہوتا ہے اور جس طرح کلا یک خید کا کہ خید کا کے وہ معنی ہیں جوامام شافعی نے مراد لئے یعنی اگر پانی دوقلہ ہوتو نجاست کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو دور کرتا ہے ای طرح یہ بھی معنی ہیں کہ وہ احتال نجاست سے کمزور ہوجاتا ہے یعنی نا پاک ہوجاتا ہے کہیں استداد ل نہیں ہوسکتی۔

وَالْمَاءُ الْجَارِىُ إِذَا وَقَعَتُ فِيْهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُصُوءُ بِهِ إِذَا لَمْ يُولَهَا ٱلْوِّلَانَّهَا لا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَوَيَانِ الْمَاءِ وَالْآلُولُ هُوَ الطَّعْمُ آوِالرَّائِحَةُ آوِ اللَّوُنُ وَالْجَارِىُ مَالَا يَتَكَرَّرُ اِسْتِعْمَالُهُ وَقِيْلَ مَا يَذُهَبُ بِتِبُنَةٍ.

اور بہتا پانی جب اس میں نجاست گرجائے تو اس سے وضو جا تز ہے۔ جبکہ اس نجاست کا کوئی اثر ندد کھلائی دے۔ کیونکہ نجاست پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں تھہرتی ہے۔اور اثر مزہ یا بو یارنگ ہے۔اور آب جاری وہ کہلاتا ہے جس کا استعال کررنہ ہواور کہا گیا کہ آب جاری وہ ہے جو تنکا بہالے جاوے۔

#### ماء جاري ميں وقوع نجاست سے طہارت كا تحكم

تشویح: مسئلہ یہ کہ اگر جاری پانی میں نجاست پڑجائے تواس سے وضوجا تزہے بشرطیکہ نجاست کا کوئی اثر معلوم نہ ہوخواہ نجاست مرئی ہو یاغیر مرئی ہودلیل یہ ہے کہ نجاست پانی کے بہاؤ کے ساتھ ٹھرتی نہیں ہے اس لئے نجاست کرنے کے باوجود آب جاری پاک ہی رہے گا اور نجاست کے اثر سے مراداس کا مزہ یا بویا رنگ ہے۔

آب جاری کی تعریف میں فقہاء کا اختلاف چنانچ بعض فقہاء نے کہا کہ آب جاری وہ ہے جس کا استعال محرر ضہواس کی صورت رہے کہ جب نہرے پانی لیا جائے تو پہلے پانی میں سے صورت رہے کہ جب نہرے پانی لیا جائے تو پہلے پانی میں سے کھے نہ ہو بلکہ پہلا پانی بہدر آ مے چلا گیا ہو۔

اوربعض کا خیال ہے کہ آب جاری وہ ہے جو خنگ تکا بہا لے جائے۔اوربعض نے کہا کہ آب جاری یہ ہے کہ اگر کوئی مخص عرضاً اپنا ہاتھ پانی میں رکھ دے تو پانی کا بہاؤندر کے۔اوربعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ لوگ جس کو جاری شار کریں وہ آب جاری ہوگا۔

فوائد: ۔ امام محر نے کہا کہ اگر دریائے فرات میں کی نے شراب کا متکا تو ڑدیا اور اس سے بیچے بہاؤ کی طرف کوئی مخص وضوکرتا ہے تو جب تک پانی میں شراب کا مزہ یا ہویار مگ نے محسوں کر ہے وضوجا کڑے ۔ امام محر کی اس روایت سے بھی متن کے مسئلہ کی تائید ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)

وَالْغَدِيْوُ الْعَظِيْمُ الَّذِى لَا يَتَحَوَّكُ اَحَدُ طَوُفَيْهِ بِتَحْوِيْكِ الطَّرُفِ الْاَخَوِ إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي اَحَدِ جَانِبَيْهِ

اورايبابِدا تالاب كاس كاسك كناره دومرے كنارے كوركت ديے متحرك نده وقد جب اس كاسك جانب ميں نجاست پڑجائة جاز الوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِو لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ إِذَ أَلُّو التَّحُويُكِ

ودرى جانب وضوجائزے كونك ظاہر يكى ہے كنجاست دومرى جانب تكنيں تخفى كونكر كت دين كااڑ كيل جائے ميں بنبت فوق آلو النَّجَاسَة فَمَّ عَنُ آبِي حَنِيْفَة آلَةً يُعْتَبُو التَّحُويُكُ بِالْاغِتِسَالِ وَهُو قُولُ آبِي يُوسَفَّ فَولَ فَاست كَارْك بِرَ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كارْك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كارْك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كارْك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كونك مِن اللّه عَنْ اللّه بِالْتَعْوِيْكُ بِالْهِ غُتِسَالِ وَهُو قُولُ ابِي يُوسَفَّ وَاست كارْك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كارْك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كارْك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كار ك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كارْك بِرُ حاموا ہے۔ پھر ابوطن فَاست كارُ ك بِرُ حاموا ہے۔ پھر التَّحُويُ كِ بِالْهِ فَاسَ عَلَقَ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ فَالْمَالِي وَعَنْ مُحَمَّدٌ بِالتَّوْضِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ جَالُونَ وَعَنْ مُحَمَّدٌ بِالتَّوْضِي عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اورامام صاحب"ے یہ جی مروی ہے کہ ہاتھ سے حرکت دینامعتر ہے۔اورام محد"ے مروی ہے کہ وضوکرنے کے ساتھ (حرکت دینا)معتر ہے

#### وَوَجُهُ الْاَوَّلِ اَنَّ الْحَاجَةَ اِلَيْهِ فِي الْحِيَاضِ اَشَدُّ مِنْهَا اِلَى التَّوَضِّيُّ وَبَعُضُهُمُ قَدَّرُوُا

اور تول اول کی وجدیہ ہے کہ حوضوں میں عنسل کی حاجت زیادہ ہے بانسبت وضو کی حاجت کے۔اور بعض فقہاء نے لوگوں کووسعت دینے کیلئے غدیرعظیم کا

بِالْمَسَاحَةِ عَشَرًا فِي عَشَرِبِلِرَاعِ الْكِرُبَاسِ تَوْسِعَةً لِلْامْرِ عَلَى النَّاسِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوىٰ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْعُمُقِ

ماحت سے اندازہ لگایا ہے (اوروہ) کپڑے کے گزسے دہ در دہ ہے۔اورای قول پرفتویٰ ہے۔اور کہرائی میں معتبر

انُ يُكُونَ بِحَالٍ لَا يَنْحَسِرُ بِالْإِغْتِرَافِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ

یہے کہ اسی حالت میں ہوکہ چلو بحرنے سے (زمین) نہ کھلے یہی اصح ہے۔ اور قد وری میں صاحب قد وری کا بی قول کے دوسری جانب سے

الْجَانِبِ الْاَخَوِ إِشَارَةٌ إِلَى آنَّهُ يَنُجَسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ وَعَنُ اَبِى يُوسُفُّ

وضوجائز ہا شارہ ہاس بات کی طرف کہ جس جانب نجاست کرے وہ نجاست کرنے کی جگسنا پاک ہوجا لیکی ۔ اور ابو یوسف سے مروی ہے کہ

آنَّهُ لاَ يَنُجَسُ إِلَّا بِظُهُورِ النَّجَاسَةِ فِيُهِ كَالُمَاءِ الْجَارِي

(نجاست كرنے كامقام) بھى ناپاك ندہوكا كراس مى نجاست كے ظاہر ہونے كے ساتھ جيے آب جارى (مل تھم ہے)

#### بوے تالاب کی مدبوے تالاب میں نجاست گرجائے اس سے طہارت حاصل کرنے کا تھم

تشویع : علاء احناف رحم مالله کااس برا تفاق ہے کہ اگر پائی کا ایک حصد دوسرے دھے بیٹی جائے تو وہ اوقیل ہا اور اگر نہ پنچ تو وہ او کیئر ہے گراس کو پنچانے کے طریقہ شرا اختلاف ہے۔ چنا نچہ حقد بین احناف نے کہا کہ اس کو ترکت دینے ہم معلوم کیا جائے گا۔ بیخی ایک کنارے کو ترکت دینے ہے اگر دوسری جانب متحرک ند ہوتو وہ بڑا تا لاب اور ماء کیئر ہا اور اگر دوسری جانب متحرک ہوجائے تو وہ باقیل ہا اور متحرک ہوجائے تو وہ باقیل ہا ور متحرک ہونے ہے مرادیہ ہے کہ ترکت دینے وقت پائی اور پہنچ ہوتا ہو۔ کوئکہ پائی اگر کیئر ہوتا ہا اور بالمبلول کا اعتبار نہیں ہاس لئے کہ بلیلے تو توڑے پائی میں حرکت دینے ہی بیدا ہوجائے ہیں۔ پھر بید معزات متعقد میں تحریک ہوجائے ہیں۔ پس امام ابو یوسٹ نے امام ابو صنیفہ ہوگئے ہیں۔ پس امام ابویسٹ نے امام ابو صنیفہ ہوگئے ہیں۔ پس امام ابویسٹ نے امام ابو صنیفہ ہوگئے ہیں۔ پس امام ابویسٹ نے امام ابو صنیفہ ہوگئے ہیں۔ پر امام ابویسٹ نے امام ابو صنیفہ ہے کہ محتل کرنے کی حرکت معتبر ہے لین اگر دوسری جانب متحرک ند ہوتو یہ غدیم عظیم (بوا تا لاب) ہے اور اگر دوسری جانب متحرک ہوجائے تو یہ غدیم عظیم نہیں ہوگا۔ امام ابویسٹ نے ای روایت کو اختیار کیا ہے اور امام ہوسٹ نے امام ابو صنیفہ ہے کہ وضوک نے کہ حرکت معتبر ہے۔ پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ حوضوں اور تا لابوں میں طن کرنے کی حاجت زیادہ چیں آتی ہے بہ نبست وضو کے ، کوئکہ وضو کے ، کوئکہ وضو کے ، کوئکہ وضوک بالعوم کھروں میں کیا جاتا ہے اس وجہ ہے کر کی بالاعتمال کا اعتبار کیا گیا ہے۔

دوسری روایت کی وجہ بیہ کتر یک بِالْاغْتِسَالِ بھی ہوتی ہے بِالتُوَضِیٰ بھی اور ہاتھ دھونے کی وجہ ہے بھی ، مرہاتھ رھونے سے جوحرکت ہوتی ہے وہ اخف ہے بہ نبست دوسری دوتر یکوں کے اس لئے اس کا اعتبار کیا تاکہ لوگوں کے تن بیل توسع ہوسکے ۔اور تیسری روایت کی وجہ بیہ کہ اوسط درجہ کی حرکت کا اعتبار کیا گیا ہے اور اوسط درجہ کی حرکت وہ ہے جو وضوکی وجہ سے ہوتی ہاس لئے تَعُویْکِ بِالتَّوَضِیْ کا اعتبار کیا گیا ہے۔

فقہاء احناف رحم اللہ میں سے متاخرین کی رائے ہے کہ ایک کنار سے سے دومرے کنارے کی کا پنچنا حرکت دیے کے علاوہ دوسری چیز سے دریافت کیا جائے گا۔ چنانچ بعض متاخرین کتے ہیں کہ غمالا پن معتبر ہوگا۔ یعنی اگر تالاب کے ایک کنار سے علاوہ دوسری چیز سے دریا فت کیا جائے گا۔ چنانچ بعض متاخرین کتے ہیں کہ غمالا پن دوسری جانب پہنچ کیا تو وہ آب قیل ہے اوراگر نہ پہنچا تو وہ آب کثیر ہوگا۔

اور ابو حفص کیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رمگ کا اعتبار ہوگا یعنی تالاب کے ایک کنارے زعفران ڈالی جائے اگر زعفران کا اثر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو وہ آب قیل ہے درنہ آب کیر ہے۔ اور ابوسلیمان جوز جائی تنے مساحت کا اعتبار کیا ہے۔

ایم زعفران کا اثر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو وہ آب قیل ہے درنہ آب کیر ہے۔ اور ابوسلیمان جوز جائی تنے مساحت کا اعتبار کیا ہے۔

یعنی اگر دوردہ (دی گر کہ باوس گر چوڑا) ہے تو وہ آب کیر ہے اور اگر اس سے کم ہے تو وہ آب قلیل ہے۔

حضرت امام محر سے مروی ہے کہ آپ سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر حوض میری اس مجد کے برابر ہے تو اس کا پانی کیئر ہے ورز قلیل ہے۔ پس جب امام محر سی کیائش کی گئی تو ایک روایت کے مطابق وہ ہشت درہشت (آٹھ گزلمی اورآٹھ گزچوڑی) تھی۔اوردوسری روایت کے مطابق وہ دہ دردہ تھی۔اور بعض حضرات نے کہا کہ اعمد کا حصہ ہشت درہشت تھا اور باہر سے جب پیائش کی تو وہ دہ دردہ تھا۔ بہر حال عامۃ المشائخ نے ابوسلیمان جوز جانی رحمۃ الله علیہ کے قول کو افتیار کیا ہے۔ رہی ہی بات کہ کونساؤ راح معتبر ہوگا تو فراوی قاضح نان میں مساحت (پیائش) کا ذراع معتبر ہوگا اور مساحت کا ذراع کوافتیا رکیا ہے اور کپڑے کا ذراع کی است مٹھی ہوں اور ہم ٹھی پر ایک کھڑی انگلی زائد ہو۔اور مصنف نے کپڑے کے ذراع کا اعتبار کیا ہے اور کپڑے کا ذراع مساحت کی مساحت اس مٹھی کا ہوتا ہے اور کپڑے کا ذراع

ماحب ہدایہ رائے ہیں کہ آب کیری تحدید میں ماحت کا اعتبار لوگوں کی آ مانی کیلئے کیا گیا ہے اور فتو کی مجی ای ہے۔

اور گہرائی کے بارے میں معتبریہ ہے کے صرف اتنا گہرا ہونا کافی ہے کہ چلو بھر لینے سے ذمین نہ کھل جائے، یکی صحیح ہے اور بعض کا مائے ہیں ہے کہ کم از کم ایک ذراع ہونا ضروری ہے اور بعض نے دو ذراع کی مقدار کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے ایک بالشت کا اعتبار کیا ہے۔

ماحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ جوقد وری میں کہا کہ غدیم عظیم کی دوسری جانب وضوجا تزہے بیاس طرف اشارہ ہے کہ جس جانب نجاست کرے وہ نجاست کرنے کی جگہ تا پاک ہوجا کی خواہ نجاست مرتبہ ہویا غیر مرتبہ ہوا وراما م ابو یوسف سے رواہت ہے کہ خواست کرنے کا مقام بھی تا پاک نہ ہوگا گراس صورت میں کہ وہاں نجاست ظام ہوجیسے آب جاری میں تھم ہے۔

نجاست کرنے کا مقام بھی تا پاک نہ ہوگا گراس صورت میں کہ وہاں نجاست ظام ہوجیسے آب جاری میں تھم ہے۔

قَالَ وَمَوْثُ مَالَيْسَ لَهُ نَفْسَ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنجِسُهُ كَالْبَقِ وَالذَّبَابِ وَالزَّنَابِيْرِ وَالْعَقُرَبِ وَنَحُوهَا فرايا ور پانى مِن ايے جانوركامرناجى مِن بنے والاخون نه مووواس كانا پاكنيں كرتا جيے چمر بمى، بحري، پچواوراس كاند

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُفُسِدُهُ لِآنَّ التَّحْرِيْمَ لَابِطَرِيْقِ الْكَرَامَةِ آيَةٌ لِلنَّجَاسَةِ

اورامام شافعیؒ نے کہا کہ (ایسے جانوروں کامرنا بھی) پانی کوخراب کردیتا ہے۔ کیونکہ وہ تحریم جوبطریق کرامت ندہوتو وہ نجاست کی علامت ہے

بِخِكَافِ دُوُدِ النَّحُلِ وَسُوسِ النِّمَارِ لِآنً فِيُهِ ضَرُوْرَةً وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ

بخلاف شہد کی تھیوں اور پھلوں کے کیڑوں کے ، کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ اور ہماری دلیل اس بارے میں حضور علیہ

فِيُهِ هذا هُوَ الْحَلالُ آكُلُهُ وَشُرُبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَلاَنَّ الْمُنَجِّسَ اِخْتِلاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ بِاَجُزَائِهِ

کا قول ہے کہ اس کا کھانا بیٹا اور اس سے وضو کرنا حلال ہے۔ اور اس لئے کہنا پاک کرنے والا (وہ)موت کے وقت دم مسفوح کا پانی کے اجزاء کے ساتھ ملنا ہے

عِنْدَ الْمَوْتِ حَتَّى حَلَّ الْمُذَكِّى لِإنْعِدَامِ الدَّمِ فِيُهِ وَلَادَمَ فِيهَا

حتی کہذیج کیا ہوا حلال ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں خون نہیں ہوتا اوران جانوروں میں خون ہی نہیں ہے

وَالْحُرُمَةُ لَيُسَتُ مِنُ ضَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالطِّيُنِ

اورحرمت كيلئ نجاست ضرورى نبيل ب جيمى ثى

## مچھر، کھی، بھڑیں اور بچھوجس یانی میں گرجا ئیں اس سے طہارت کا تھم

تشویح: مئلہ یہ کا بانی میں ایا جانور مرکیا جس میں بہنے والاخون نہ ہوتواس کی موت سے پانی نا پاک نہیں ہوگا مثل مجر بھی بجر بھی بجر مکھی بجر میں بجر میں اور چھو وغیرہ امام شافعی نے فر مایا کہ ایسے جانوروں کا مرنا بھی پانی کونا پاک کرتا ہے۔ امام شافعی کی دلیل سے ہے کہ یہ جانور حرام میں کیونکہ باری تعالی نے فر مایا حُرِّمت عکن کھ الکہ نیٹ کہ اور تر میم اگر بطریق کرامت اور بزرگی نہ ہوتو وہ نجاست کی علامت ہے۔ کا بطور یق الگو احمیة سے دی کو خارج کر دیا ہے۔ کیونکہ آدی اگر جنی نہ ہواوروہ پانی میں مرکیا تو اس کی موت سے پانی نا پاک نہیں ہوگا اس لئے کہ آدی گر میم بطریق کرامت ہے۔ اور اگر شہد کی محمی کے بچ شہد میں مرکئے یا بھلوں کے کیڑے بھلوں پانی نا پانی نا پاک نہیں ہوگا اس لئے کہ آدی گر تم بطریق کرامت ہے۔ اور اگر شہد کی تھی کہ یہ چیزیں بھی نجس ہوں گئے۔ دلیل یہ ہے کہ قیاس کا مقتضی تو بھی تھا کہ یہ چیزیں بھی نجس ہوں گئے۔ دلیل یہ ہے کہ قیاس کا مقتضی تو بھی تھا کہ یہ چیزیں بھی نجس ہوں گئی نے دلیل یہ ہے کہ قیاس کا مقتضی تو بھی تھا کہ یہ چیزیں بھی نجس ہوں گئی نے دلیل یہ ہے کہ قیاس کا مقتضی تو بھی تھا کہ یہ چیزیں بھی نجس ہوں گئی ضرورت کی وجہ سے ان کو پاک قرار دیا گیا ہے۔

مارى دليل معزت سلمان فارى رضى الله تعالى عندكى حديث ب إنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مُسْلَ عَنُ إِنَاءٍ فِيهِ طَعَامُ أَوُشَوَابٌ يَمُونُ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَهُ دَمَّ مَسَائِلٌ فَقَالَ هٰذَا هُوَ الْحَلَالُ اَكُلُهُ وَشُوبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ (كِفاية) يَعِيْ حَضُور عَلَيْكَ اس برتن يَمُونُ فَيْهِ مَا لَيْسَ لَهُ دَمَّ مَسَائِلٌ فَقَالَ هٰذَا هُوَ الْحَلَالُ اَكُلُهُ وَشُوبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ (كِفاية) يَعِيْ حَضُور عَلَيْكَ اس برتن سیالیہ کے بارے میں دریافت کیا حمیا جس میں کھانے پینے کی چیز ہواوراس میں وہ جانور مرجائے جس میں بہنے والاخون نہ ہو،آپ علاقے نے فرمایا کہاس کا کھانا پینا طلال اوراس سے وضوکرنا جائز ہے۔

دار قطنی میں بیرود ہے اس طرح ہے۔ یا سَلُمَانُ کُلُّ طَعَامِ وَشَوَابٍ وَقَعَتْ فِیْهِ دَابَّةٌ لَیْسَ لَهَا دَمْ سَائِلٌ فَمَاتَ فِیْهِ فَهُوَ حَلالٌ اَکُلُهُ وَشُوبُهُ وَوُضُوءُهُ اے سلمان ہر چیز کھانے کی اور پینے کی جس میں کوئی ایبا جانور گرجاوے جس میں خون نہیں ہے پھراس میں مرجاوے تو یہ چیز طال ہے اس کا کھانا اور پینا اور اس سے وضوکرنا۔

وارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدیث کوروایت کر کے کہا کہ کی راوی نے اس کومرفوع نہیں کہا ہے سوائے بقیہ ہے سعید بن ابی سعیدالزبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے اوروہ ضعیف ہے۔ اورولیل عقلی ہے کہ پانی کونجس کرنے والا جانور کی موت کے وقت دم سفوح کا پانی کے اجزاء کے ساتھ ملتا ہے بہی وجہ ہے کہ ذریح کیا ہوا جانور طلال اور پاک ہے کیونکہ اس کے اندروم سفوح معدوم ہو گیا۔ اور سیہ جانور جن کا او پر ذکر کیا گیا ہے ایسے ہیں کہ ان میں ایسا خون ہے یعنی ان جانوروں میں دم سائل نہیں ہے اور پانی نجس کرنے والا بہی دم سائل ہوتا ہے جو جانور کے پانی میں مرتے وقت پانی کے اجزاء سے ل جاتا ہے ہی چونکہ ان جانوروں کے مرفے سے بیخون پانی میں نہیں ال سکتا اس لئے پانی نجس نہ ہوا۔

وَالْحُوْمَةُ لَیُسَتُ النح سے امام ثنافیؒ کا جواب ہے حاصل جواب سے ہے کہ حرمت کے لوازم میں سے نجاست نہیں ہے یعنی جو چیز حرام ہووہ نجس بھی ہوضر دری نہیں ہے مثلاً مٹی سکھیا اور کو مکہ وغیرہ کہ بیسب حرام ہیں مگران میں کوئی تا پاکٹہیں ہے۔

وَمَوْتُ مَايَعِيْشُ فِي الْمَاءِ فِيهِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ وَالطِّفُدَعِ وَالسَّرُطَانِ وَقَالَ

اور پانی میں ایسے جانور کامر ناجو پانی میں زندگی گذارتا ہے پانی کوخراب بیں کرے کا جیسے چھلی اور مینڈک اور کیکڑا۔اورامام شافعی

الشَّافِعِيُّ يُفُسِدُهُ إِلَّا السَّمَكُ لِمَا مَرَّ وَ لَنَا أَنَّهُ مَاتَ

نے کہا کہ وائے مچھل کے (اور چزیں) پانی کوٹراب کرتی ہیں ای دلیل کی وجہ سے جوگذر چکی۔اور ماری دلیل بیہ کہ وہ جانورا پنے فی مَعُدِنِهٖ فَلاَ يُعُطٰی لَهُ حُکُمُ النَّجَاسَةِ كَبَيْضَةٍ حَالَ مُخْهَا دَماً وَ لِلاَنَّهُ

معدن میں مراہے تواس کے حق میں نجاست کا تھم نددیا جائے گا۔ جیسے وہ انڈ اکداس کی زردی خون میں تبدیل ہوگئی ہواوراس لئے کدان دریائی جانوروں

لادَمَ فِيُهَا إِذِالدَّمَوِيُ لَا يَسُكُنُ فِي الْمَاءِ وَالدَّمُ هُوَ النَّجِسُ وَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ قِيلَ غَيْرُ السَّمَكِ

میں خون نہیں ہے کیونکہ خون والا جانور پانی میں نہیں رہتا اورخون بی تا پاک ہے۔ اور پانی کےعلاوہ میں کہا کمیا کہ چھلی کےعلاوہ

يُفُسِدُهُ لِإِنْعِدَامِ الْمَعُدِنِ وَ قِيْلَ لَا يُفُسِدُهُ لِعَدُمِ الدُّمِ

(دوسرے جانور)اس چیز کونجس کردیتے ہیں اس لئے کہ معدن معدوم ہے۔اور کہا گیا کہ اس چیز کونجس نبیس کرتے ہیں کیونکہ خوان نبیس ہے

### وَهُوَ الْاَصَحُ وَالْضِّفُدَ عُ الْبَحْرِى وَالْبَرِّى سَوَاءٌ وَقِيْلَ ٱلْبَرِّى يُفْسِدُ

اور یکی اصح ہے۔اور مینڈک آبی اور ختکی (دونوں اس تھم میں) برابر ہیں۔اور کہا کمیا کہ ختکی کا مینڈک (پانی کو) خراب کردیتا ہے

لِوُجُودِ الدَّمِ وَعَدُمِ الْمَعُدِنِ وَمَا يَعِيُشُ فِي الْمَاءِ مَايَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثُوَاهُ فِي الْمَاءِ

کیونکہ خون موجود ہےاور معدن معدوم ہےاور جو جانور پانی میں زندگی گذارتے ہیں وہ ہیں جن کی پیدائش اوران کا ٹھکا تا پانی میں ہو

وَمَائِئُ الْمَعَاشِ دُوُنَ مَائِيِّ الْمَوُلِدِ مُفْسِدٌ

اورجوجانورکہ پانی میں زندگی گذارتا ہو (مر)اس کے اعدے بچے ہونے کی جکہنہ ہوتو وہ پانی کوخراب بعنی نا پاک کرنے والا ہے

# مجھلی مینڈک اور کیکڑا کے پانی میں مرنے سے پانی تجس ہوگا یانہیں

و تشریح: مسلدید ہے کداگر پانی کا جانور مواور پانی بی میں مرے تو پانی خواہ ایل ہو یا کثیر ہواس کی موت سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔اورامام شافی نے فرمایا کہ چھلی کےعلاوہ اور چیزوں کے مرنے سے پانی ناپاک ہوجاتا ہے۔ام مشافعی کی دلیل وہی ہے جوسابق میں مندر پی ہے کتیریم اگر بطریق کرامت ندہوتو وہ نجاست کی علامت ہے اور چونکہ بیجانور حرام ہیں اس لئے ان کی حرمت دلیل نجاست ہوگی۔ لکین امام شافعیؓ پر بیا شکال وارد ہوگا کہ سِکتابُ اللَّہ ہَائیج میں فدکورہ ہے کہ امام شافعیؓ کے نزد یک مینڈک اور کیکڑے کا كمانا طال بالذابيدليل كيے جارى موسكتى ب جواب ديا كيا كہ جو بحتاب الذَّبَائِع مِن مُكور باس كواصحاب ثافي تتليم بيس كرتے بيں چنانچدامام نووى شافعى رحمة الله عليہ نے كها كه جوجانور پانى ميں زندگى بسركرتا ہے اگروہ ايسا ہے كہ كھايا جاتا ہے توشك نہيں كدوه پانى كونجس نبيل كرے كااور جوجانوراييا ہے كنبيل كھاياجاتا جيے مينڈك وغيره توجب وہ قليل پانى ياكسى دوسرى بہنے والى تپلى چيز قلیل یا کثیر میں مرین و اس کونجس نہیں کرے گا ہی کیڑے کے بارے میں تصریح ہے پس معلوم ہوا کدامام شافعی کے نز دیک مینڈک اور کیزے کا حرام ہونارائے ہے۔

اور ہاری دلیل بیہ ہے کہ آبی جانوراگر پانی میں مرکیا تو وہ اپنے معدن میں مراہے اور جو جانورا پنے معدن میں مرتا ہے تو اپنے معدن میں نجس ہوگا اور جو چیز اپنے معدن میں رہتے ہوئے نجس ہوتو اس کونجاست کا تھم نہیں دیا جاتا۔ کیونکہ اگرنجاست کواپنے معدن میں نجاست کا حکم دیا جائے تو کوئی آ دی پاکنبیں ہوسکتا اس لئے کہ سب کی رکوں میں خون بھرا ہے پس نجاست جب تک اپنے معدن میں ہےاس کونجاست کا حکم نہیں ہوگا جیسے وہ انڈ اکہاس کی زردی خون ہوگئی تو جب تک اندر ہے انڈ انجس نہیں ہوگاحتی کہاگر ا پے انڈے کو جیب میں لئے ہوئے نماز پڑھے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔اس کے برخلاف اگر نجاست اپنے معدن میں نہ ہوتو اس کونجاست کا علم دیا جائے گا چنانچہ اگر شیشی میں خون بحر کر جیب میں رکھ کرنماز پڑھے تو نماز جائز نہیں ہے کیونکہ شیشی اس خون کا معدن نبیں ہے (عنابیہ)

پس معلوم ہوا کہ آئی جانوراگر پانی میں مرے تو وہ نجس ہوگا کیونکہ پانی اس کا معدن ہے اور نجاست جب تک اپنے معدن میں ہے اس کونجاست کا حکم نہیں دیا جاتا۔

دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ نجی دراصل بہنے والاخون ہے اورخون کا مزاج گرم ہے اور پانی سرد ہے۔ دونوں بی تغایہ ہے

ہذا جس جانور بیں خون ہوہ پانی کار ہنے والانہیں ہے اور جو جانور آئی ہیں ان بیں خون نہیں ہے۔ علاوہ ازیں خون دھوپ ہیں سیاہ پڑجا تا

ہوا اور ان جانوروں ہیں جو چیز بہہ کرنگتی ہے وہ دھوپ ہیں سفید پڑجاتی ہے ہیں معلوم ہوا کہ ان جانوروں ہیں خون نہیں ہے اور نجی خون

ہوتا ہے ہی جب ان میں خون نہیں ہے تو ہمارے نزد یک بالا تفاق ان جانوروں کی موت سے پانی تا پاک نہیں ہوگا۔ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ۔

اوراگران آئی جانوروں ہیں سے کوئی پانی کے علاوہ کی سیال چیز ہیں مرکبیا مثلاً سرکہ، شیرہ ، دودھ وغیرہ ہیں تو اس میں اختلاف

اوراگران آئی جانوروں ہیں ہے کوئی پانی کے علاوہ کی سیال چیز ہیں مرکبیا مثلاً سرکہ، شیرہ ، دودھ وغیرہ ہیں تو اس میں اختلاف ہے۔ چنا نچ بعض حضرات فقہاء کہتے ہیں کہ تچھلی کے علاوہ دوسرے آئی جانوروں ہیں خون نہیں ہے۔ حالانکہ خون ہی تجس کر نے والا تھا۔

اور بعض کا خیال ہے کہ اس چیز کوتا کنہیں کرتے ہیں کیونکہ آئی جانوروں میں خون نہیں ہے۔ حالانکہ خون ہی تجس کرنے والا تھا۔

مصنف ہدا ہے نے دوسرے قول کوتر جے دی ہے اور فر ما یا کہ مینڈک خبھی کا ہویا آئی مینڈک ہودونوں اس تھم ہیں ہرا ہر ہیں مصنف ہدا ہے نے خون میں ہوتا ہے۔

اور آئی مینڈک اور خنگی کے مینڈک کے درمیان فرق یہ ہے کہ آئی مینڈک کی اٹھیوں کے درمیان بط کی طرح جعلی کا پردہ ہوتا ہے اور بری میں نہیں ہوتا (عنامیہ)

اوربعض فقہاء نے کہا کہ خطکی کے مینڈک کے پانی میں مرجانے سے پانی خراب ہوجاتا ہے کیونکہ خطکی کے مینڈک میں خون کا پایا جانا تو علت نجاست ہے اور معدن نہ ہونا نجاست کا تھم ظاہر ہونے کیلئے ہے۔

ری یہ بات کہ آبی جانور کس کو کہتے ہیں سومصنف ہدایہ نے فرمایا کہ آبی جانور میں دومنتیں معتبر ہیں ایک یہ کہ اس کامسکن پانی ہو، دوم یہ کہ اس کا تو الد پانی میں ہولیعنی اعثر سے بچے وہیں ہوں۔ اور وہ جانور کہ جس کامسکن پانی ہو گراس کے تو الدکی وہ جگہ نہ ہوتو اس کی موت سے پانی نجس ہوجائےگا۔

#### وَبِاعْتِبَارِهٖ يَكُونُ الْمَاءُ نَجِساً فَقُلْنَا بِإِنْتِفَاءِ الطَّهُورِيِّةِ وَبَقَاءِ الطُّهَارَةِ عَمَلاً بِالشِّبُهَيُنِ اوراس اعتبارے پانی ناپاک ہوگا۔ پس ہم نے دونوں مشابہتوں پھل کرتے ہوئے طہوریت کے انتفاء کا اور طہارت کے باقی رہنے کا قول کیا وَقَالَ مُحَمَّدٌ ۚ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ اَبِى حَنِيُفَةٌ ۚ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُوْرٍ لِآنٌ مُلاقَاةَ الطَّاهِرِ الطَّاهِرَ لَا تُؤجِبُ اورامام محدّ نے کہااور یمی ایک روایت امام عظم رحمة الله علیہ ہے کہ مستعمل پانی طاہر غیر مطہر ہے کیونکہ پاک کاپاک سے ملتانا پاک ہوجانے التَنجُسَ إِلَّا آنَّهُ أُقِيْمَتُ بِهِ قُرُبَةٌ فَتَغَيَّرَتُ بَهِ صِفَتُهُ كَمَالِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اَبُوحَنِيُفَةَ وَاَبُو يُوسُفُّ كاموجب بيس بالأبيكاس عقربت اداك كئ تواس ساس ك صفت متغير موجائ كى جيب مال صدقد \_اورابو حنيفة اورابو يوسف في فرمايا هُوَ نَجِسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَآيَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيُهِ مِنَ الجَنَابَةِ کدوہ نجس ہاں لئے کہ حضور علیقہ کافرمان ہے کہم میں سے کوئی تغمرے ہوئے پانی میں پیٹاب نہ کرے اور نماس میں جنابت سے سل کرے وَلَانَّهُ مَاءً ٱزِيْلَتُ بِهِ النَّجَاسَةُ الْمُحْكَمِيَّةُ فَيُعْتَبَرُ بِمَاءٍ ٱزِيُلَتُ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِيُقِيَّةُ اوراس لئے کہ بیابیا پانی ہے کہ اس سے حکمی نجاست دور کی گئی ہے تو اس کوایے پانی پر قیاس کیا جائے گا جس سے حقیقی نجاست دور کی گئی ہو۔ ثُمَّ فِيُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنُ اَبِي حَنِيُفَةٌ نَجَاسَةٌ غَلِيُظَةٌ اِعْتِبَاراً بِالْمَسْتَعُمَلِ فِي الْحَقِيُقِيَّةِ مجر ابوصنیغہ سے حسن کی روایت میں ہے کہ (آب مستعمل نجس) بنجاست غلیظہ ہے اس پانی پر قیاس کرتے ہوئے جونجاست هیقیہ میں استعمال کیا گیا ہو وَفِيُ رِوَايَةِ اَبِي يُوسُفُّ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ نَجَاسَةٌ خَفِيْفَةٌ لِمَكَانِ الْإِخْتِلافِ

اورابوطنینہ ہے ابو پوسٹ کی روایت بی ہے اور بیابو پوسٹ کا قول بھی ہے کہ وہ (نجس) بنجاست خفیفہ ہے کیونکہ اس بیں اختلاف ہے ماع مستعمل سے طہارت حاصل کرنے کا حکم اور اقوال فقیماء

تشویع: ۔فاض مصنف نے آب مستعمل میں تین بحثیں کی ہیں (۱) آب مستعمل کے تھم میں (۲) اس کے سبب کے بیان میں (۳) اس کے وقت کے بیان میں مصنف نے آب مستعمل کے تھم میں کلام اس لئے مقدم کیا کہ بھی مقصود ہے بہر حال بہلی بیان میں مصنف نے آب مستعمل تین تھی ہے۔ ا

ا کے بیرکہ پاک چیزیں دھونے کے لئے استعال کیا گیا ہومثلاً غلہ جات، سبزیوں اور پاک کپڑوں کا دھون، بیہ بالا تفاق

پاک-

ووم بدكنجاست هيقيد دوركرنے كيلي استعال كيا كيا موجيات يخكا پانى اورنجس كيڑوں كادهون، اوربير بالا تفاق نجس --

سوم بیر کہ نجاست محکی دور کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہو۔ یا قربت اور تواب کے ارادے سے کیا گیا ہوتو اس میں اختلاف ہے چنا نچا ما لک اور امام شافئ نے فرمایا ہے کہ وہ طاہر مطہر ہے یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔

اور امام زفر نے کہا کہ اگر آ بِ مطلق استعال کرنے والا باوضو ہے پھر اس نے وضو پروضو کیا تو یہ مستعمل پانی طاہر ومطہر ہے یعنی خود پاک ہے مگر دوسرے کو یعنی خود پاک ہے مگر دوسرے کو یعنی خود پاک ہے مگر دوسرے کو یاک کرنے والا ہے۔ اور اگر بے وضو ہوتو آ بِ مستعمل طاہر فیر مطہر ہے یعنی خود پاک ہے مگر دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ اور اگر بے اور امام مجد نے فرمایا ہے اور ایم ابوضیفی سے کہ آب باک کرنے والا نہیں ہے۔ اور بھی ایک تو المام شافی کا ہے اور امام مجد نے فرمایا ہے اور یکی روایت امام اعظم ابوضیفی سے کہ آب مستعمل طاہر غیر مطہر ہے۔

اور شیخین رحممااللہ نے فرمایا کہ نجس ہے۔ پھر حسن بن ذیا در حمۃ اللہ کا فدہب ہے کہ آب مستعمل نجس بنجاست غلیظہ ہاور اس کوامام ابو حنفیہ سے روایت کیا ہے اور امام ابو یوسف کا فدہب ہے کہ پینجس بنجاست خفیفہ ہے اور بیم می ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے۔

صرت امام ما لک اورام م شافع کی دلیل بیہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ماء مطلق کو طَهُوُر قربایا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ آنزلنا مِن التم آئے مائے وَ اور طَهُوُر فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے معنی ہوں مے بار بار پاک کرنا جیسے قَطَوُع کے معنی بار بار کا شا۔ پس لفظ طَهُوُر اس بات کا فائدہ دے گا کہ پانی ایک بار استعال کرنے کے بعد دوسری بار پاک کرے گا اور تیس کی بار بار کا شا۔ پس لفظ طَهُوُر اس بات کا فائدہ دے گا کہ پانی ایک بار استعال کرنے کے بعد دوسری بار پاک کرے گا اور تیس کی بار پاک کرے گا اور تیس کا بار پاک کرے گا ور تیس کا بار بوا کہ اور جومطہر ہوگا وہ طاہر ضرور ہوگا۔ پس فابت ہوا کہ تیسری بار پاک کرے مطہر دونوں ہے۔ آب مستعمل طاہر ومطہر دونوں ہے۔

علامة البندمولا ناعبدالحي في شروح مدايدي روشي مين اس كے چند جوابات نقل كئے مين: -

دوسراجواب بیہ کہ طَهُوُد اس چیز کا نام ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے جیسے مسَحُوُد وہ کھانا جوسے ہے پہلے کھایا جائے پس اس صورت میں بھی پانی کے بار بار مطہر ہونے پر دلالت نہیں ہوئی۔

تيسراجواب بيب كهمين تنليم بكه فغول كاوزن مبالغه كيلئ بالين طهور اطهرلازم سيمشتق بندكه طهرمتعدى

ے۔ پس اس صورت میں طَهُوُر کے معنی ہوں گے بہت پاک۔ حاصل یہ کہ مبالغہ کا صیغہ اگر فعل لازم سے اخوذ ہوتو وہ مبالغہ اور الفاعل کے لئے ہوگا اور اس کے ساتھ مفعول کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اگر فعل متعدی سے اخوذ ہے جیسے قَطُورُ ع تو مفعول میں مبالغہ اور الفاعل کے لئے ہوگا اور اس کے ساتھ مفعول کا کوئی تعلق نہیں ہوتا (سعابی)۔ اضافہ ہوگا۔ پس اس صورت میں بھی پانی کا خوب پاک ہونا تو ٹابت ہوجاتا ہے لیکن باربار پاک کر نیوالا ہونا ٹابت نہیں ہوتا (سعابی)۔ امام ذفر کی دلیل ہی ہے کہ محدث کے اعضاء حقیقاً تو پاک بین کیونکہ فلا ہری اعضاء پرکوئی نجاست نہیں ہے البتہ تھم شرع کی روے نجس بیں کیونکہ شریعت اسلام نے محدث پر وضوکر نافرض کیا ہے پس آب مستعمل اول کے اعتبار سے پاک ہے اور ٹانی کے روے نیس ہے اور دونر سے کوچھوڑ دیا جائے۔ پس ہم نے دونوں اعتبار سے نجس ہے اور دونوں پڑ مل کرنا اوئی ہے بہ نبست اس کے کہ ایک پڑ مل ہواور دوسر سے کوچھوڑ دیا جائے۔ پس ہم نے دونوں

مثابہتوں پھل کرتے ہوئے کہا کہ آب ستعمل طاہر غیر مطہر ہے یعن حقیقت اعضاء پر نظر کرتے ہوئے اس کو طاہر کہا حمیا اور حکم شرع پرنظر کرتے ہوئے اس کوغیر مطہر کہا گیا ہے اس لئے یہ ستعمل پانی خود تو پاک ہوگا مکردوسرے کو پاک کرنے والانہیں ہوگا۔

حضرت امام محد کی دلیل کا عاصل سے کہ اعضاہ وضو بھی پاک ہیں اور پانی بھی پاک ہے۔ اور پاک چیز کا پاک چیز سے لمنا 
ناپاک ہونے کا موجب نہیں ہوتا البت اگر پانی کے استعال سے قربت اور عبادت اوا کی کئی ہوتو اس کی وجب پانی کا وصف متغیر ہوجا تا ہے 
ہیے صدقہ اور زکوۃ کا مال ہے کیونکہ مال فی نفہ مطہر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے خُن مِن اُمُوالِا ہم صَکَفَۃ تُحلَقِهُ وَلَمُ وَتُورَکُونِهُ مِنِهِ کَا ہِلِ مِن اللہ کے کونکہ مال فی نفہ مطہر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے خُن مِن اُمُوالِا ہم صَکَفَۃ تُحلَقِهُ وَلَمُ وَتُورِکُونِهُ مِن اللہ وَ اور آپ کی اولا و پر شرعا 
جس مال کے ساتھ ذکو قادا کی گئی ہے شریعت نے اس کی میل کچیل قرار دیا ہے چنا نچر کوۃ کا مال حضور علی اور آپ کی اولا و پر شرعا
حرام ہے۔ لی ایس ہے میں آب مستعمل جب ہو اس حجمہ ہونے سے فارج کیا آگر چہ طہارت پر باقی ہے لی فاجت ہوا کہ آب 
ہوا تا ہوا اپنے اصلی مرتب سے کہ جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو مطہر ہونے سے فارج کیا آگر چہ طہارت پر باقی ہے لی فاجت ہوا کہ آب 
مستعمل طاہر غیر مطہر ہے نجی نہیں ہے، یہ بات بھی صحت کے ساتھ فاجت ہوتا تو حضور علیہ محصور اس کا ایو طیبہ بچام کوا ہے بدن سے نکے ہوئے فون کو ہیئے ہیں آگر آب مستعمل نجی ہوتا تو حضور علیہ محضور اس کا ہو جب کے فرور میں کو اس کے اس کو میں اس کے اس کو میا ہوئے و صور علیہ کے دوڑ تے اور اس کوا ہے جرے پر ملتے لیں آگر آب مستعمل نجی ہوتا تو حضور علیہ محسورات سے ایکو فرور میں کو اور خواری کوا ہوئے خون کو ہیئے ہیں آگر آب مستعمل نجی ہوتا تو حضور علیہ کے حضور اس کوا ہوئے جرے پر ملتے ہیں آگر آب مستعمل نجی ہوتا تو حضور علیہ کے دوئر تے اور اس کوا ہوئے خون کو ہوئے خون کو ہیئے من کر کیا ہے۔ (عزایہ)۔

نیز آب متعمل کے مطہر نہ ہونے پر بیمی دلیل ہے کہ آپ علی اور آپ علی کے صحابہ کو بہت سے اسفار میں پانی کی

ضرورت پیش آئی مرآپ علی نے دوبارہ استعال کیلئے آپ مستعمل کوجمع کرنے کا تھم بھی نہیں فرمایا۔

آپ مستعمل کے بحس ہونے پرشخین رحمہا اللہ کی دلیل ہے ہے کہ حضور علی نے نئم رے ہوئے پانی میں جس طرح نجاست حقیقہ یعنی پیشاب کرنے ہے منع کیا ہے اس طرح نجاست حکمیہ یعنی خسل کرنا ایسا حقیقہ یعنی پیشاب کرنا ایسا معرح نہوا کہ جس طرح پیشاب ما وراکد کو بحس کردیتا ہے ای طرح خسل کرنا بھی اس کو بجس کردیگا۔ اور دوسری ہے جیسا پیشاب کرنا لہٰذا ٹابت ہوا کہ جس طرح پیشاب ما وراکد کو بحس کردیتا ہے ای طرح خسل کرنا بھی اس کو بجس سے نجاست حکمیہ دور کی گئی ہے لیں اس کو اس بانی پرقیاس کیا جائے گا جس سے نجاست ولیل ہے ہے کہ آپ مستعمل وہ پانی ہے جس سے نجاست حکمیہ دور کی گئی ہے لیں اس کو اس بانی پرقیاس کیا جائے گا جس سے نجاست ولیل ہے ہے کہ آپ مستعمل وہ پانی ہے جس سے نجاست حکمیہ دور کی گئی ہے لیں اس کو اس بانی پرقیاس کیا جائے گا جس سے نجاست

حقیق دورک می مواورجس پانی سے نجاست حقیق دورکی کئی ہوہ ما پاک ہوتا ہاس لئے آب مستعمل بھی ما پاک ہوگا۔

حفرت مولانا عبدالی نے فرمایا کہ مسافراگر پیاس کا اندیشر دکھتا ہواوراس کے پاس پانی بھی ہوتواس کے واسطے بیتم طلال
ہے ہیں اگروضو کیلئے استعمال کیا ہوا پانی پاک ہوتا تو اس کواس بات کی اجازت ہوتی کہ پانی ہے وضوکرے اور آ ہے متعمل کو پینے کیلئے
جمع کرے۔ نیز احاد یہ بی ہے کہ مسل میں حضور علی نے نے پاؤں کے دھونے کومؤ خرکیا ہے اور ظاہر ہے کہ بیتا خیرای وقت ہوسکتی
ہے جبکہ آ ہے مستعمل جواس جگہ میں جمع ہے وہ نجس ہو کیونکہ اگریہ پاک ہوتو تو مؤخرکرنے کے کوئی معنی نہوتے۔

واضح ہوکہ امام حن بن زیادؒ نے آب مستعمل کے نجاست غلیظہ ہونے پر قیاس سے استدلال کیا ہے یعنی وہ پانی جس کو نجاست مختصہ میں استعمال کیا مجب کو نجاست حکمیہ میں ہوا سے حقیمہ میں ہوا ہے۔ استعمال جس کو نجاست حکمیہ میں استعمال کیا مجاست خلیظہ کے حکم میں ہوگا۔

اورامام ابویوسٹ نجاست خفیفہ ہونے پر بیدلیل پیش کرتے ہیں کہ آب مستعمل کی طہارت اور نجاست ہیں علاء کا اختلاف ہےاورا ختلاف علاء تخفیف پیدا کردیتا ہے لہذا آب مستعمل نجاست خفیفہ کے تھم میں ہوگانہ کہ نجاست غلیظہ کے، واللہ اعلم جیل۔

وَالْمَاءُ الْمُسْتَعُمَلُ هُوَ مَاءٌ أُزِيْلَ بِهِ حَدَثَ آوِ اسْتُعُمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجُهِ الْقُرُبَةِ قَالَ هَلَا اللهُ اللهُ

عِنْدَ أَبِى يُوسُفُّ وَقِيلُ هُوَ قُولُ آبِى حَنِيفَةَ آيُضاً وَقَالَ مُحَمَّدٌ ۖ لَا يَصِيرُ مُسْتَعُمَلا إلا بِإِقَامَةِ

ابوبوسف کے نزدیک ہاور کہا گیا کہ بیابو حنیفہ کا قول بھی ہے۔اورام محمد نے کہا کہوہ مستعمل ندہوگا محرتقرب پورا کرنے سے

الْقُرُبَةِ لِلَانَّ الْإِسْتِعُمَالَ بِإِنْتِقَالِ نَجَاسَةِ الْأَثَامِ اِلَيْهِ وَإِنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرُبَةِ

کیونکداستعال تو مناہوں کی نجاست کے اس کی طرف نظل ہونے ہے (مخقق) ہوتا ہے۔اور بینجاست صرف تقرب سے ذاکل کی جاتی ہے

وَ آبُو يُوسَفُّ يَقُولُ اِسُقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَيِّرٌ اَيُضًا فَيَثُبُتُ الْفَسَادُ بِالْآمُرَيْنِ

اورابوبوسف كہتے ہيں كه فرض ساقط كرنا بحى موثر ہے تو فساددونوں باتوں سے ثابت ہوگا

#### ماء مستعمل کی حقیقت اوراس کا سبب

تشویح: -اس عبارت میں دوسری بحث یعنی آب مستعمل کی حقیقت اور اس کے سبب کے بارے میں کلام ہے چنانچہ شیخین رحمہا اللہ کے نزدیک پانی کے مستعمل ہونے کا سبب دو چیزیں ہیں (۱) حدث دور کرنا (۲) قربت اور ثواب کی نبیت کرنا۔ یہ دونوں با تیں پائی جا کیں یا دونوں میں سے ایک پائی جائے دونوں صورتوں میں پانی مستعمل ہوجائے گا۔ اورامام محر کے زدیک آب مستعمل ہونے کا سبب فظ نیت قربت ہے۔اورامام زفر اورامام شافع کے نزدیک پانی کے مستعمل ہونے کا سبب فظ حدث زائل کرتا ہے ہیں اگر کمی محدث (بے وضو) نے قربت اور ثواب کے ارادے سے وضو کیا ہوتو بالا تفاق پانی مستعمل ہوجائے گا اورا گر کمی باوضوآ دی نے مختلاک حاصل کرنے کے لئے وضو کیا ہوتو بالا تفاق پانی مستعمل ہوجائے گا اورا گر کمی باوضوآ دی نے مختلاک حاصل کرنے کے لئے وضو کیا ہوتو بالا تفاق پانی مستعمل ہوجائے گا اورا گر محدث نے مختلاک حاصل کرنے کے لئے وضو کیا ہوتو بالا تلداورامام زفر سے کے زدیک پانی مستعمل ہوجائے گا

اورام محر اورام مافع کے خزد کی مستعل نہیں ہوگا۔ام محر کے خزد کی تواس کئے کہ قربت اور تواب کا ارادہ نہیں پایا میا،اورام مافع کے خزد کی اس کے کہ قربت اور تواب کا ارادہ نہیں پایا میا،اورام مافع کے کنزد کی اس کئے کہ بغیر نیت کے حدث زائل نہیں ہوا۔اورا کرکی باوضوا دی نے قربت اور تواب کی نیت سے وضور وضو کیا موقع امام ابوطنی نے کہ بغیر نیت کے حدث زائل نہیں ہوا۔اورا کی جوتو امام ابوطنی نے نزد کی مستعمل نہیں ہوگا۔اورام مرزم اورام مافع کے خزد کی مستعمل نہیں ہوگا۔اورام مرزم اورام مافع کے خزد کی مستعمل نہیں ہوگا۔(عزایہ)۔

امام محمر کی دلیل میہ کہ استعال تو گنا ہوں کی نجاست اس کی طرف نتقل ہونے سے ہوتا ہے اور بینجاست صرف قربت اور ثواب کی نیت سے زائل کی جاتی ہے ہیں معلوم ہوا کہ پانی بغیر قربت کی نیت کے منتعمل نہیں ہوگا۔

اورامام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ فرض ساقط کرنا لینی حدث زائل کرنا بھی مؤثر ہے۔حاصل میرکشیخین رحمہا اللہ کے نزدیک پانی کا وصف اس وقت متغیر ہوگا جبکہ نجاست حکمیہ کل سے زائل ہو کرپانی کی طرف منتقل ہوجائے اور نجاست حکمیہ دونوں صورتوں میں پانی کی طرف منتقل ہوجاتی ہے۔لہذا فساد ماء یعنی پانی کامستعمل ہونا دونوں باتوں سے ٹابت ہوجائےگا۔

وَمَتَىٰ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعُمَلا الصَّحِيْحُ اللَّهُ كَمَا زَالَ عَنِ الْعُضُوِ صَارَ مُسْتَعُمَلاً لِانَ سُقُوطَ حُكْمِ

اور پانی کب متعمل ہوجاتا ہے توضیح یہ ہے کہ جول عی وہ عضوے جدا ہوا تومستعمل ہوگیا کیونکہ (عضوے) جدا ہونے سے

ٱلْاسْتِعُمَالِ قَبُلَ ٱلْإِنْفِصَالِ لِلصَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ بَعُدَةُ

مہلے استعال کے علم کا ساقط ہونا ضرورت کی وجہ سے ہاوراس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہی

#### ماء مستعمل ہوتا ہے

تشریح: اس عبارت میں تیسری بحث آب مستعمل کے وقت کے متعلق کی گئی ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ علائے احتاف رحم ہم الله اس پرتوشغق ہیں کہ پانی جب تک عضو پر ہے اس کو استعمال کا تھم نہیں دیا جائے گا البتہ جب عضو سے جدا ہو گیا لیکن کسی مکان یا برتن میں تھم انہیں تو اس کے مستعمل ہونے میں اختلاف ہے چنانچے سفیان توری ، ابرا ہیم نختی ، اور بعض مشاکخ بلخ رحم اللہ نے کہا کہ مستعمل نہیں ہوگا تا وقتیکہ بدن سے جدا ہوکر کی جگہ نہ تھم ہر جائے۔ای قول کوامام طحاوی نے اختیار کیا ہے۔

اوراحناف كاندب يدب كم بإنى جول عى بدن سے جدا مواتو وہ متعمل موكيا اس كاكس جكہ جمع مونامتعمل مونے كيلئے

اشرف الهداميه جلداول شرطنیں ہے تی کدا کربدن سے جدا ہوکر پانی کپڑے پراک کمیا تو کپڑا شیخین کے نزدیک ناپاک ہوجائے گا۔اور فقہا واحتاف نے کہا کا گرکوئی مخص اپنے سرکاسے کرنا بھول گیا، پھراس نے اپنی داڑھی سے تری کیکرسرکاسے کیا توبیہ جا تزمیس ہے۔

. ولیل بیے کہ بدن سے در اہونے سے پہلے پانی کواستعال کا علم ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا حمیالیکن جدا ہونے کے بعد كوئى ضرورت نبيں ربى اس كئے بدن سے جدا ہوتے بى استعال كاتھم ديديا جائيگا۔

وَالْجُنُبُ إِذَا انْغَمَسَ فِى الْبِيْرِ لِطَلْبِ الدُّلُوِ فَعِنُدَ اَبِى يُوسُفُ اَلرَّجُلُ بِحَالِهِ لِعَدُم

اورجنبی جب ڈول نکالنے کے لئے کنویں کے اندرخوطہ مار ہے ابو بوسٹ کے نزدیک وہ مردا پنے حال پر (جنبی) ہے کیونکہ (پانی کا بدن پر)

الصَّبِّ وَهُوَ شَرُطٌ عِنُدَهُ لِإِسْقَاطِ الْفَرُضِ وَالْمَاءُ بِحَالِهِ

بہانا (موجود) نہیں ہے، حالانکہ بیفرض ساقط کرنے کے لئے امام ابو بوسٹ کے زدیک شرط ہے اور پانی بھی اپنے حال پر (پاک) ہے

لِعَدُمِ الْاَمُويُنِ وَعِنُدَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا طَاهِرَانِ اَلرَّجُلُ لِعَدُمِ اِشْتِرَاطِ الصَّبِ وَالْمَاءُ لِعَدُم نِيَّةِ الْقُرُبَةِ

کیونکہ دونوں با تیں نہیں ہیں۔اورامام محمد کے نزد یک دونوں پاک ہیں مرداور پانی اس لئے کے قربت کی نیت نہیں ہے

وَعِنُدَ اَبِيُ حَنِيُفَةٌ كِلاَهُمَا نَجِسَانِ اَلْمَاءُ لِإِسْقَاطِ الْفَرُضِ عَنِ الْبَعْضِ بِاَوَّلِ الْمُلاقَاةِ وَالرَّجُلُ لِبَقَاءِ

اورامام ابوصنیفہ کے نزد کیک دونوں نا پاک ہیں۔ پانی تو اول ملاقات میں بعض اعضاء سے فرض سے ساقط کردینے کی وجہ سے اور مرداس لئے کہ

الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْآعُضَاءِ وَ قِيْلَ عِنْدَهُ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعُمَلِ

باقی اعضاه میں حدث باقی ہے۔ اور کہا گیا کہ امام صاحب کے نزو یک مرد کی نجاست آب سنتعمل کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے

وَعَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لِآنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطَىٰ لَهُ حُكُمُ ٱلْاسْتِعُمَالِ قَبُلَ ٱلْانْفِصَالِ

اورامام صاحب بی سے (مروی ہے) کمرو پاک ہاس لئے کہ جدا ہونے سے پہلے پانی کواستعال کا تھم ہیں دیا جاتا ہے

وَهُوَ اَوُفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ

امام صاحب سے بیروایت سب روا تول میں سے زیادہ موافق ہے

جنبی نے جب ڈول نکا لئے کیلئے کنویں میں غوطہ مارا تو کنویں اور مردکی پاکی کا کیا علم ہے

تشریح: ۔جنبی سے مرادیہ ہے کہاس کے بدن پرکوئی حقیقی نجاست نہ ہواور کنویں سے مرادوہ وردہ سے کم ہےاب صورت میہ وگی ایک جنبی نے ڈول نکالنے کیلئے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے کنویں میں غوطہ مارالیکن بدن پر پانی نہیں مکلا توامام ابو یوسف ؓ کے نزد یک مردا پنے حال پرجنبی ہے اور پانی اپنے حال پر پاک ہے۔ اور امام محرؓ کے نزد یک مرداور پانی دونوں پاک ہیں اور

الم م ابوطنيفة كيزو يكمرواور بإنى دونون نا پاك إي-

ام م ابو بوسف کی دلیل بید ہے کہ بدن پر پانی بہانا فرض ساقط کرنے کے لئے شرط ہے اوروہ یہاں پایا نہیں میااس لئے اس جنبی کا فرض ساقطنیں ہوا،اور جب فرض ساقطنیں ہواتو مردعلی حالہ بنبی رہااور پانی اس لئے پاک ہے کہ ابو یوسف کے نزد یک پانی ے مستعمل ہونے کے دوسب میں (۱) حدث دور کرنا (۲) قربت اور قواب کی نیت ان کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے لی جب وونوں سببنیں پائے مے تو پانی مستعمل نہ ہوگا بلکہ سابقہ حالت پر پاک رہےگا۔

ام محر کی دلیل بیہ کہ پانی بہانافرض ساقط کرنے کے لئے شرط ہیں ہے لہذا بغیم پانی بہائے مصن غوط الگانے سے اس کا فرض جنابت ساقط ہو کیااور وہ پاک ہو کیااور پانی اس وجہ سے پاک ہے کہ اس نے قربت اور تواب کی نیت نہیں کی۔اس لئے کہ امام محر کے خزد یک بانی مستعمل ہونے کے لئے قربت کی نیت کرنا شرط ہے بغیر نیت قربت کے ان کے زد یک بانی مستعمل نہیں ہوتا۔ اورامام ابوصنیفہ کی دلیل بیہ ہے کہ پانی تواس وجہ سے ناپاک ہے کہاس جنبی کے بعض اعضاء جب پانی سے ملے توان بعض اعضاء سے فرج ساقط ہو گیااوراس کی وجہ سے پانی مستعمل ہو گیااگر چہنیت نہیں پائی تی کیونکہ فرض جنابت ساقط کرنے کے لئے نیت شرط نہیں ہاورمرداس لئے ناپاک ہے کواس کے بعض اعضاء میں صدف باقی ہے کیونکہ باقی اعضانا پاک پانی سے پاک نہیں ہوئے اور کہا گیا کے مرداس لئے ناپاک ہے کہ امام صاحب ؓ کے نزدیک فرض ساقط ہونے کے لئے نیت شرط نہیں ہے لہٰذا فرضِ سل تو بغیر نیت کے ساقط ہو کیالین آب متعمل کی وجہ سے اس کا بدن ناپاک ہو کیااس قول کی بناء پراس کے واسطے قراءت قرآن توجائز ہے محرنماز نہیں پڑھ سکتا۔ اورامام صاحب کی ایک روایت سے کے مرد پاک ہوگیا کیونکہ پانی کوبدن سے جدا ہونے سے پہلے متعمل ہونے کا تھم نہیں دیاجا تا ہے۔ پس جب وہ محض پانی سے جدا ہوا تب وہ پانی مستعمل قرار پایا۔اوراس کے بعدوہ پانی میں نہیں تھساتو بیررد پاک رہا۔ نہیں دیاجا تا ہے۔ پس جب وہ محض پانی سے جدا ہوا تب وہ پانی مستعمل قرار پایا۔اوراس کے بعدوہ پانی میں نہیں تھساتو بیررد پاک رہا۔ صاحب مداريدهمة الله عليدن كها كديدوايت امام صاحب كاصول سنذياده مناسبت ركهتي بهاس لئے بيدوايت رائح موكى -

## قَالَ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدُ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلَوةُ فِيْهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ

فر ما یا اور بر میچی کھال جس کو د باغت دی گئی وہ پاک ہوگئی اوراس ( د باغت دی ہوئی کھال ) میں نماز جائز ہے اوراس سے وضوجائز ہے

إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاَدَمِيّ لِقَوُلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ ٱيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدُ طَهُرَ وَهُوَ بِعُمُومِهِ

سوائے سوراور آ دی کی کھال کے اس لئے کہ حضور علیقے کا فرمان ہے کہ جس کھال کود باغت دی جائے وہ پاک ہوجاتی ہےاور بیرحدیث اپنے عموم کی وجہ سے

حُجَّةً عَلَى مَالِكُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَكَايُعَارِضُ بِالنَّهِي الْوَارِدِ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ مِنَ

مردار کی کھال کے ق میں امام مالک کے خلاف جمت ہے اور سیصدیث اس نمی کے معارض میں ہے جومردارے نفع اُٹھانے کے بارے میں

الْمَيْتَةِ وَهُوَ قَوُلُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ لِآنَهُ اِسُمٌ لِغَيْرِالْمَدُ بُوُغِ

وارد موئى ہاوروہ حضور علی کا قول کا تَنتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ہاس کے کاماب توبغیرد باغت کی موئی کھال کا نام ہے

#### وَحُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي جِلْدِ الْكُلْبِ وَلَيْسَ الْكُلْبُ نَجِسَ الْعَيْنِ الا تَرِيٰ اَنَّهُ يُنتَفَعُ بِهِ

اور کتے کی کھال کے حق میں امام شافعی کے خلاف جحت ہے حالا تکہ کتا جس انعین نہیں ہے کیاتم بیٹیں دیکھتے کہ کتے سے تکہبانی اور شکار پکڑنے کے طور پر نفع لیا جاتا ہے

حِرَاسَةً وَاصْطِيَاداً بِخِلَافِ الْخِنْزِيْرِ لِانَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ إِذِ الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ رِجُسٌ مُنْصَوِق

بخلاف سور کے کیونکہ سورنجس العین ہاس لئے کہ باری تعالی کے قول فَاِنَّهٔ دِ جُسَّ عُلْمُمرخزر کی

إِلَيْهِ لِقُرْبِهِ وَحُرُمَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِٱجُزَاءِ الْالْحَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ فَخَرَجَا

طرف داجع بي يونكه يك قريب بادرا دى كاجزاء فع كاحرام موناس كى كرامت كى وجد بريدونول كماليس فارج موكنيس

عَمَّا رَوَيْنَاهُ ثُمَّ مَا يَمُنَعُ النَّتُنَ وَالْفَسَادَ فَهُوَ دِبَاعٌ وَ إِنْ كَانَ تَشْمِيسًا أَوُ تَتُرِيْبًا

اس صدیث سے جوہم نے روایت کی پھر جو چیز بد بوہوجانے اور بگڑ جانے کوروکتی ہے وہی دباغت ہے اگر چدوموپ میں سکھانایامٹی لگانا ہو

لِآنَ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ فَكَلامَعُني لِاشْتِرَاطِ غَيْرِهِ ثُمَّ مَا يَطُهُرُ جِلْدُهُ

كيونكم مقصود (تواس قدرے) حاصل موجاتا بلندااس كے غير كى شرط لگانے كوكى معى نبيس ميں \_ پرجس جانوركى كھال دباغت

بِالدِّبَاغِ يَطُهُرُ بِالذَّكَاةِ لِآنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ وَكَالْلِكَ

ے پاک ہوجاتی ہود نے سے ( بھی) پاک ہوجاتی ہے کوتکدذئ كرنارطوبت نجمہ كودوركرنے ميں دباغت كاكام ديتا ہاوراى طرح

يَطُهُرُ لَحُمُهُ وَهُوَ الصَّحِينَ عُوانَ لَمْ يَكُنُ مَاكُولًا.

اس كاكوشت بإك بوجاتا باوريكي فرب صحح باكر چدوه جانور ماكول اللحم ندبو

#### د باغت سے چڑا پاک ہوجا تا ہے، چڑے کامصلی بنا کرنماز پڑھنااور مشکیزہ بنا کر اس سے وضوکرنے کا حکم

تشویح: اهاب جمزه کے کره کے ساتھ ہاس کی جمع اُھب اور اُھب ہے صاحب بتابید حمة الله علیہ نے ذکر کیا ہد باغت کے بعد کھال کو ادیم کہتے ہیں اور دباغت سے پہلے اِھاب کہتے ہیں اور لفظ جلد دونوں کوعام ہے۔ صاحب عنابید حمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ کھال کو دباغت دینے کے ساتھ تین مسئلے تعلق ہوتے ہیں:۔

ایک تو خوداس کھال کا پاک ہونا دوم اس کا لباس بنا کر پہننا اوراس کومصلی بنانا سوم اس کامشکیز و بنا کراس سے وضوکرنا۔ اول کا تعلق کتاب الصید کے ساتھ ہے ٹانی کا کتاب الصلواۃ کے ساتھ اور ثالت کا تعلق اس باب کے ساتھ ہے۔ شخ قد ورى رحمة الله عليه نے كها و الصّلوة فينه يعن دباغت كى بوئى كھال كالباس كان كرنماز پڑھنا جائز ہے اور يہيں كها و الصّلوة عَلَيْهِ يعنى دباغت كى بوئى كھال كالباس كان كرنماز پڑھنا جائز ہے اگر چددونوں كاتھم كيماں ہے۔اس كى وجہ يہ كہاباس كى طہارت و الصّلوة عَلَيْهِ يعنى اس كان وجہ يہ كہاباس كى طہارت معنى عليہ ہے اس كے كہ بارى تعالى كا قول وَثِيَابُكَ فَطَيَة رُ اور مكان صلوة كى طہارت ولالت النص سے ثابت ہے۔

عبارت میں فزر کوآ دی پرمقدم کرنے کی وجہ بیہ کہ بیمقام، مقام اہانت ہے کیونکہ یہاں نجاست کا بیان ہے اور موضع عبارت میں مؤخر کرنے میں تعظیم ہوتی ہے نہ کہ مقدم کرنے میں جیسے باری تعالی کے قول لَکُانِی مَنْ صَوَامِعُ وَبِیکُوْ وَصَلَوْتُ وَصَلَوْتُ وَصَلَاحِدُ مِی اللّٰ اللّٰہِ مِی موخر کرنے میں جیسے باری تعالی کے قول لَکُانِی مَنْ صَوَامِعُ وَبِیکُوْ وَصَلَوْتُ وَصَلَاحِ مَنْ اللّٰ عَلَى موخر کرنے میں کیا گیا ہے۔
ماجد کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔

صورت متلہ یہ کہ ہمار نے دیے خزیراورآ دی کی کھال کے علاوہ ہر کھال دباغت کرنے ہے پاک ہوجاتی ہے۔ دباغت خواہ کی ہوپس دباغت شدہ کھال کالباس پہن کرنماز پڑھنا جائز ہاوراس کے مشکیزہ بیں پائی لیکراس سے وضوکرنا جائز ہے۔ فواہ کی ہم کی ہوپس دباغت امام الک فرماتے ہیں کہ مردار کی کھال دباغت امام الک فرماتے ہیں کہ مردار کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے اور امام شافعی نے فرمایا کہ سے کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی کرنے سے پاک نہیں ہوتی ہے۔ مبسوط بی فرور ہے کہ امام شافعی کے نزد یک غیر ماکول اللحم کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی امام شافعی کی دباخت سے پاک نہیں ہوتی ای طرح کتے کی کھال یا مبسوط کے بیان کے مطابق غیر ماکول اللحم کی کھال ہم ہوتی ہے پاک نہیں ہوتی ای طرح کتے کی کھال یا مبسوط کے بیان کے مطابق غیر ماکول اللحم کی کھال ہم دباغت سے پاک نہیں ہوتی ا

امام مالک کی دلیل بیرصدی ہے عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُکَیْم عَنِ النّبِی عَلَیْ آنَهُ کَتَبَ إِلَى جُهَیْنَهُ قَبُلَ مَوْتِهِ بِشَهْدِ اَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَیْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبِ لِین صفور عَلَیْ ہے روایت ہے کہ آپ عَلیْ نے اپنی وفات سے ایک ماہ وشتر جہینہ کولکھا کہم مرداری کھال اور پٹھے کے ماتھ نفع مت اُٹھاؤ۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہمرداری کھال نا پاک ہاور ہماری ولیل صفور علیہ کا قول آید ما اور پئے فَقَدْ طَهُرَ ہے لین جوکھال دباغت کی فی وہ پاک ہوگئے ہے۔

اورابن عباس رض الله تعالى عنهما سے روایت ہے قال اَوَا دَالنّبِی عَلَیْ اَنْ یَتَوَصَّا مِنْ سِقَاءٍ فَقِیْلَ لَهُ اِنَّهُ مَیْتَهُ فَقَالَ دِمَاعُهُ مُونِی الله تعالی عنها نے فرمایا کے حضور علی ہے نے ایک مشکیزہ سے وضوکرنا چا اِ دِبَاعُهُ مُونِی خَبَنهُ اَوُدِ جُسَهُ بِعِی ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ حضور علی ہے نے ایک مشکیزہ سے وضوکرنا چا اِ تو آپ علی ہے کہا کیا میردار ہے آپ علی نے فرمایا کراس کو دباغت کرنا اس کے خَبْف کویااس کی تعالی کو دور کردیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کے مردار کی کھال دباغت کرتے سے پاک ہوجاتی ہے۔

اور سيحين بين ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے قَالَ تُصُدِق عَلَى مَوُلَاقٍ لِمَيْمُولَةَ بِشَاقٍ فَمَالَثُ فَمَرُّبَهَا رَسُولُ اللّهِ مَلْنِظِهِ فَقَالَ هَلَا اَحَذُتُمُ إِهَابَهَا فَدَبَغُتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ اَكُلُهَا. یعی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فر مایا ہے کہ اُم المونین حضرت میموندرضی الله تعالی عنها کی آزاد کردہ
بائدی کو ایک بحری صدقہ دی گئی وہ مرگئ تو حضور علی اس بحری کی طرف گذرے اور فر مایا کہ تم نے اس کی کھال لے کر
دبا غت کیوں نہ کرلی کہ اس سے نفع اُٹھا تی ۔ پس لوگوں نے کہا کہ بیرتو مردار ہے آپ علی نے فر مایا کہ اس کا صرف کھا نا
حرام ہے۔

اورایک روایت بل ہے اِنْمَا حُرِمَ عَلَیْکُمْ لَحُمْهَاوَرُخِصَ لَکُمْ فِی مَسْکِهَا اس کاصرفتم پر گوشت حرام ہاور
تہارے لئے اس کی کھال بل اجازت ہے۔ اورایک روایت بل ہے اِنَّ دِبَاعَهٔ طَهُورٌ لِین اس کود باغت کرنا اس کو پاک کردیگا۔
ہمارے ندہب کی تا تیداس صدیث سے بھی ہوتی ہے جس کوامام بخاریؒ نے حضور علیہ کے کی زوجہ مطہرہ حضرت مودہ رضی اللہ تعالیٰ عنها
سے روایت کیا: قَالَتُ مَاتَتُ لَنَا شَاۃٌ فَلَدَبَعُنَا مَسْکُهَا ثُمْ مَاذِلْنَا نَنْبِدُ فِیْهِ حَتّی صَارَشَنَا لیمن حضرت اُم الموشین مودہ رضی اللہ
تعالیٰ عنها نے کہا کہ ہماری ایک بحری مرکی ہی ہم نے اس کی کھال کود باغت کرایا مجرجم اس میں برابر نبیز تمریناتے رہے یہاں تک کہ
وہ پرانی ہوگی۔ ان دونو ل حدیثوں سے بھی مردار کی کھال کا دباغت کرنے سے پاک ہونا ٹابت ہوتا ہے۔

ام شافی کے قیاس کا جواب ہے کہ کتے کی کھال کوخزیری کھال پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کونکہ کتا سیح قول کی بنا پنجس العین نہیں ہے اوراس کی دلیل ہے ہے کہ تلجبانی اور شکار کرنے کیلئے کتا اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ پس اگر کتا نجس العین ہوتا تو اس سے نفع لینا شرعاً ممنوع ہوتا لیکن اگر بداشکال کیا جائے کہ نفع لینا تو نجس العین سے بھی جائز ہے مثلا گو پر نجس العین ہونے ک جلانے کے کام میں اور کھیت کو تقویت دینے کے لئے کھاد کے طور پراستعال کی جاتا ہے پس کتے سے نفع لینا نجس العین نہ ہونے کی دلیل کیے ہوسکتا۔

یعن آپ کہد ہے کہ جواحکام بذر بعدوی میرے پاس آئے ہیں ان ہی تو ہی کوئی حرام غذا پا تائیل کی کھانے والے کے جواس کو کھائے کرید کہ وہ مردار (جانور) ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے (تھانویؓ) اس آیت سے استدلال اس طور پر ہوگا کہ فاند کی خمیر کے مرجع ہیں اگر چہ دوا حمال ہیں ایک یہ کیمرجع لعجم ہودوم یہ کہ خنز یو مرجع ہو لیکن اقرب ہونے کی وجہ سے خزیر کومرجع قراردینا اولی ہے۔ پس اس صورت ہیں معنی ہوں کے کہ خزیر ناپاک اور نجس ہے۔
لیمن اگر یہ افتحال کیا جائے کہ آیت ہی خزیر مفاف الیہ ہے اور مضاف الیہ غیر مقصود ہوتا ہے لبذا خمیر کا مرجع خزیر نہ ہونا

چاہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف الیہ کو ضمیر کا مرجع بنانا بغیر نکیر کے شائع ہے جیسے باری تعالیٰ کے قول اُ اَشَاکُوٰوٰوَ فَدَاللّٰهِ مِنْ اِبْعَالُہُ مُعْدِرُ کَا مرجع مضاف الیہ (الله) ہے۔ اور باری تعالیٰ کے قول یہ اُنظَیٰوُنُونَ عَهٰدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدُ وَیُدُاوَٰوَ مِن اِبْعَالُهُ صَمِیر کا مرجع مضاف الیہ (الله) بھی ہوسکتا ہے اور مضاف (عہد) بھی ہوسکتا ہے اور مضاف (عہد) بھی ہوسکتا ہے اور مضاف (عہد) بھی ہوسکتا ہے اور بھی ضمیر کا مرجع صرف مضاف ہوتا ہے جیسے کی نے کہا دَ أَیْتُ اِبْنَ ذَیْدِ فَکَلّمُنهُ اس مثال میں صفاف ضمیر مضول کا مرجع مضاف (ابن) ہے۔ لیس جب بیٹا بت ہوگیا کہ مرجع مضاف الیہ ہوسکتا ہے تو آیت فَائهُ دِ جُسٌ میں مضاف الیہ (خزیر) کو مرجع قرار دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیس اس آیت سے خزیر کانجی العین ہونا ثابت ہوگیا۔ اور جب خزیر نیخی العین اور کتا غیر نجی العین ہونا ثابت ہوگیا۔ اور جب خزیر نیخی العین اور کا شرجی کے کھال کوخزیر کی کھال پرقیاس کرنا کی طرح ورست ہوسکتا ہے۔

اورامام مالک کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ صدیث کلا تَنْتَفِعُوا مِنُ الْمَیْتَةِ بِاِهَابِ یہ اَ ہُمَا اِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُوَ کے معارض نہیں ہوسکتی کیونکہ اہاب بغیر دباغت کی کھال کو کہتے ہیں ۔ تو صدیث کلا تَنْتَفِعُوا الحدیث میں اس کھال کے ساتھ نفع اُٹھانے کی ممانعت کی گئے ہے جوغیر مدبوغ ہے کیونکہ یہ انجی تک نجس ہاور آئیمًا اِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُوَ مِن فرمایا ہے کہ باعدم دارکی کھال پاک ہوجاتی ہے ہی ان دونوں صدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

لین بیا شکال ہوگا کہ مدیث آیما اِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ کاعموم اس بات کامقتفی ہے کہ ہر کھال دباغت کرنے سے پاک ہوجانی چاہیے۔خواہ سور کی ہویا آدمی کی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث ہے سور اور آدی کی کھال کو خاص کرلیا گیا ہے کیونکہ سور کا نجس العین ہونا ثابت ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اَوْ مَعْمَدِ فَرْفَا اِللّٰهِ فَافَا اُلّٰهِ رَجْسٌ اور آدی کا محرم ہونا ثابت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَانَ کَرَهُمْنَا اَبِیْنَ اَدْمَر پس دیا غت کرنے کے باوجود سور کی کھال اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے قابل انتفاع نہیں ہوگی اور آدی کے محرم ہونے کی وجہ سے قابل انتفاع نہیں ہوگی۔ سے اس کی کھال قابل انتفاع نہیں ہوگی۔

قُمْ مَا يَمُنعُ النَّنَنَ وَالْفَسَادَ: عصاحب بدايه رحمة الله عليه في وباغت كاتعريف كى ب چنانچ فرمايا كه كمال كى بديو اورفسادكود وركرنے كانام دباغت ب-

ام محر نے کتاب الآ فار میں کہا ہے: اَنْحَبُونَا اَبُوْ حَنِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبُواهِيْمَ قَالَ کُلُّ شَيْءٍ يَمُنَعُ الْجِلْدَ مِنَ الْفَسَادِ فَهُوَ دِبَاع يعنى جو چيز كھال كوفساد ہے روك دے وہ دباغ ہے۔خواہ دھوپ میں سکھا كر ہو يامٹى میں ڈال كر \_ كيونكہ نجس رطوبتوں كودوركرنے كى وجہ سے متصوداس سے حاصل ہوجاتا ہے للذااس كے علاوه كى اور چيز كی شرط لگانے كوئي معنی نہيں جيسا كرام مثافي نے درخت سلم (ايك فتم كاكانے دارورخت جس كے پول سے دباغت دى جاتى ہے) كے پتول اور فث (چھوئے كرام مثافي نے درخت سلم (ايك فتم كاكانے دارورخت جس كے پتول سے دباغت دى جاتى ہے) كے پتول اور فث (چھوئے

سیب کی طرح خوشبودارکڑوے مزے کے پھل کا ایک درخت جس میں کا نے نہیں ہوتے اوراس کے پتوں کو چڑے کی دباغت میں استعال کرتے ہیں)اور مازو کے درخت کی شرط لگائی ہے۔

واضح ہوکہ جس جانور کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے وہ ذرئے سے پاک ہوجاتی ہے بشرطیکہ بید ذرئے کرنا ایسے خض سے ہوجو ذرئے کا اہل ہو چنانچہ بجوی کا ذرئے کرنا اس کو پاک نہیں کرے گا۔ دلیل بیہ ہے کہ ذرئے کرنا دباغت کا کام دیتا ہے اس بارے میں کہ بخس رطوبات کو زائل کر دیتا ہے اور ای طرح ذرئے کرنا اس جانور کے گوشت کو بھی پاک کر دیتا ہے اور خون کے علاوہ تمام اجزاء کو پاک کرتا ہے بھی جھی نہ ہب ہے اگر چہ وہ جانور ایسا ہوجس کا گوشت نہیں کھایا جاتا بینی ذرئے کرنے سے غیر ماکول اللحم کا گوشت بھی باک کرتا ہے ، والتداعلم۔

وَشَعُرُ الْمَيْنَةِ وَعَظُمُهُا طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِي نَجِسٌ لِلاَّنَّهُ مِنْ اَجُزَاءِ الْمَيْنَةِ

اورمرداركے بال اوراس كى بڑى پاك بيں۔اورامام شافعی نے كہا كنجس بيں كيونكدىيمرداركے اجزاء ميں سے بيں

وَلَنَا ٱنَّهُ لَا حَيوةَ فِيُهِمَا وَلِهَٰذَا لَا يَتَالُّمُ بِقَطُعِهِمَا فَلا يَحُلُّهُمَا

اور ہاری دلیل بیہ کان دونوں میں حیات نہیں ہاورای وجہ سان کے کافے جانے سے وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا ہی ان میں موت

الْمَوْتُ إِذِ الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيو'ةِ وَشَعُرُ الْإِنْسَانِ وَعَظُمُهُ طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُ

بھی حلول نہیں کرے گی۔اس لئے کہ موت تو حیات کا زوال ہے اور انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہیں۔اور امام شافعی نے کہا

نَجِسٌ لِانَّهُ لا يُنتَفَعُ بِهِ وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَنَا أَنَّ عَدُمَ الْإِنْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ

كمنا پاك بين كيونكماس سے نفع نہيں لياجا تا اوراس كى تي جائز نہيں ہے۔ اور ہمارى دليل بيہ بے كمانتفاع اور تي كان ہونا

لِكَرَامَتِهِ فَلا يَدُلُ عَلَى نَجَاسَتِهِ

آدی کی کرامت کی وجہ سے ہے لہذابیاس کی نجاست پردلیل ندہوگی۔

#### مردارکے بال اور ہڑیاں پاک ہیں یانہیں

تشویے: مسئلہ بہے کہ مردار کے بال اوراس کی ہڑی پاک ہیں یعنی اگر پانی ہیں گرجائے تو اس سے وضوکرنا جائز ہے اور بہی تھم پٹھے، کھر ہم، سینگ، اون، پر، ناخن اور چونچ کا ہے امام شافعی نے فر مایا کہ بیتمام چیزیں ناپاک ہیں۔ امام شافعی کی دلیل بہ ہے کہ یہ چیزیں مردار کے اجزاء ہیں سے ہیں اور مردار تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک ہوتا ہے لہذا بیتمام چیزیں ناپاک ہوں گی۔
اور ہماری دلیل بہے کہ مردار کے تمام اجزاء ناپاک نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف وہ اجزاء ناپاک ہیں جن ہیں حیات ہواور موت کی وجہ سے ذائل ہوجائے۔ اور یہ چیزیں جواو پر ندکور ہوئیں ان ہیں حیات نہیں ہوتی کیونکہ ان ہیں سے آگر کی چیز کو کا ناجائے تو جانور تکلیف

محسون نبیں کرتا ہے۔ پس جب ان میں حیات نبیں تو موت بھی حلول نبیں کرے کی کیونکہ موت تو حیات کے ذاکل ہونے کا نام ہے۔

چونکداس جگدموت وحیات کا ذکرآ گیا ہے اس لئے ان دونوں کے بارے میں تھوڑ اساکلام کیا جاتا ہے صاحب عنابدرحمة الله عليه في موت كي دوتعريفيس كي بين :ر

ایک زوال حیات زندگی کا فنا ہو جانا لیعنی اس محض سے زندگی کا معدوم ہو جانا جس کی شان بی زندہ ہونا ہو۔اس تعریف میں موت ایک عدمی شی ہے اور اس کے اور حیات کے درمیان عدم و ملکہ کا تقابل ہے۔

دوسرى تعريف يهيكموت ايك صفت اورحالت بجومنافى حيات باس تعريف سيموت كاوجودى مونا ثابت موتا ہے۔ پس موت وحیات باہم ضدین ہوئے اور ضدین وہ دوامروجودی ہیں جو کل واحد پرعلی سبیل التعاقب وار دہوں پس موت ایک وجودی شی ہوگی اوراس کے اور حیات کے درمیان تقابل تضاد کا ہوگا۔

دوسرے قول کی دلیل ارشاد باری خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ بِآيت مِن طَلَق كامفعول موت كوقر ارديا كيا باورخلق كامفعول وجودى شئے بى بن سكتى ہے كيوں كى خلق بمعنى ايجاد ہے ليس خَلَقَ الْمُونَةَ وَ الْعَيْوةَ كِمعنى مول م موت وحيات كوموجود بناديا۔

اس استدلال کوصاحب عنامید حمة الله علیه نے اس طرح رو کردیا کہ خلق ایجاد کے معنی میں نہیں، بلکہ تقدیراورا نداز و کرنے كے معنى ميں ہاورا عدازہ جس طرح وجودى اشياء كا ہوتا ہے اى طرح عدى كا بھى ، كيونكه موجودات ومعدومات سب الله كے

ہارے شعرائے اُردونے بھی بڑے اچھے فلسفیانہ انداز میں موت وحیات کے دازکو سمجھایا ہے۔ چکبست کہتا ہے۔۔ المئة زندگی کیا ہے عناصر کاظہور ترتیب المحموت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریٹاں ہونا ذوق نے یوں وقیقہری دکھائی ہے لا كى حيات آئے تضالے جلى چلے اپن خوشى ندائے ندائى خوشى چلے

شاك كى كل افشانى ملاحظه بو

☆ حیات وموت قیدیں ارے میری توبہ 

☆ خرض عذاب دوعالم میں جتلا ہوں میں می فتد وری نے دوسرا مسلدید بیان کیا ہے کہ انسان کے بال اور ہڑی پاک ہیں۔اورامام شافعی نے فرمایا ہے کہ بینا پاک ہیں۔ ا مام شافعیؓ کی دلیل میہ ہے کہ آ دی کے بال اور ہڈی نہ قابل انتفاع ہیں اور نہان کی بھے جائز ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ میہ دونوں تایاک ہیں۔

اور ہاری دلیل میے کہان دونوں سے انتفاع اور بیج کاحرام ہونا آدی کی کرامت کی وجہ سے ہے نہ کہ نجاست کی وجہ ہے، نیز صحت کے ساتھ میہ بات بھی ٹابت ہے کہ حضور علی کے اپنے سر کے بالوں کا حلق کرایا اور صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا \_ظاہر ہے کہ رہمی پاک ہونے کی دلیل ہے، واللہ اعلم ہمیل احد عفی عند

#### فَصُلَ فِي الْبِيرِ

#### (بد)فصل كنوي (كاحكام كيان) مل

وَإِذَا وَقَعَتُ فِي الْبِيْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتُ وَكَانَ نَزُحُ مَا فِيُهَا مِنَ الْمَاءِ

اور جب كنويں ميں كوئى نجاست كرجائے تو كنويں (كا پانى) نكالا جائے۔اوراس پانى كا نكالناجو كنويں ميں ہے

طَهَارَةً لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلُفِ وَمَسَائِلُ الْبِيُرِ مَبُنِيَّةً عَلَى اِ تِبَاعِ الْأَ ثَارِدُوُنَ الْقِيَاسِ

اسلاف کے اجماع کی وجہ سے اس کنویں کے لئے طہارت ہوگا،اور کنویں کے مسائل اتباع آٹار پڑی ہیں نہ کہ قیاس پر

## کنویں کے مسائل،آبِلِ نجاست کے گرنے سے نایاک ہوجا تاہے

تشريح: - سابق من بيان كيامي به كرآب ليل من اكرنجاست كرجائة بإنى نا باك موجائ كا اور بورا بإنى بهاديا جائيگاليكن اس پرنقض وارد ہوگا كەكنوىي ميں اگرنجاست گرجائے تو بعض صورتوں ميں پورا پانی نہيں نكالا جا تا ہے۔ پس چونكە كنوؤل کے بعض احکام سابق سے مختلف ہیں اس لئے ان کی علیحدہ فصل کردی فرمایا کہ اگر کنویں میں جانور کے علاوہ کوئی نجاست گر جائے مثلًا پیٹاب،شراب،خون یا خنز مراور مینجاست تھوڑی ہو یا زیادہ تو کنویں کا پورا پانی نکالنا صروری ہے۔اور پورا پانی نکالنا کنویں کے واسطے بھی طہارت ہے بعنی کنویں کی دیواروں کا دھونا واجب نہیں ہے تھن پانی نکالنے سے پورا کنواں پاک ہو گیا۔دلیل صحابہ اور تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کا اجماع ہے۔

مصنف وہدایہ نے فرمایا کہ کنویں کے مسائل امتاع آثار پرجنی ہیں۔ قیاس کوکوئی دخل نہیں ہے چنانچہ قیاس پر پانی کی کوئی مقدار نہیں تکالی جائے گی۔ اور قیاس اس باب میں اس لئے بھی معتبر نہیں کہ کنویں کے پانی میں دو قیاس متضاد ہیں۔

كونكدايك قياس كا تقاضا تويد بك ما إنى تا باك عى ندموراس لئے كد كنويں من فيجے سے برابر بإنى كلاكار متا بالبغا كنوس كا پانى آب جارى كا حكم ميں موگا اورآب جارى نجاست كرنے سے تا پاكنبيں موتا ہے۔

اوردوسراقیاس بہےکہ پانی پاک بی ندہو کیونکہ نجاست کے تویں میں پڑنے سے پانی ناپاک ہوا کنویں کی دیواریں ناپاک موئيں اوراس كى كيچڑنا پاك موئى اور حال ميك جس قدر پانى نكالا جائے گااى قدر نيچے سے كنویں میں نكل آئے گا اور وہ نا پاك پانى ، نا پاك کیچڑاورنا پاک دیواروں نے ل کرخود بھی نا پاک ہوجائے گا۔ پس پیسلسلہ قیامت تک بھی چلنار ہےتو کنویں کا پانی پاک نہیں ہوسکتا۔

فَإِنُ وَقَعَتُ فِيُهَا بَعُرَةٌ اَوُبَعُرَتَانٍ مِنُ بَعُرِ الْإِبِلِ اَوِ الْغَنَجِ لَمُ تُفْسِدِ الْمَاءَ اِسُتِحُسَاناً وَالْقِيَاسُ

پھراگر کنویں میں بھری یا اُونٹ کی ایک مینگنی یا دو مینکنیاں گر پڑیں تو بدلیل استحسان پانی کوخراب نہیں کرے گا اور قیاس میں چاہتا ہے

آنُ تُفْسِدَةً لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيُلِ وَوَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ آنَّ ١ بَارَ الْفَلَوَاتِ لَيُسَتُ لَهَا رُءُ وُسَّ

کہ پانی کو گندہ کردے کیونکہ آ بیل میں نجاست پڑ گئی۔اوراستسان کی وجہ بیے کہ جنگلوں کے کنووں کے لئے کوئی رو کنے والی

حَاجِزَةٌ وَالْمَوَاشِيُ تَبُعَرُ حَوْلَهَا فَتُلْقِيُهَا الرِّيُحُ فِيُهَا فَجُعِلَ الْقَلِيُلُ عَفُوًا لِلطَّرُورَةِ

من بیں ہوتی ہادرمولی ان کے گرد میکنیا کرتے ہیں۔ اس مواان میکنیوں کو کنویں میں ڈالتی ہے تو ضرورت کی وجہ سے قلیل کومعاف کیا گیا

وَلا ضَرُورَةَ فِى الْكَثِيرِ وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِ فِى الْمَرُوِي عَنُ آبِى حَنِيُفَةٌ

اور کثیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔اور کثیروہ ہے کہ جس کواس کی طرف نظر کرنے والا کثیر جانے اس قول میں جوابو حنیفہ سے مروی ہے

وَعَلَيْهِ ٱلْاعْتِمَادُ وَلا فَرُق بَيْنَ الرَّطَبِ وَالْيَابِسِ وَالصَّحِيْحِ وَالْمُنْكَسِرِ وَالْرُوْثِ وَالْجِعْي وَالْبَعْرِ

اورای قول پراعماد ہے۔اور تر اور خشک کے درمیان اور سالم اور ٹوٹی ہوئی میں،اورلیداور کوبراورمیکنی میں کوئی فرق نہیں،

لِانَ الضُّرُورَةَ تَشُمُلُ الْكُلُّ وَ فِي شَاةٍ تَبْعَرُ فِي الْمَحْلَبِ بَعْرَةً اَوْبَعُرَتَيْنِ قَالُوا

كونكم ضرورت توسب كوشال باور (الي صورت مين كم) بكرى نے دود صدو بنے كے برتن ميں ايك يادومينكى كردى تو مشائخ نے كها

يُرُمَى الْبَعْرَةُ وَيُشْرَبُ اللَّبَنُ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَ لا يُعْفَى الْقَلِيُلُ فِي ٱلْإِنَاءِ

كمينكى كهينك دى جائے اور دودھ پيا جائے ضرورت كى وجه سے اور برتن كى صورت ميں قليل معاف نہيں كى جائے كى

عَلَى مَا قِيْلَ لِعَدُمِ الضُّرُورَةِ وَعَنُ اَبِي حَنِيُفَةٌ انَّهُ كَالْبِيْرِ فِي حَقِّ الْبَعُرَةِ وَالْبَعُرَتَيُنِ

اس بنا پر کہ کہا گیاعدم ضرورت کی وجہ ہے،اور ابوصنیفہ ہے مروی ہے کہ برتن بھی ایک دومینگنی کے حق میں کنویں کی مانند ہے

كنوس ميں اونٹ يا بكرى كى ايك مينگنى يا دو مينگنياں، خشك يا تر،سالم يا ٹو ٹی ہوئی ليداور گوبرگرجا ئيں تو كنواں ياك ہوگا

تشریح: مسلدیہ کہ اگر کنویں میں اونٹ یا بھری کی ایک مینگنی یا دو مینگنیاں گر پڑیں تو استحسانا پانی نا پاک نہیں ہوگا اور قیاسانا پاک ہوجائے گا ایک دومینگنیوں سے مراد مقد ارقابل ہے۔

قیاس کی دلیل بیہ کہ آب قلیل میں نجاست گرگئ ہاور سابق میں گذر چکاہے کہ آب قلیل نجاست پڑجانے سے ناپاک ہوجا تا ہے۔ نجاست خواہ قلیل ہویا کثیر ہواور یہاں وہ کنوال مراد ہے جودہ دردہ سے کم ہو۔ اوراستحسان کی دووجہیں ہیں۔ایک تو بید کہ جنگلوں اور بیابانوں کے کنوؤں کے مروں پرکوئی چیزرو کنے والی نہیں ہوتی ہے یعنی ان کی من وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔اور جانوران کےاردگر د مینکنیاں کرتے ہیں پھر ہواان مینکنیوں کو کنویں میں ڈالتی ہےاس لئے ضرورت کی وجہ سے مقدار قلیل کومعاف کر دیا گیا۔اور چونکہ کثیر میں کوئی ضرورت نہیں اس لئے اس کومعاف نہیں کیا **کمی**ا۔

ربی ہے بات کہ لیل وکثیر کی حد کیا ہے تو اس بارے میں علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ پس بعض نے کہا کہ کثیر ہے ہے کہ اتی مینکنیاں موں کہ چوتھائی پانی پر چھاجائے اور کہا گیا کہ تہائی پانی تک چھائی موں اور کہا گیا کہ اکثر پانی تک چھائی موں اور بعض نے کہا کہ مینکنیاں پورا پانی تھیرلیں۔اوربعض نے کہا کہ کوئی ڈول بغیر مینگنی کے نہ نکلے،اور بعض نے کہا کہا کر تین مینگنی ہوں تو کثیر ہیں۔

اورامام ابوحنیفی سے مروی ہے کہ مُبتکلی بع اگران کوکٹر جانے تو کثر ہے در نقلیل ہے ادرای قول پراعتاد ہے کیونکہ امام

ابوطنيفة كيا مسائل من جونقد راوراندازه كفتاج موت بين المحض رحواله كرتي بين جس كحق من ووسائل پيش آوي-

صاحبٌ مداييفر ماتے ہيں كماس وجهء استحسان كى بناء پرترميكنى ،ختك،سالم اورٹو ٹی ہُوئی سب برابر ہیں اس طرح ليد، كوبر اور میکٹی سب کا تھم بکسال ہے کیؤنکہ ضرورت سب کوشامل ہے۔جس طرح ان کنوؤں کے گرد بکریاں لانے کی ضرورت ہے اس طرح اونٹ، کھوڑے، گائیں اور بھینسیں لانے کی ضرورت ہے اور ان کا گو برلید بھی گرتا ہے اس و جہ کی بنیاد پر جنگلوں اور شہروں کے کنوؤں کے درمیان فرق ہوگا اس لئے کہا گرچہ جنگلوں کے کنوؤں کے سروں پر کوئی چیز رو کنے والی نہیں ہوتی مکرشہروں اور آبادیوں کے کنوؤں کی من ہوتی ہے جوکوڑاوغیرہ گرنے سے روکتنی ہے اس لئے جنگلوں کے کنوؤں میں نجاست کی مقدار قلیل کومعاف کرنے کی ضرورت ہے مرآبادیوں کے کنوؤں میں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (عنابیہ)

دوسری وجه واستحسان صاحب عنابدر حمة الله علیه کے بیان کے مطابق بیہ ہے کہ میکنی ایک سخت چیز ہے اور اس پر آنتوں کی رطوبت کی رہتی ہےاس لئے پانی میکٹی کے اندر داخل نہیں ہوسکتا اور جب پانی اندر داخل نہیں ہوگا تو نجاست کا اثر بھی پانی میں نہیں ہوگا۔اس کئے مقدار قلیل کومعاف کردیا۔

اس وجد کی بناپرشمروں اورجنگلوں کے کنوؤں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیونکہ ٹوٹی ہوئی کی صورت میں نجاست کے اجزاء پانی میں داخل ہوکریانی کونایاک کردیں گے۔

ای طرح میگنی اورلیدوگو پر میں بھی فرق ہوگا۔ کیونکہ لیداور گو پر کے سخت نہ ہونے کی وجہ سے پانی ان کے اجزاء میں داخل ہوکرنایاک ہوجائے گا۔

صاحب ہدایہ نے بیمسکلہ بیان فرمایا کہ اگر دود ہدو ہے کے وقت بکری ایک، دومینگنی دو ہے کے برتن میں کر دے تو میگئی نکال کر پھینک دی جائے اور دودھ پی لیا جائے کیونکہ اس میں ضرورت ہاس لئے کہ بمریوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دو ہے کے و قت مینگنی کرتی ہیں۔اوراگرد کھے ہوئے برتن میں مینگنی کردی تو مقدار قلیل بھی معاف نہیں کی جائے گی۔

کیونکہ یہال کوئی ضرورت نہیں ہےاس لئے کہ برتن کوڈ ھک دیناممکن ہے ہیں برتن میں اگراسقدرنجاست پڑجاوے جس

كود كيمن والأقليل كهنوياني نجس موجائ كا-

اورامام ابوطنیفہ سے روایت ہے کہ برتن بھی ایک دومیگئی کے تن میں کنویں کے ماند ہے یعنی جس طرح ایک دومیگئی سے کنوال ناپاک نبیں ہوتا برتن بھی ناپاک ندہوگا۔

فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرُءُ الْحَمَامِ آوِ الْعُصُفُورِ لَا يُفُسِدُهُ حِكَافاً لِلشَّافِعِي لَهُ آنَهُ اِسْتَحَالَ اِلَى نَتْنِ لِهِ الْمُرْتِ مِن كَيْرَياحِ إِلَى اللَّهُ اللَّ

مَعَ وُرُودِ الْآمُرِ بِتَطُهِيُرِهَا وَاسْتِحَالَتُهُ لَا اِلَى نَتْنِ رَائِحَةٍ فَاشْبَهَ الْحَمُأَةَ

کو پاک رکھنے کا علم وارد ہے اوراس کا استحالہ بد بوک طرف نہیں ہے ہیں پانی کی تبدی سیاہ ٹی ( کیچڑ) کے مشابہ ہے

#### كبوتراور چرا كى بيك كاكرنا

تشویح: کور اور گوری کی بید میں علاء کا اختلاف ہے چنانچہ ادر یک پاک ہا گر کنویں میں پڑجائے تو کنواں تا پاک نہیں ہوگا۔اورامام شافعیؓ کے زدیک تا پاک ہے۔اس کے گرنے سے کنواں تا پاک ہوجائے گااور قیاس بھی اس کا تفتضی ہے۔

ا مام شافئی کی دلیل ہے کہ غذا کا اپنی حالت ہے دوسری حالت کی طرف نظل ہوجانا دوطرح کا ہوتا ہے ایک ہید کہ بدیو اور فساد کی طرف نظل ہوجائے جیسے پیٹاب پا خانہ اور ہیہ بالا تفاق نجس ہے۔اور دوم ہید کہ صلاح اور عمدگی کی طرف نظل ہوجائے جیسے اعثرا، دود ھاور شہداور ہیہ بالا تفاق پاک ہے۔ پس کیوتر وغیرہ کی بیٹ متم اول سے ہے لہذا ہیمرغی کی بیٹ کے مشاب ہوگی اور مرغی کی بیٹ بالا تفاق نا پاک ہے اس لئے کیوتر وغیرہ کی بیٹ بھی نا پاک ہوگی۔

اور ہماری دلیل ہے کہ محابہ اور تا بعین نے مجدول میں کور وں کے رکھنے پراجیاع کیا ہے باوجود مکہ مجدول کے پاک رکھنے کا جاری کا ارشاد ہے۔ اُن طَفِح رَّا بَنْتِی میرے کم لیعن مجدکو پاک رکھواور حضور علی نے فرمایا جَنِبُوا مَسَاجِدَ مُحمَّم صِبْدَانگُم بیعن بچول کومجدول سے دوررکھو، چونکہ بچول کی وجہ سے مجدول کے گندہ ہونے کا امکان تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے رسول علی نے اس امکانی دروازے کو بھی بندفرمادیا۔

اور حفرت عا تشرض الله تعالى عنها كل حديث ب قَالَتُ عَائِشَةُ وَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَمَرَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُهُ بِينَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْدِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. ( رواه ابن حبان في صحح. )

حضرت عائشرض الله تعالى عنها في فرما يا كرحضور علي في في مرول من مجدي بناف اوران كي باكيزه اور تقرار ركف حضرت عائشرض الله تعالى عنها في منه في الله تعالى عنه أنه تحد الله تعد الله تعد الله منه ويا بداور الوداؤد كي روايت بن عن مسمرة رضي الله تعالى عنه أنه تحد إلى بنيه أمّا بعد فإن النبي

عَلَيْظِيْهِ كَانَ يَا مُونَا أَنُ نَصُنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُودِنَا وَنُصُلِحَ صَنُعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا حضرت سمره رضى الله تعالى عندے مروى ہے كمانهول نے اپنے بیٹے كولكھا كہم كوصنور علي ہے كھرول ميں مجديں بنانے اوران كوپاك ركھنے كاتھم دیتے تھے۔

اورامام شافی کی دلیل کا جواب ہے کہ تا پاک ہونے کا سب دو چیزیں ہیں۔ایک بدیو، دوم فساداور کور وغیرہ کی ہیں مستفی علی بدیدہ جو دنیس ہوتی اورانقاء جر ستازم ہوتا ہے انقاء کل کو، لیعنی نجاست کے سب کا ایک جز منتفی ہونے سے پورا سب منتفی ہوگیا اور جب سبب نجاست منتفی ہوگیا تو کور کی ہیئ نجس ہوگی۔اورا گرامام شافئ کی طرف سے بیاعتراض کیا جائے کہ تنہا فساد بھی موجب نجس ہے تو ہم جواب دیں گے کہ منی فساد غذا ہے گرامام شافع منی کے پاک ہونے کے قائل ہیں اورائی طرح کھانے فساد بھی موجب نجس ہوتی ہیں معلوم ہوا کہ موجب نجس ہے۔

مامل بیر کر کور وغیرہ کی ہیئ نہیں کے دیں گے کہ مشابہ ہوگی اور زیمن کی سی می بالا تفاق نجس نہیں ہوتیں کور وغیرہ کی بیٹ ہوتی ہیں ہوگی۔ کور وغیرہ کی بیٹ بھی نجس نہیں ہوگی۔

فَإِنْ بَالَتُ فِيهَا شَاةٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَابِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ

مراكركوي من مرى پيشاب كرد يقوام ابوحنيفة ورام ابويوسف كنزديك تمام يانى تكالاجائ وادام محرف فرماياك

لا يُنْزَحُ إِلَّا إِذًا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَخُرُجُ مِنْ اَنُ يُكُونَ طَهُورًا وَاصْلُهُ

( كيم يانى) ندتكالا جائے مرجك بيثاب يانى برعال آجائے تو يانى مطهر (ياك كرغوالا) مونے كل جائے كا۔اوراس اختلاف كي اصل

أَنَّ بَوُلَ مَا يُوكِلُ لَحُمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ نَجِسٌ عِنْدَهُمَا

يہے كماكول اللحم جانوركا بيثاب امام محمد كنزويك پاك ہاور شيخين كنزويك ناپاك ہے

لَهُ اَنَّ النَّبِيَّ عليه السَّلام اَمَرَ العُرَنِيِّينَ بِشُرُبِ اَبُوَالِ الْإِبِلِ وَٱلْبَانِهَا وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَامُ

الم محمر كردليل بيب كرحضور علي في يندوالول كواون كر بيثاب اوران كدوده بين كاحكم كيا ـ اور شيخين كى دليل حضور علي كار مان ب

# إِسْتَنُزِهُوُا عَنِ الْبَوُلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ فَصُلٍ وَلِاَنَّهُ يَسُتَحِيُلُ

كه پیثاب سے بچو كيونكه اكثر عذاب قبراى سے بے بغیر تفصیل كے اوراس لئے كه ماكول اللحم جانور كا پیثاب بد بواور فساد

إِلَى نَتْنِ وَفَسَادٍ فَصَارَ كَبَوُلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحُمُهُ وَتَاوِيُلُ مَارَوا ى

کی جانب ستحیل ہوجا تا ہے پس وہ غیر ماکول اللحم کے پیٹا ب کے مانند ہو گیا۔اوراس حدیث کی تاویل جوام مجر نے روایت کی آنَّهُ عَرَفَ شِفَاءَ هُمُ وَحُيًّا ثُمَّ عِنْدَ آبِيُ حَنِيُفَةٌ لَا يَحِلُّ شُرُبُهُ لِلتَّدَاوِي

سیے کہ حضور علی نے عربیندوالوں کی شفاء بذریعہ وحی معلوم کی مجرامام ابو صنیفہ کے نزدیک ماکول اللحم جانور کا پیشاب بطور دواء

لِانَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِالشِّفَاءِ فِيُهِ فَلا يُعُرَضُ عَنِ الْحُرُمَةِ وَعِنْدَ اَبِي يُوسُكُّ

پیا بھی طلال نہیں ہے کیونکہ اس پیٹاب میں شفایتی نہیں ہے۔ لہذا حرمت سامراض نہیں کیاجائے گااورامام ابو یوسف کے زدیے وزیدے

يَجِلُ لِلتَّدَاوِي لِلْقِصَّةِ وَعِنُدَ مُحَمَّدٌ يَجِلُ لِلتَّدَاوِي وَغَيْرِهٖ لِطَهَارَتِهِ عِنُدَهُ

دوا كيليّ (پينا) طلال ب-اورامام محر كنزديك دوااورغيردوادونول كيليّ (پينا) حلال بيكونكدوه امام محر كنزديك باك ب

# كنوس ميں ماكول اللحم يعنى بكرى وغيرہ پيشاب كردے تو كيا علم ہے

تشریح: صورت مسلم بہ کو اگر کنویں میں بحری نے پیٹاب کیا توشیخین کے زدیک کنویں کا پورا پانی تکالا جائے گا۔اور

امام محر نفر مایا که پانی نکالناضروری نبیس البته اگر پیشاب پانی پرغالب موکمیا تو پانی مطهر (پاک کرنیوالا) نبیس رے گاالبته طاہر ہوگا۔

اس اختلاف کی اصل بیہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیٹاب ام محد کے زویک پاک ہے۔ اگرآ بیل میں پڑجائے تواس کونا پاک نہیں کرے کا بلکہ اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر پیشاب پانی پرغالب ہو کیا تو وہ طاہر غیر مطہر ہوگا اور

مینخین کے نزدیک ماکول اللحم کا پیشاب نا پاک ہے،اگرایک قطرہ پیشاب پانی میں گرممیاتو پانی خراب ہوجائیگا۔

الم محر" كى دليل حديث ورويين م و ينه فير م ورية كى اور عرية عرفات كتريب ايك وادى كانام باس كى طرف

نبت كر كان لوكول كوعر ننون كهاجا تا --

واقعديد ب كدع يند كاوك مديند منوره من حاضر بوكرمشرف باسلام بوئيكن ان كومديندك آب و بواموافق نبيل آكي حتی کہان کےرمگ زردہو مجےاور پیٹ مچول مجے۔ پس آنخضرت علی نے ان کو ملم کیا کہ صدقہ کے اونوں کا پیٹاب اور دود واوش كريں ان لوگوں نے ايبا بى كيا پس بيتدرست ہو كئے چربيمر تد ہو مكے اور چروا ہوں گوٹل كر كے اونوں كو ہنكا كرلے مئے \_ پس حضور میلید نے صحابہ کی ایک جماعت بیجی اور ان کورائے سے کرفنار کرایا ، پھران کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوایا اور ان کی آنکھوں میں علید

سلائی گرم کرے ڈلوائی اور پیتی ہوئی ریت پران کولٹایا یہاں تک کہ بیسب مرکئے۔

ال صدیث سے استدلال ال طور پر ہوگا کہ آنخضرت علقہ نے ان کو پیٹاب پینے کا تھم کیا ہے اگر ماکول اللحم جانور کا پیٹاب ناپاک ہوتا تو ان لوگوں کو اس کے پینے کا تھم نہ کیا جاتا کیونکہ نجس ہونے کی صورت میں وہ حرام ہوتا اور حرام کے بارے میں حضور علقہ نے فرمایا ہے: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعِنَ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعِنَ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعِنَ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعِنَ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعِنَ اللَّه تَعَالَى كَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعِنَ اللَّه تَعَالَى كَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعِنَ اللَّه تَعَالَى كَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعْنَ اللَّه تَعَالَى كَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ کُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعْنَ اللَّهُ تَعَالَى كَمْ يَعْمَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ يَعْنَ اللَّهُ يَعَالَى كَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ يَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَى كَمْ يَعْمَلُ شِفَاءَ مُنْ يَصْورَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَمَا كُورِ مِن مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُعَلَّى فَعْمَلُ مِنْ مَا يُورِمُ عَلَيْكُمْ لِيْمُ اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُمْ لِي مَا يَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيْكُمْ لِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّ

شخین کی دلیل حضور علی استنز موا من البول فائه عامه عداب القبرمنه بین بین بین بین بین اب یج کونکه اکثر عذاب القبرمنه بین بین بین بین بین بین بین بین اب یج کونکه اکثر عذاب قرب ای سے بوتا ہے۔ اس صدیث میں مطلقا بینا ب سے بچنے کا تھم کیا گیا ہے بینا ب خواہ ماکول اللحم کا ہویا غیر ماکول اللحم کا ہویا غیر ماکول اللحم کا ہویا خیر ماکول اللحم کا ہو۔

صدیث میں صیفه امر ہے اور امروجوب کیلئے ہوتا ہے لی معلوم ہوا کہ پیٹاب تا پاک ہے ورنداس سے بچنے کا تھم ندویا جاتا۔ اور اس کی تا نیداس صدیث سے بھی ہوتی ہے ۔ اِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ شَیْعَ جَنَازَةَ سَعُدِ بُنِ مُعَاذِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَکَانَ یَمُشِیُ عَلَی رُءُوسِ اَصَابِعِهِ مِنُ زِحَامِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِی حَضَرَتِ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ فَلَمَا وُضِعَ فِی الْقَبْرِ ضَغَطَتُهُ الْارُضُ صَغُطَةً کِادَتُ تَخْتَلِفُ اَصْلَاعُهُ فَسُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَنْ سَبَعِهِ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ.

روایت ہے کہ حضور علی سے معد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ کے ہمراہ چل رہے تھے اور آپ علی ملکہ جونماز جنازہ شن شرکت کیلئے حاضر ہوئے تھے ان کی بھیڑکی وجہ سے اپنی انگیوں کے پوروؤں پر چل رہے تھے پس جب سعدرضی اللہ تعالی عنہ کوقبر میں رکھا گیا تو زمین نے ان کو بھینچا قریب تھا کہ پہلیاں گھ جا کیں ۔حضور علی ہے اس کا سبب دریافت کیا گیا آپ علی ہے فرمایا کہ سعدرضی اللہ تعالی عنہ بیشاب سے احتیا طنہیں کرتے تھے۔

بیحدیث نقل کر کے صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں اپنا خود پیٹا ہمراد نیس ہے کیونکہ جو مخص اپنے پیٹا ہے جیس ا نہیں پچتا اس کی نماز جائز بی نہیں ہوتی بلکہ اونٹ کا پیٹا ہمراد ہے بعنی سعدرضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کی و کمیر کمیر کے وقت پیٹا ب سے احتیاط نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو قبر کی تن میں جٹلا کیا گیا۔ یہ واقعہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیٹا ہائے ہے۔

شیخین کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیٹا ب بھی بدیواور فساد کی جانب متحیل ہوتا ہے للذا ہی بھی غیر ماکول اللحم جانوروں کے پیٹا ب کے مشابہ ہوگیا۔ پس جس طرح غیر ماکول اللحم کا پیٹا ب نجس ہے ای طرح ماکول اللحم کا پیٹا ب بھی نجس ہوگا۔

حضرت امام محر کی پیش کرده صدیث کا ایک جواب تو وه ب جوصاحب بداید نے دیا ہے کہ آنخضرت علی کے وبذر بعدوی

معلوم ہوگیا تھا کہ ان لوگوں کی شفاء پیٹاب میں ہے اس وجہ سے ان کو پیٹاب پینے کا تھم کیا گیا اور چونکہ اب بیہ بات معلوم ہیں ہوسکتی اس لئے اب اس سے دواء بھی نہیں ہوسکتی۔

دوسراجواب بیہ کدهدیث علی اَبُوَال کالفظنیں ہے بلکمرف اَلْبَان کا ہے بینی آپ علی نے ان لوگول کودودھ پینے کا تھا نہ کہ بیٹاب پینے کا۔

تيراجوابيب كريه منوخ ب، للذااب يه مديث قابل استدلال نبيل موكى-

پھرواضح ہوکہ ام ابوصنیفہ کے نزدیک پیٹاب پیٹا دواء کے طور پر بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اب پیٹاب ہیں شفاء کا ہونا تھینی نہیں ہے لاز اس کوحرام بچھنے سے اعراض نہ کرے۔ اور امام ابو یوسٹ نے کہا کہ دوا کے طور پر پیٹاب پیٹا جائز ہے اور دلیل قصہ عرفیان ہے۔ اور امام بھر چونکہ ماکول اللحم کے پیٹاب کی طہارت کے قائل ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ مطلقاً جائز ہے دواء کے طور پر بھی اور بغیر دوا کے بھی داللہ علم بالصواب۔

#### وَإِنْ مَاتَتُ فِيُهَا فَارَةً اَوُ عُصُفُورَةٌ اَوُسَوُدَانِيَةٌ اَوُصَعُوَةٌ اَوُسَامُ اَبُرَصَ

اورا كركنوي من چوباياج يايا بجنكايا مولايابوي چيكل مرجائ

نُزِحَ مِنْهَا عِشُرُوْنَ دَلُوًا اِلَى ثَلَاثِيْنَ بِحَسْبٍ كِبَرِ الدَّلُوِ وَصِغَرِهَا

توبوے اور چھوٹے ڈول کے اعتبارے کویں ہے ہیں (۲۰) ہے تمیں (۳۰) ڈول تک نکالے جاویں

يَعْنِىُ بَعُدَ إِخُوَاجِ الْفَارَةِ لِحَدَيُثِ آنَهُ قَالَ فِى الْفَارَةِ إِذَا مَا تَتُ فِى الْبِيْرِ وَأُخْوِجَتْ مِنُ مَسَاعَتِه

یعن چوہا (وغیرہ) تکالنے کے بعد صدیث انس کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسے چو ہے کی صورت میں جو کئویں میں (گرکر) مرے اور ای وقت تکال لیا

يُنزَحُ مِنْهَا عِشُرُونَ دَلُوًا وَالْعُصْفُورَةُ وَلَحُوهَا تُعَادِلُ الْفَارَةَ فِي الْجُنَّةِ فَاحَذَتْ حُكْمَهَا

فرمایا کہ کنویں میں سے بیں ڈول تکالے جاویں اور چڑیا اور اس کے ماند جانور جشمیں جو ہے کرا پر ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے کا تھم پایا

وَالْعِشُرُونَ بِطَرِيْقِ الْإِيْجَابِ وَالثَّلْثُونَ بِطَرِيْقِ الْإِسْتِحْبَابِ

مربين (٢٠) دُول تكالنابطورا يجاب باورتمين (٣٠) بطوراسخباب بين

#### كون كون عدجانوركنوس من كركرمرجا كين وبين وول وجوبااورتين وول استحبابا فكالع جاكين

تشویح: ان مسائل کا حاصل یہ ہے کہ جو جانور کؤیں بی گرگیااس کی سات صور تیں ہیں کیونکہ وہ جانوریا تو چو ہااوراس کے ماند ہوگایا مرفی اوراس کے ماند ہوگایا مرفی اوراس کے ماند ہوگا۔ پھران بی سے ہرایک زیرہ نکالا گیا ہوگایا مردہ۔ اگر مردہ ہوتا ہور وصور تیں ہیں۔ پھول پھٹ گیا ہوگا یا نہیں، پس اگروہ جانورزیرہ نکال لیا گیا تو کنواں تا پاک نہیں ہوگا علاوہ اس کے کہ سور کر گیا ہو، کیونکہ سور بالا تفاق نجس العین ہے لہذا اس صورت بیس کنواں تا پاک ہوجائے گااگر چھاس کوزیرہ ہی کیوں نہ نکالا ہو۔ اور جو حضرات سے کونجس العین کہتے ہیں ان کے فزد یک کتا بھی سور کے تھم میں ہوگا۔

اوراگراس جانورکومردہ نکالا کیا ہے تو پہلی صورت میں یعنی جبکہ مردار چو ہایا اس کے مانتدکوئی جانور ہوتو تھم یہ ہے کہاس مردارکو نکالنے کے بعد بیس ڈول نکالناوا جب ہے اور تمیں کا نکالنامت جب یہ بھم ایک چوہے سے لے کرچارتک کا ہے۔اور پانچ سے نو تک چالیس ڈول نکالناوا جب ہے اور دس چو ہوں میں پوراپانی نکالناوا جب ہوگا۔

دلیل میہ کے معزت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب ایک مرتبہ کنویں میں چو ہا گر کرمر کیا اور اس کواس وقت تکال دیا کیا تو آپ علی نے فرمایا کہیں ڈول یانی نکالا جائے۔

اورابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی صدیث ہے کہ آپ علی نے نئیں ڈول نکالنے کا تھم کیا پس دونوں صدیثوں میں تو فیق کے پیش نظر صدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ کو وجوب پرمحمول کیا گیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها کے اثر کو استحباب پرمحمول کیا گیا۔

اور پہاں اوسط درجہ کا ڈول مراد ہے۔ اوسط درجہ کا ڈول بیہے کہ جس کوشم میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یا اس کویں پر عام طریقہ سے استعمال کیا جاتا ہے پس اگر بڑے ڈول سے پانی نکالا کمیا تو اس حساب سے بیس ڈول سے کم نکالے جائیں اور اگر مچھوٹے ڈول سے پانی نکالا کمیا تو اس حساب سے بیس پراضا فہ کردیا جائے۔

فَإِنُ مَالَتُ فِيُهَا حَمَامَةٌ اَوُنَحُوهَا كَالدَّجَاجَةِ وَالسِّنُورِنُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَرْبَعِيْنَ دَلُواً إِلَى سِيِّيْنَ

مراكركنوي مي كيترياس كے ماند جيسے مرفى اور بلى مرجائے توكنويں سے چاليس ڈول سے ساٹھ تك فكالے جاكيں

وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اَرْبَعُونَ اَوْخَمْسُونَ وَهُوَ الْاَظُهَرُ لِمَا رُوِى عَنُ آبِي سَعِيْدِ دِ الْخُلْرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَ لَهُ قَالَ فِي اللَّجَاجَةِ

اورجام صغیریں ہے چالیس یا پچاس ڈول۔اور بھی قول اظہرہے کیونکہ ابوسعید خدری سے مردی ہے کہ انہوں نے مرفی کے بارے میں فرمایا

إِذَا مَالَتُ فِي الْبِيْرِ يُنُزَحُ مِنُهَا اَرُبَعُونَ دَلُوًا هٰلَا لِبَيَانِ الْإِيْجَابِ وَالْمَحْمُسُونَ بِطَرِيْقِ الْاسْتِحْبَابِ

كه جب وه كنوي من مرجائة اس سے چاليس ڈول نكالے جائيں۔ بيد مقدار بيان ايجاب كے داسطے ہے اور پچاس ڈول كا تھم بطريق استجاب ہے

ثُمُّ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِيُرٍ دَلُوْهَا الَّذِي يُسْتَقَى بِهِ مِنْهَا وَقِيْلَ دَلُوٌ يَسَعُ فِيُهِ صَاعٌ

پرمعتر ہر کنویں (کے پاک کرنے) میں ای کنویں کا ڈول ہے جس سے پانی تکالاجا تا ہے اور کہا گیا کدایدا ڈول (معتر) ہے جس میں ایک صاع (پانی) ساجائے

وَلَوُنُزِحَ مِنْهَا بِدَلُوٍ عَظِيْمٍ مَرَّةً مِقْدَارَ عِشْرِيْنَ دَلُوًا جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ

اورا كركنوي سے بڑے ڈول كے ذريعين ڈول كے برابرايك عى مرتبه نكال ديا جائے تو جائز ہے كيونكہ مقعود حاصل ہوكيا

### کون کون سے جانور کنویں میں گر کر مرجا کیں تو چالیس ڈول وجو ہا اور پچاس ڈول استحبابا نکالے جا کیں سے

تشویح: دوسری صورت بیہ کے کویں میں کوریاس کے ماندکوئی جانورمرکیا مثلاً مرفی یا بلی تو اس کا علم بیہ ہے کہ

كويس بي إلى دول سيسا ته تك نكالے جائيں يعنى جاليس كا نكالناواجب باورسا تھ كا نكالنامتحب ب-

اورامام محد نے جامع صغیر میں بیان کیا ہے کہ چالیس یا پچاس، بعنی چالیس واجب ہیں اور پچاس مستحب ساحب ہدا ہے نے ای قول کواظم کھا ہے کیونکہ جامع صغیرا مام محد کی آخری تصنیف ہے لہذا اس میں جو کہا گیا ہے وہ امام محد کا قول مرجوع الیہ ہوگا۔

ولیل یہ ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس مرغی کے بارے میں فرمایا جو کنویں میں گر محی کہ اس کنویں سے جالیس ڈول لکا لے جائیں پھرواضح ہو کہ ہر کنویں میں اس کا ڈول معتبر ہے۔ یعنی جس ڈول سے پانی ٹکالا جاتا ہو کنواں پاک کرنے میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

اورایک قول ضعیف یہ ہے کہ وہ ڈول معتبر ہے جس میں ایک صاع پانی آجائے صاحب ہدا پیرجمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنواں پاک کرنے میں ڈول کا عدد معتبر نہیں بلکہ اتنی مقدار پانی نکالنامعتبر ہے چنانچیا کرکسی نے کنویں میں سے بوے ڈول کے ذریعہ ایک ہی مرتبہ ہیں ڈول کے بندر پانی نکالدیا تو جائز ہے کیونکہ مقصود حاصل ہو کمیااس کئے کہ جومقدار مقدرتھی وہ نکال دی گئی۔

وَإِنْ مَا تَتُ فِيهَا شَاةً اَوُادَمِى اَوْ كَلُبٌ نُزِعَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ لِآنَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابُنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ

اورا کر کنویں میں بمری یا آدمی یا کتاب مرجائے تو وہ سب پانی نکالا جائیگا جواس میں موجود ہے کیونکہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنهم نے

ٱلْحَتَيَا بِنَوْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ حِيْنَ مَاتَ زَنْجِي فِي بِيُو زَمُوَمَ

پوراپانی تکالنے کافتوی دیاجب زمزم کے کنویں میں ایک عبثی کر کرمراتا

## برى يا دى ياكناكنوس ميس كركر مرجائي تولوراياني تكالاجائے گا

تشویح: تیسری صورت بیہ کر کرنویں میں بھری مرکئ یا آدی یا کتا تو کنویں کا پورا پائی نکالناواجب ہوگا۔دلیل بیہ ہے کہ جب ایک عبشی بیرزمزم میں کر کرمر کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنداور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عندنے پورا پائی نکالنے کا فتوی صاور فرمایا تھا۔

فَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيُهَا أَوُ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيُهَا صَغُوَ الْحَيَوَانُ أَوُ كَبُرَ

مراكراس ميں حيوان محول جائے يا بھٹ جائے تو وہ تمام پانی نكالا جائے جواس ميں (موجود) ب (خواہ) جانور چھوٹا ہو يابرا

لِإِنْتِشَارِ الْبَلَّةِ فِي آجُزَاءِ الْمَاءِ

كونكه(ناپاك) ترى تمام أجزاء آب مس ميل عى

## جانور كنوس ميل كركر مرجائے اور پھول بھٹ جائے تو تمام پائی نكالا جائے گا

تشويح: \_مسلميه به كون من كونى جانور كرمر كيا اور پيول كيايا پيث كرديزه ريزه بوكيا \_ پس اكرمكن بوتو كوي

كاتمام پانى نكالا جائے، جانورخواہ چيوڻا ہو يا برا ہو۔ دليل بيہ كہ پيول بيث كرجانور كيا پاك اجزاء كى ترب پانى من بيل كئ ہاس كة پورا پانى نا پاك ہوگا۔ جيسا كہ پانى میں خون كا ياشراب كا ايك قطرہ اگر پڑجائے تو پورے پانى میں پیمل كراس كونا پاك كرديتا ہے۔

وَإِنْ كَانَتِ الْبِيْرُ مَعِيْنَةً بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ نَزُحُهَا آخُرَجُوا مِقْدَارَ مَاكَانَ فِيُهَا مِنَ الْمَاءِ

اورا کر کنواں چشمددار موبایں طور کراس کا تمام پانی نکالناممکن ندموقوجو پانی اس میں (گرنے کے وقت موجود مو) اس کی مقدار نکال دیاجائے

وَطَرِيْقُ مَعُرِفَتِهِ اَنُ تُحْفَرَ حَفُرٌ مِثُلَ مَوُضِعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِيْرِ وُ يُصَبُّ فِيُهَا

اوراس کی پیچان کاطریقہ یہ ہے کہ کویں میں موجود پانی کی جگہ کے شل ایک گڑھا کھوداجائے اورجو پانی کنویں سے نکالاجا تا ہے

مَا يُنُزَحُ مِنُهَا إِلَى أَنُ تَمْتَلِئَ أَوُ تُرُسَلَ فِيهَا قَصَبَةٌ وَتُجْعَلَ لِمَبُلَغِ الْمَاءِ عَلامَةٌ

وهاس مين والاجائے يهال تك كدو، كر ها بحرجائے، يايدكوس مين ايك بانس والاجائے اور يانى جهال تك پنجاو بال نشان كروياجائے

ثُمَّ يُنْزَحَ مِنْهَا مَثَلاً عَشَرُ دِلَاءٍ ثُمَّ تُعَادَ الْقَصَبَةُ فَتُنْظَرَ كُمُ إِنْتَقَصَ

پر کنویں میں سے مثلادس ڈول تکالے جائیں پھروہ باٹس دوبارہ (کنویں میں ڈال کر) دیکھا جائے کہ کتنا (پانی) کم ہوا

فَيُنُزَحَ لِكُلِّ قَدْرٍ مِنْهَا عَشَرُ دِلَاءٍ وَ هَلَانٍ عَنُ اَبِى يُوْسُفُ وَعَنُ مُحْمَدٍّ

پس ہرمقدار کیلئے اس میں سے دس ڈول نکالے جائیں اور بیدونوں طریقے ابو پوسٹ سے مروی ہیں۔اورامام محر سے مروی ہے

نُزِحَ مِاثَتَا دَلُو إِلَى ثَلَبْ مِاثَةٍ فَكَانَهُ بَنَى قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهٖ وَعَنُ آبِي حَنِيْفَةٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ

كدوسوت تين سودول تك نكالے جائيں۔ پس شايدام محر نے اپنے شہر ميں جومشاہدہ كيااى پراپنا قول مبنى كيا۔ اورامام ابوحنيفة سے جامع صغير ميں

فِيُ مِثْلِهِ يُنُزَحُ حَتَّى يَغُلِبَهُمُ الْمَاءُ وَ لَمُ يُقَدِّدِ الْغَلَبَةَ بِشَيْءٍ

ایے چشمہ دار کنویں کے بارے میں مروی ہے کہ پانی نکال دیا جائے یہاں تک کہ پانی ان پرغالب آ جائے اورغلبہ کی کوئی مقدار کسی چیزے مقررتہیں کی

كَمَا هُوَ دَابُهُ وَقِيْلَ يُوْخَذُ بِقَوُلِ رَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي اَمْرِ الْمَاءِ وَهِلَا اَهُبَهُ بِالْفِقْهِ

جيها كدامام صاحب كادستور ب\_داوركها حميا كددومردعادل كاقول لياجائجن كوپانى كےمعالمه ميں بصارت مواوريةول فقد كے زياده مشابب

#### جاری کنویں کے پاک کرنے کا حکم

تشریح: مسلمیہ بے کواکر کنواں چشمہ دار ہولیعنی اس کا پانی منقطع نہیں ہوتا تو اسکی صورت بی تھم ہیہ بے کہ وقوع نجاست کے وقت اس میں جس قدر پانی موجود ہواس کو نکال دیں۔ اور پانی کی موجود و مقدار کی شناخت کے دوطریقے حضرت امام ابو پوسف سے مردی ہیں:۔

(۱) بیک کنویں میں جہاں تک پانی ہے اسبائی، چوڑائی اور گہرائی کے اعتبار سے ای کے شل ایک گڑھا کھودا جائے اور کنویں ے پانی نکال کراس محرے میں ڈالا جائے ہیں جب وہ کڑھا بجرجائے تو سمجھا جائے گا کہ کنویں کا پورا پانی نکل کیا اور کنواں پاک ہو گیا۔ (٢) يه كە كۇسى مىں ايك بانس ۋالا جائے يا بھارى پھر بائدھ كررى كاسرالتكا يا جائے پس جب وہ تەپر بيٹھ جائے تو

تھینچ کر دیکھیں کہ پانی کہاں تک پہنچا وہاں نشان کردیں ، پھر کنویں میں سے بیک وقت ۱ ڈول نکال کر پھینک ویں پھراس بانس يارى كودوباره كنوي ميں ڈال كرديكھا جائے كەكتنا يانى گھٹا ،مثلا كنويں ميں دس نٺ يانى ہےاور يكبارگى • اڈول نكالنے ہے ایک فٹ پانی کم ہو کیا تو معلوم ہوا کہ کل پانی ۱۰۰ ڈول ہیں لہذا ۹۰ ڈول اور تکال دیجئے تاکہ پورے۱۰۰ ڈول ہوجا کیں پی ۱۰۰ وول نکال کر سمجها جائے گا کہ نجاست کرتے وقت جس قدر پانی کنویں میں تھاوہ سب نکل ممیا۔امام محتہ سے روایت ہے كركوي ميں سے دوسو سے تين سو سے ڈول تك نكالے جائيں۔

صاحب ہواریے کیا کدام محد کے قول کی بنیادان کے مشاہرہ پر ہے کیونکدام محد کے شہر (بغداد) کے کنووُں کا پانی بالعوم •٢٠١ور • ٣٠ ڈول كدورميان ہوتا تھاليكن اس اعداز وكا ہر جگہ تھيك ہونا ضرورى نہيں ہے كيونكہ جن مقامات ميں كثرت سے پانى ہوتا ہے

وبال اى كى مقدار من كل يانى تكلي كا-. اورجامع صغیر میں امام ابوصنیفہ سے ایے چشمہ دار کنویں کے بارے میں مروی ہے کہ جس کنویں کو پاک کرنے کے لئے اس قدر بإنى تكالا جائے كه بإنى ان كوتھكا كرمغلوب كرد ساورائى عادت كے مطابق حضرت امام اعظم في غلب كى كوئى مقدار مقررتبيل كى ہے بعنی امام البمام کی عاوت ہے کہ وہ الی صورتوں میں مُبْتَلی بد کی رائے پر چھوڑو سے ہیں۔

اور بعض فتہاء کی رائے ہے ہے کہ جن کو پانی کی مقدار کا اندازہ لگانے میں مہارت ہوا سے دوعادل مردوں کے قول پڑھل کیا جائے اگروہ ۲۰۰ ڈول کا ندازہ لگا ئیں تو کنواں پاک ہونے کیلئے ۲۰۰ ڈول نکالناواجب ہوگا اور اگراس سے کم بازیادہ کا اعمازہ لگا کیں تواس كا تكالناضروري موكا-

فاضل مصنف رحمة الله عليدنے فرمايا كه بي تول فقه سے زياہ مشابہ ہے۔ فقه سے مرادوہ معنی ہيں جو كتاب وسنت سے مستنط موں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے شکار کی قیمت کا اعدازہ لگانے میں دو عادل مردوں کا اعتبار کیا ہے باری تعالی کا ارشاد ہے فَيْزَ إِنْ مِنْ النَّاكُمِ مِنَ النَّكَمِ يَعْكُمُ مِهِ ذَوَاعَدُ لِ اور شهاوت كيان من م وَأَنْهِ هَا أَذَوَىٰ عَدُلِ مِنْ النَّاكُمُ اور بإنى كي بار عمل بعارت اور تجربه کی شرط اس لئے لگائی کہ احکام صاحب علم سے عی متفاد ہوتے ہیں ۔اللہ رب العزت کا قول ہے فَهُ عُكُواً اللَّهِ اللَّهِ لَهِ إِنْ كُنْتُمْ لِاتَّعَلَّمُونَ -

وَإِنْ وَجَدُوا فِي الْبِيْرِ فَارَةٌ اَوُ غَيْرَهَا وَكَا يُدُراى مَتَى وَقَعَتُ وَلَمُ تَنْتَفِخُ اَعَادُ وُا

اورا گرلوگ کنویں میں چو ہایا کوئی اور جانور (مردہ) پائیں اور پیمعلوم نہ ہو کہ کب گراہے اوروہ ابھی تک پھولا نہ ہو،تو بیلوگ اپنے ایک دن

صَلُوةَ يَوْمٍ وَّلَيُلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّتُوا مِنْهَا وَغَسَلُوا كُلُّ شَيْءٍ اَصَابَهُ مَاؤُهَا

رات کی نمازیں لوٹا کیں جبکہ ای پانی سے وضوکر کے (پڑھی ہوں) اور ہراس چیز کودھو کیں جس کواس کنویں کا پانی پہنچا ہو

وَإِنْ كَانَتُ قَدِ انْتَفَخَتُ اَوْتَفَسَّخَتُ اَعَادُ وُا صَلَوةَ لَللَّهِ آيَامٍ وَلَيَالِيُهَا وَهَذَاعِنُدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَقَا لَا لَيْسَ عَلَيْهِمُ

اورا کروہ جانور پھول یا پہٹ کیا ہوتو تین دن رات کی نمازیں لوٹا کیں اور بیکم ابوطنیفہ کے زدیک ہے۔اورصاحبین نے کہا کہان پر

إعَادَةُ شَيْءٍ حَتَّى يَتَحَقَّقُوا أَنَّهَا مَتَى وَقَعَتُ لِآنَ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِ وَصَارَ كَمَنُ

كى چيز كااعاده واجب نبيس يهال تك كدان كوتفق موكديد كراب كونكديقين شك سے ذائل نبيس موتا اوربيابيا موكيا جيے كى نے اپنے

رَأَى فِي ثَوْبِهِ النَّجَاسَةَ وَلَا يَدُرِئُ مَتَى أَصَابَتُهُ وَ لِلَابِي حَنِيُفَةٌ أَنَّ لِلْمَوْتِ سَبَبا ظَاهِراً

كرر من الماست ديمى اوراس كويد معلوم بين كديز جاست كب كلى ب-اورابو حنيفة كى دليل مديك كدموت كيلي ايك ظاهرى سبب

وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الْإِنْتِفَاخَ دَلِيْلُ التَّقَادُم فَيُقَدَّرُ بِالثَّلْثِ

اوروہ پانی میں کرنا ہے توای سبب پراے کول کیاجائے گا مگریہ کہ پھول جانا پرانا ہونے کی دلیل ہے پس تین دن کے ساتھ اندازہ لگایاجائے گا

وَعَدُمُ الْإِنْتِفَاخِ وَالتَّفَسُّخِ دَلِيلُ قُرُبِ الْعَهْدِ فَقَدَّرْنَاهُ بِيَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ لِآنٌ مَادُونَ ذَلِكَ سَاعَاتُ

اورند پھولنااورند پھنانزد كى زماندى دليل كى بى جم نے اس كاايكدن رات كى ساتھا تداز ولگايا كونكماس كى توساعات بيس

لَا يُمْكِنُ ضَبُطُهَا وَأَمًّا مَسُأَلَةُ النَّجَاسَةِ فَقَدُ قَالَ الْمُعَلِّى هِيَ عَلَى الْجِلافِ فَيُقَدُّرُ بِالثَّلْثِ فِي الْبَالِي

جن كا منبط مكن نبيل ہے اور رہا (كيڑے كى) نجاست كاستار و معلى نے كها كديد مى اختلافى ہے۔ پس پرانى نجاست يس تين دن كےساتھ

وَبِيَوُم وَّلَيُلَةٍ فِى الطَّرِيِّ وَلَوُ سُلِّمَ

اورتاز ونجاست میں ایک دن رات کے ساتھ مقدار مقرر کی جائے گی۔اورا کرتنگیم کرلیا جائے کہ (اس میں اختلاف نہیں)

فَالثَّوْبُ بِمَرَّاىٰ عَيُنِهِ وَالْبِيْرُ غَائِبَةٌ عَنُ بَصَرِهِ فَيَفُتَرِقَانٍ

تو كير ااس كى نظر كاه ميں ہاور كنوال اس كى نظرے عائب ہے تو دونوں صورتوں ميں فرق ہو كيا

كنوي ميں مراہوا جانورد يكھا تواس پانى سے طہارت كركے پڑھى ہوئى نمازوں كا تھم

تشویح: مسئلہ یہ کواگر لوگوں نے کسی کویں میں مراہوا جانور دیکھااور بددریافت نہیں ہوسکا کہ کب گراہےاورا بھی تک پھولا پھٹا بھی نہیں تو اس صورت میں تھم ہے کہ اگراس کویں کے پانی سے وضوکر کے نمازیں پڑھی ہوں تو ایک دن ایک رات کی نمازیں لوٹائے اور جس چیز کواس کویں کا پانی لگا ہواس کودھوڈ الے اور اگروہ جانور پھول گیایا پھٹ کر پاش پاش ہوگیا تو تمن دن تمن رات کی نمازوں کا اعادہ کرے بی تھم حضرت امام اعظم کے نزدیک ہے۔اور صاحبین کا فد بب بیہ ہے کہ ان لوگوں پر کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں ہے یہاں تک کر تحقیق ٹابت ہوجائے کہ بیجانور کب کراہے۔

صاحبین کی دلیل بیہے کہ تویں کا پانی بالیقین پاک تھا مگراس میں مراہوا جانور پانے کی وجہ سے گذشتہ ایام میں اس کے ناپاک ہونے میں شک واقع ہو کمیا کیونکہ یہ محمی احتمال ہے کہ بیجانور کنویں میں ابھی کچھ پہلے گراہو،اورا بھی تک اس کا پانی استعمال نہیں کیا۔

اور یہ بھی امکان ہے کہ چند یوم پہلے گرا ہواوراس پانی سے وضوکر کے نمازیں پڑھی ہوں بہرحال گذشتہ ایام میں اس کے ناپاک ہونے میں شک واقع ہوگیا اور یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا لہذا جب تک بیم علوم نہ ہوجائے کہ بیہ جانور کب گرا ہو گذشتہ ایام میں اس کے ناپاک ہونے کا چند کے وقت سے ناپاک گذشتہ ایام میں اس کے ناپاک ہونے کا حجم نہیں کیا جائے گا ہاں اگراس کے گرنے کا وقت معلوم ہوگیا تو گرنے کے وقت سے ناپاک ہوجائے گا کے وقت سے ناپاک ہوجائے گا ہاں اگراس کے گرنے کا وقت معلوم ہوگیا تو گرنے کے وقت سے ناپاک ہوجائے گا کے وقت سے ناپاک ہوجا تا ہے اور بہتم الیا ہے جیسے کی نے اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی اور بیا معلوم نہیں ہوسکا کہ بینجاست کہ گئے ہے تو اس محض پر نماز وغیرہ کا اعادہ واجب نہیں ہوتا۔

حضرت امام ابوطنید کی دلیل یہ ہے کہ جانور کا پائی ہیں گرنا اس کی موت کا ظاہری سبب ہاور قاعدہ ہے کہ مسبب اگر خفی
ہوتو ظاہری سبب پر حکم لگانا واجب ہوتا ہے لہذا اس جانور کی موت کو پانی ہیں گرنے کی طرف منسوب کیا جائے گا لیمنی یہ کہا جائے گا کہ یہ
جانور پانی ہی ہیں مرا ہے۔ اگر چہا حتمال یہ ہی ہے کہ کسی اور سبب سے مرکر پانی ہیں گرا ہولیکن بیا حتمال موہوم ہے اور موہوم چیز ظاہر
کے مقابلہ ہیں معتبر نہیں ہوتی اس وجہ سے بیا حتمال بھی نا قابل اعتبار ہوگا۔ اور بیابیا ہے بیسے کی خض نے کی کوز خم لگایا، وہ اس کی وجہ
سے صاحب فراش ہوگیا حتی کہ مرگیا تو بھی کہا جائے گا اس کی موت اُس زخم کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اگر چہا حتمال اس کے علاوہ کا بھی
ہے لیکن اس جانور کا بھول بھٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جانور کو مرے دریہ ہوگئی ہا ور تین دن کے ابد قبر پر نماز پڑھی جا کتی ہے اور تین دن کے ابد قبر پر نماز پڑھی جا کتی ہے اور تین دن کے ابد قبر پر نماز پڑھی جا کتی ہے اور تین دن کے ابد قبر پر نماز پڑھی جا کتی ہے اور تین دن کے ابد قبر پر نماز پڑھی جا کتی ہے اور تین دن کے ابد قبر پر نماز پڑھی اُس کے وار تین دن کے ابد قبر پر نماز ور سے دریں کی اونی ہوت ہیں دن کی مارتھ مقدر کی گئی ہے۔
نہیں کے ونکہ تین دن کی مدت ہیں فنش کھول بھٹ جاتی ہے اس وجہ سے دری کی کا دنی مدت تین دن کے ساتھ مقدر کی گئی ہے۔

اورجس صورت میں پھولنا، پھٹنائیس پایا گیاتو بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیجانورنزد کی زمانہ میں گرکر مراہاور مقادیر کی کم از کم مدت ایک دن ایک رات ہے۔ کیونکہ اس سے کم ساعتیں ہیں جن کا ضبط کرناممکن ٹیس ہے اس وجہ سے ہم نے اس کی مقدار ایک دن رات مقرر کی ہے۔

وَامًا مَسْنَلَهُ النَّجَاسَةِ سے صاحبین رحماللہ کے قیاس کا جواب ہے مصنف ہدایدرحمۃ اللہ علیہ نے دوجواب دیے ہیں اول تو یہ کہ پڑے پڑنجاست لگ جانے کا مسئلہ بھی اتفاقی نہیں ہے بلکہ مختلف فیہ ہے چنانچہ فقیہ عمراور محدث بے شل معلیٰ بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے لہذا امام صاحب کے نزد یک پرانی نجاست کی صورت میں تین رات دن کی مقدار سے اور تازہ نجاست کی صورت میں ایک دن ایک رات سے مقدار مقرر کی جائے گی حتی کہ اگرای نا پاک کیڑے میں نمازیں پڑھی ہوں تو ان کا اعادہ واجب ہوگا۔

دوسراجواب یہ ہے کہ اگر تسلیم کرلیا جائے کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہاں میں اختلاف نہیں تو بھی نجاست گے ہوئے کپڑے پر قیاس کرنا درست نہیں کیوفکہ کپڑ ابدان پر ہونے کی وجہ ہے ہمہ وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتا ہے اگر نجاست پہلے ہے گئی ہوتی تو اس وقت دیکھ کی ہوتی ہو اس کی نظر سے قائب رہتا ہے ہوسکتا ہے کہ جا کو وقت دیکھ کی ہوتی اس کی نظر سے قائب رہتا ہے ہوسکتا ہے کہ جا نور پہلے سے مراہو گراس کو علم نہیں ہوا۔ حاصل یہ کہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہاس وجہ سے کنویں کے مسئلہ کو کپڑے کے مسئلہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کہونکہ قیاس مح الفارق درست نہیں۔واللہ اعلم جیل۔

\*\*\*

#### فَصُلُ فِي الْآسَارِ وَغَيْرِهَا

توجمه: (بي) فعل آساروغيره (كيان) مس-

تشریح - جب مصنف ہوا یہ پانی کے اعد رجانوروں کے گرنے کی وجہ سے پانی کے ناپاک ہونے اور نہونے کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب اس فصل میں پانی کے ساتھ لعاب کے ل جانے کی وجہ سے اس کے پاک اور ناپاک ہونے کو بیان فرما کیں۔
آساد مسود کی جج ہم حتی ہیں بچا ہوا کھا ناپا پانی وغیرہ جس کو عرف میں جوشا کہتے ہیں۔ ہمارے نزویک مورکی چارت میں ہیں (۱)
پاک جیسے آدی اور ماکول اللحم کا جوشما (۲) مکروہ جیسے کمی کا جوشما (۳) ناپاک جیسے خزیراور در عموں کا جوشما (۴) محکوک نے جیسے کر سے اور خیر کا جوشما۔
اور خیر کا جوشما۔

وَعَرَقْ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِسُوْدٍ هِ لِآنَّهُمَا يَتَوَلَّدَانِ مِنْ لَحُمِهِ فَآخَذَ آحَدُ هُمَا حُكُمَ صَاحِبِهِ.

ترجمہ:۔اور ہرجا عدار کا پینداس کے جوٹھے کے لحاظ سے معتبر ہے کیونکہ لعاب اور پینددونوں اس کے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں پس ایک نے دوسرے کا تھم لے لیا۔

### جانداركے ليبينے كاتھم

تشویح: فَیُ ابن البهام رحمة الله علیه نے کہا کہ مناسب بیہ کہ معنف قرماتے وَسُوْدُ کُلِ هَیُءِ مُعْتَبَرٌ بِعَرَقِهِ کَونکہ کلام سؤد کے بیان جس ہے نہاں جس صاحب عناید رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ بیسی کی کہ معنف آمساد کے ممن جس عرق (پینہ) کو بیان کرنا چاہج ہیں۔ اگر مصنف وَسُوْدُ کُلِ هَیُءِ مُعْتَبَرٌ بِعَرَقِهِ فرماتے تواس کے بعد بیہ کہنا واجب تعاعرَ فی الآدَعِی کَذَا وَعَوَ فی الْکلُبِ کَذَا وَعَیُوهِ تواس صورت جس بیصل بیان عرق کے ہوگی نہ کہ بیان سور کے کہنا واجب تعاعرَ فی الآدَعِی کَذَا وَعَوَ فی الْکلُبِ کَذَا وَعَیُوهِ تواس صورت جس بیصل بیان عرق کے لئے ہوگی نہ کہ بیان سور کے بیائے حالانکہ بیصل مور (جوشا) کو بیان کرنے کے منعقد کی گئی ہے نہ کہ عرق کو بیان کرنے کیلئے۔

برحال مسئلہ بیہ ہے کہ ہرجا عداد کے پیندکواس کے سؤر پر قیاس کیا جائے گا یعنی جو تھم سؤر کا ہوگا وہ اس کے پیند کا ہوگا۔

دلیل بیہ کہ پسینداور سور میعنی لعاب دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں للبذا دونوں کا تھم بکساں ہوگالیکن اس پر بیاعتراض ہوسکتا ہے كمكد هے كاجو فامككوك ب حالانكماس كالسين باك بوق قياس كمال موار

جواب بیہے کہ پاک ہونے میں شک نہیں بلکہ پاک کرنے والا ہونے میں شک ہے یعنی اس میں شک ہے کہ کدھے کا چو فعا پانی اس لائق رہتا ہے کہ اس سے طہارت حاصل کی جائے یانہیں اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ بذات خود پاک ہے لہذا اس کا

#### وَسُوُّرُ الْاَدَمِيِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحُمُهُ طَاهِرٌ لِآنً الْمُخْتَلَطَ بِهِ اللُّعَابُ وَقَدُ تَوَلَّدَ

اورآ دی کااور ماکول اللحم جانور کالیس خوردہ پاک ہے کیونکہ اس (جو مھے) میں ملی ہوئی چیز لعاب ہےاور لعاب

مِنُ لَحُم طَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهِراً وَ يَدُخُلُ فِي هٰذَا الْجَوَابِ ٱلْجُنُبُ وَالْحَائِصُ وَالْكَافِرُ

پاک کوشت سے پیدا ہوتا ہے لہذاوہ پاک ہوگا اور جنبی حاکضہ اور کا فراس تھم میں داخل ہوگا

## آ دی، ماکول اللحم جانور، جبی، حائضہ اور کا فرکے جو تھے کا حکم

تشریح: -اس عبار مس ور (جو مے پانی) کی چارقموں میں سے پہلی تم کا بیان ہے یعنی آ دمی کا جو تھا پاک ہے خواہ وہ مسلمان ہویا کافر جنبی ہویا حائصہ۔ای طرح ان جانوروں کا جوٹھا پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے گائے ، بکری اونٹ وغیرہ۔دلیل میہ بے کہ پانی ،لعاب دئن ملنے کی وجہ سے جو تھا ہوتا ہے اور لعاب پیدا ہوتا ہے کوشت سے ،اور ان جانوروں کا کوشت پاک ہے لہذالعاب بھی پاک ہوگا اور جب لعاب پاک ہے تو جس چیز میں ان کالعاب مخلوط ہوگا وہ چیز بھی پاک ہوگی۔

سؤرآدى كے پاک ہونے پرحدیث رسول اللہ علی شاہدعدل ہے: إِنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَتِي بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ وَنَاوَلَ الْبَاقِيَ اَعُوَابِيًّا كَانَ مِنُ يَمِيُنِهِ فَشَوِبَهُ فُمُّ نَاوَلَ ابَا بَكُو دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَشَوِبَه 'مَسْور عَلَيْكُ كَ خدمت مِس دوده کا ایک پیالہ پیش کیا گیااور آپ علی نے پیااور باتی ایک اعرابی کودیدیا، جوآپ علی کی داہنی طرف تھا، اس نے پیا مجراس نے ابو بکررمنی اللہ تعالی عنہ کودیدیا انہوں نے بھی ہیا۔

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ آ دمی کا جو تھا پاک ہے۔اور عقلی بات سے کہ آ دمی کی ذات پاک ہے لہذا اس کا جو تھا بھی پاک ہوگا۔ رہی میہ بات کماس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو اس کا جواب میہ ہے کہ آ دمی کے گوشت کا نہ کھایا جانا اس کی کرامت کی وجہ ہے ، بندكاس كانجاست كا وجد ع جنى آدى ك جوش إنى كا باك مونا بحى مديث عدابت ، إنَّ النبي مَثَلِظَهُ لَقِي حُدَيْفة فَمَدْ يَدَهُ لِيُصَافِحَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكَامُ ٱلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ.

روایت ہے کہ حضور علی کے معارت مذیفہ رضی اللہ تعالی عند سے ملاقات ہوئی۔ آپ علی نے معافیہ کے واسطے اپنا ہاتھ ہو معانی حضور علی کے معافیہ کے معافیہ کے واسطے اپنا ہو معرت مذیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنا ہاتھ کیٹر لیا اور کہا کہ (اللہ کے پاک رسول) میں جنبی ہوں (شریعت اسلام کے بانی اعظم علی کے فرمایا کہ مومن تا پاک نہیں ہوتا ہے۔ اور سؤر حائف کے پاک ہونے پر حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے استدلال کیا کیا ہے۔ اِن عَائِشَة رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا شَوِبَتُ مِنْ اِناء فِی حَالِ حَیْضِهَا فَوضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ فَعَهُ عَلَیْ مَوْضِع فَعِهَا وَصَعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ مَوْضِع فَعِهَا وَصَعَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ مَالُہُ مَالَہُ مَالُہُ مَالُہِ مَالُہُ مَالُعُ مَالُولُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُمُ مَالُولُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُولُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُولُہُ مَا مَالِمُ مَا وَسُمِ مَا وَسُولِ مَالَالُہُ مَالُہُ مِ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مِالُہُ مَالُہُ مِالَالِہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مِالَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مِالُولُ مَالُہُ مَا

یعیٰ معزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے حالت چین میں ایک برتن سے پانی بیالیں حضور علی نے ای جگہ اپنا مندر کھ کر پانی بیا جس جگہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیا تھا۔ پس حائصہ کا جوٹھا اگر ناپاک ہوتا تو حضور علی عائشہ من جوٹھا پانی کیوں نوش فرماتے درآنحالیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حالت جیش میں تھیں۔

اور كافر كا بإك بونا بحى مديث سے ثابت ہے: رُوِى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّالِهُ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّالًا اللّٰهِ مَلَّالًا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّالًا اللّٰهِ مَلْكِيْنَ.

روایت کیا گیا ہے کہ تفیف کا ایک وفد مجد میں آ کر تھی را حالانکہ وہ لوگ مشرک تھے ہیں آگر عین مشرک نجس ہوتا تو آنخضرت علی ایک ان لوگوں کو مسجد میں قیام کی اجازت نہ دیتے ۔ اور رہا باری تعالیٰ کا قول اِنگاالْمُشْرِکُونَ جَعَسٌ تو اس سے مراد اعتقادی نجاست ہے نہ کہ ظاہر بدن کانجس ہونا۔

وَسُوَّرُ الْكُلُبِ نَجِسٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِهِ ثَلثًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ يُغُسَلُ الْإِنَاءُ

اور کتے کا جو تھانا پاک ہاوراس کے مندڑ النے کی وجہ سے برتن تین مرتبدد حویا جائے گا کیونکہ حضور علی نے نے فرمایا ہے کہ کتے کے مند

مِنُ وُلُوعِ الْكِلْبِ ثَلِثًا وَلِسَانُهُ يُلاقِى الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ فَلَمَّا تَنَجَّسَ إِلَّانَاءُ

ڈالنے سے برتن تین باردھویا جائے اور (پیتے وقت) کتے کی زبان پانی سے مصل ہوتی ہے نہ کد برتن سے پس جب برتن تا پاک ہو کیا

فَالْمَاءُ اَوُلَى وَهَذَا يُفِيْدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدَ فِي الْغَسُلِ وَهُوَ

تو پانی بدرجداو لی (ناپاک ہوگا)۔اور بیحدیث (پانی کے )ناپاک ہونے کا اور دھونے میں (تین کے )عدد کا فائدہ ویتی ہے اور بیر (حدیث)

حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي اِشْتِرَاطِ السَّبْعِ وَلَانٌ مَا يُصِيبُهُ بَوُلُهُ يَطُهُرُ بِالثَّلْثِ

سات مرتبد کی شرط لگانے میں امام شافعی کے خلاف جحت ہے۔ اور اس لئے کہ جس چیز کو کتے کا پیٹاب لگ جائے وہ تمین بار (وحونے) سے

فَمَا يُصِيبُهُ سُؤْرُهُ وَهُوَ دُونَهُ اَوُلَى

پاک ہوجاتی ہے ہیں جس چیز کواس کا جو تھا لگ جائے حالانکدوہ ( نجس ہونے میں پیٹاب سے ) کمتر ہے تو وہ بدیجاو لی ( تمن باردمونے سے پاک ہوجائے گی )

# وَالْكَمْرُ الْوَارِدُ بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى اِبْتِدَاءِ الْإِسكَامِ

اورسات کےعدد پروار دہونے والا امرسودہ ابتدائے اسلام پرمحمول ہے

## کتے کے جو تھے کا تکم

تشریح:۔اس عبارت میں کتے کے جوشے پانی کا تھم ذکور ہے۔حضرت امام مالک کے علاوہ تمام کے نزدیک کتے کا جوشیانا پاک ہے۔ال عبارت میں منے ال دعوان اس کے تعدید کے البتدامام مالک سور کلب کی طہارت کے جوشیانا پاک ہے۔اکر کماکسی برتن میں مندوال دیتو اس برتن کا تین باردھونا واجب ہے۔البتدامام مالک سور کلب کی طہارت کے قائل ہیں۔ حاصل بیرکہ یہاں دوبا تیں ہیں۔

(۱) کتے کے جو محمے کی نجاست (۲) اس کے منہ ڈالنے سے برتن کا تین بار دھونا۔اس پرحضور علی کے قول سے استدلال کیاجا تا ہے۔

آپ علی نے اوجاستدلال یہ ہے کہ کتے کی خوان کے استدلال یہ ہے کہ کتے کی خوان ہان بانی سے ملک اور مویا جائے۔ وجاستدلال یہ ہے کہ کتے کی زبان بانی سے من کہ برتن سے ہیں جب کتے کے برتن میں مندؤالنے سے برتن تا پاک ہوگیا تو پانی بدرجاولی تا پاک ہوجائے گا۔ بعض معزات نے اعتراض کیا کو مکن ہے کہ حدیث میں ولوغ کے معنی جا ٹا ہوتو اس صورت میں زبان برتن کے ساتھ متصل ہوگی نہ کہ بانی کے ساتھ لال بالاولویت تا منیں ہوگا۔

ذکہ پانی کے ساتھ لہذا اس حدیث سے استدلال بالاولویت تا منیں ہوگا۔

جواب یہ ہے کہ ولوغ کے حقیق معنی کے کانوک زبان سے پانی وغیرہ پینا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک معنی حقیق کے خلاف قرید نہ پایا جائے تو حقیق معنی ہی مراد ہوں مے ۔ بہر حال حدیث سے دوبا تیں ثابت ہوئیں ، ایک بیر کہ کئے کا لحاب نا پاک ہے۔ دوم بیر کہ دھونے کی تعداد میں تین مرتبہ ہے۔ بیر حدیث امام شافعی کے خلاف جت ہے۔ کیونکہ ام شافعی سات بار دھونا ضرور کی محمد اللہ بین معنی رضی اللہ عنہ کی حدیث اِنّه عَلَیْهِ السّسکامُ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْکَلُبُ فِی اِنَائِکُمُ فَاغُسِلُوهُ قرار دیتے ہیں۔ اور دلیل عبداللہ بن معنی رضی اللہ عنہ کی حدیث اِنّه عَلَیْهِ السّسکامُ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْکَلُبُ فِی اِنَائِکُمُ فَاغُسِلُوهُ مَنْ اُنْ وَاقَامِنَةَ بِالْتُوبُ مِن اللهِ عَلَیْهِ السّسکامُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ کا اللهُ مِنْ کی منہ ڈال دی تو تم اس کو سات بار دھوو کے اور آٹھویں باراس کومٹی سے مانجھو۔

لین ہماری طرف سے جواب ہے کہ ابتدائے اسلام میں ولوغ کلب سے سات مرتبدد ہونے کا تھم تھا پھر منسوخ ہوگیا۔ اور بات دراصل ہے کہ ابتدائے اسلام میں حضور علقے نے کتوں کے بارے میں لوگوں پڑتی کردی تھی تاکہ کتوں کے جمع کرنے سے بازر ہیں پھر جب عادت جاتی رہی تو بیچم منسوخ ہوگیا۔

صاحب ہدار رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی پر جمت الزامی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کو کتے کا پیشاب کھے وہ تمن مرتبہ دھونے سے پاک ہوجاتی ہے تو جس چیز کواس کا جوٹھا لگ جائے حالا تکہ وہ اس کے پیشاب سے کمتر ہے تو بدرجہ اولی تمن مرتبہ وحونے سے پاک ہوجائے گی۔ کتے کے جو تھے کواس کے پیٹاب سے کم اس لئے کہا کہ کتے کے پیٹاب کی طبارت کا کوئی قائل نہیں ہےاوراس کے جو تھے کوامام مالک طاہر کہتے ہیں، واللہ اعلم۔

وَسُوْرُ الْخِنْزِيْرِ نَجِسٌ لِلاَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ

اور فزر يكاجوهانا پاك بے كونك فزرنجس العين ب جيساك أد چكا

وَسُؤَّرُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ خِكَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيْمَا سِوَى الْكُلُبِ وَالْخِنُزِيُرِ

اور بہائم درندوں کا جو تھانا پاک ہے کتے اور خزیر کے علاوہ میں امام شافعی نے اختلاف کیا ہے

لِآنَّ لَحُمَهُمَا نَجِسٌ وَ مِنْهُ يَتَوَلَّهُ اللُّعَابُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ

کیوں کران (در تدوں) کا گوشت ناپاک ہے اور لعاب ای ( کوشت) سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یکی ( گوشت عی) اس باب عمل معتر ہے

## خزیراوردوس درندول کے پس خوردہ کا حکم

تشویح: مسئلہ ہمارے زدیک در مدول (شیر، چینا، بھیڑیا، ہاتھی وغیرہ) کا جوشانا پاک ہے۔ اورامام شافئی نے کہا کہ

کے اور خزر کے علاوہ تمام در عدول کا جوشا پاک ہے، امام شافئی کی دلیل ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دواہت ہے

دصفور ﷺ سے ان حضول کے بارے بیل میں دریافت کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں آپ ملکو کیفا و کنا ما بقی کہ دیا

گیا کہ کتے اور در عربے وہاں پانی چنے کے واسطے آتے ہیں۔ آپ ملک نے نفر مایا: لَهَا مَا اَنْحَدُنُ فِی بُطُولُ بِهَا وَلَنَا مَا بَقِی صَوْراتِ وَطَهُورٌ . لینی جوانہوں نے اپنے بیٹ میں لیاوہ ان کیلئے ہے اور جو باتی رہ گیا وہ ہمارے پینے کیا ہے اور پاک ہے۔

اور ایک مدید میں ہے آنتو صُنَّ بِمَا اَفْصَلَتِ الْحُمُورُ فَقَالَ نَعَمُ وَبِمَا اَفْصَلَتِ السِّبَاعُ مُکُلُّهَا کیا ہم گرموں کے بچ ہوئے یہ کی ان دونوں صدیثوں سے معلوم ہوا

کے در عروں کا جوشا پاک ہے۔

کے در عروں کا جوشا پاک ہے۔

ماری دلیل بیروری ہے اِنَّ عُمَرَ وَعَمُر وَبُنَ الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُمَا وَرَدَا حَوْضًا فَقَالَ عَمُرُوبُنُ الْعَاصِ یَا صَاحِبَ الْحَوْضِ اَلَوْدُ السِّبَاعُ مَائکَ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ یَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُحْبِرُنَا فَلَوُلَا اَنَّهُ کَانَ إِذَا الْعَاصِ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَمُ لِمَا اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ مَا وَلَا اللّٰهُ مَا وَلَول اللّٰهُ مَا وَلُول اللّٰهُ مَا وَلُول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ در ندوں کا جو مخانا پاک ہے۔ ہماری طرف سے عقلی دلیل میہ ہے کہ در ندوں کا کوشت نا پاک ہے اورلعاب ای سے پیدا ہوتا ہے اور لعاب کے پاک اور نا پاک ہونے میں کوشت بی معتبر ہے بینی اگر کوشت نا پاک ہے تو اس کالعاب ہمی نا پاک ہوگا اور اگر کوشت پاک ہے تو اس کا لعاب بھی پاک ہوگا۔ حضرت امام شافعیؓ کی پیش کردہ احادیث کا جواب سے کہ درندوں کے جو مھے پانی کے پاک ہونے کا علم ابتدائے اسلام میں ان کے کوشت کی تحریم سے پہلے تھا، پھر بیکم منسوخ ہوگیا۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ سوال بوے حوضوں کے بارے میں تھااوراس کے ہم بھی قائل ہیں کہ بواحوض نا پاک نہیں ہوتا ہے۔

وَمُوْرُ الْهِرَّةِ طَاهِرٌ مَكْرُوهٌ وَعَنُ اَبِى يُوسُفِّ اَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ لِآنَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّكَامُ كَانَ يُصْغِى لَهَا الْإِنَاءَ

اور بلی کا جو ثھایاک ہے (ممر) مکروہ ہے اور ابو پوسٹ سے مروی ہے کہ وہ غیر مکروہ ہے اس لئے کہ حضور علی ہے سامنے برتن جھکا دیتے

فَتَشُرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَصَّأُ مِنْهُ وَلَهُمَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ ٱلْهِرَّةُ سَبُعٌ وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ

پس دہ اس سے پی لیتی پھرآپ ملاقعہ اس سے وضوفر ماتے اور طرفین کی دلیل حضور علیہ کا فرمان ہے کہ بلی درندہ ہے اور مقصد تھم کو بیان کرنا ہے

إِلَّا اَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطُّوَافِ فَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبُلَ التَّحْرِيُمِ

مرعلت وطواف کی وجہ سے نجاست ساقط ہوگئ اور کراہت باقی رہ گئی۔اور وہ روایت جس کوابو پوسف نے روایت کیا ہے وہ ماقبل التحریم پرمحمول ہے

ثُمَّ قِيُلَ كَرَاهَتُهُ لِحُرُمَةِ اللَّحْمِ وَقِيلً لِعَدْمِ تَحَامِيُهَا النَّجَاسَةَ

م کھا گیا کہاس کی کراہت، گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہاور کھا گیا کہ نجاست سے اس کے پر ہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہ

وَهٰذَا يُشِيْرُ إِلَى التَّنَزُّهِ وَالْآوُّلُ إِلَى الْقُرُبِ مِنَ التَّحُرِيُمِ

اور بد (نجاست سے بد پر ہیزی) مروہ تنزیمی کی طرف مثیر ہے اور قول اول مروہ تحریب ہونے کی طرف (مثیر) ہے

# بلی کے جو تھے کاظم

تشریح: - بلی کے جو محے میں فقہا واحناف کا اختلاف ہے چنانچ طرفین رحمها الله نے کہا کہ بلی کا جو محایا ک ہے مر مروه ب مرامام طحاوی کراہت تحری کے قائل ہیں اور امام کرفی کراہت تنزیبی کے قائل ہیں۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ملی کا جو تھا غیر مروہ ہاور بھی قول امام شافعی کا ہے۔

امام ابو یوسف کی دلیل میدود علی کے حضور علی کے سامنے پانی کابرتن جھکادیے وہ اس سے پانی پی لیتی مجرآ پ سَلِيَةِ الى سے وضوكر ليتے۔اس مديث كوذكركرنے كے بعد ابو يوسف نے كہا كيف أكّرَهُ مَعَ هلذا الْحَدِيثِ . اس مديث كے رہے ہوئے بلی کے جو تھے کو کیے مروہ قراردوں۔ 

﴿ الكاورمديث ﴾ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كُنْتُ آتَوَضًا آنَا وَرَسُولُ اللَّه عَلَيْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ اَصَابَتُ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبُلَ ذَلِكَ.

اے ایمان والو! (تمہارے پاس آنے کیلئے) تمہارے مملوکوں اور تم بیں سے جو حد بلوغ کوئیں پہنچے ان کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہے (ایک تو) نماز منے سے پہلے اور (دوسرے) جب (سونے کیلئے) دو پہرکواپنے (بعض) کپڑے اتاردیا کرتے ہواور (تیسرے) نمازعشاء کے بعدیہ تین وقت تمہارے پردول کے (وقت) ہیں اوران اوقات کے سوانہ تم پرکوئی الزام ہاورنہ (بلااجازت چیسرے) نمازعشاء کے بعدیہ تین وقت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کس کے پاس اورکوئی کسی کے پاس۔

اوريبى ممكن بكر علت والسيم المكن بكر المراد المرد المراد المرد ا

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں اور ان کے گھر میں ہریسہ (ایک متم کا کھانا جو

موشت اور گندم طاکرتیار کیاجاتا ہے) ایک بیالہ میں رکھا تھا اس بلی آکراس میں سے کھانے کی اس جب حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہانمازے فارغ ہوئیں تواپنے پڑوس کی عورتوں کو بلایاوہ اس جگہہے پر ہیز کرنے لکیں جہاں بلی نے منہ مارا تھا، پس حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنهان اپنا ہاتھ بوھا كراى جكه سے ليا اور كھاليا اور كھاكہ ميں نے رسول الله علي كا كاك سے كہ بلى نا پاك نہیں ہےوہ تہارے پاس چکراگاتی رہتی ہے تہیں کیا ہو گیاتم کیون نہیں کھاتی ہو۔

حاصل بدہے کہ مقتضی قیاس تو بھی تھا کہ بلی کا جوٹھا نا پاک ہو تکراس حدیث کی وجہ سے اس کی نجاست ساقط ہوگئی ہے البت كرابت باقى رى \_اورامام ابويوسف كى چيش كرده حديث ماقبل التحريم برمحمول ب\_ پرامام طحادي كى دليل اس بات بركه ملى كاجوشا مكروه تحری ہے بہے کہ ملی کے جو مھے پانی میں کرا جت اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے آئی ہےاور ظاہر ہے کہ تریم کی وجہ سے جو كرابت موكى وهكرابت تحريمى موكى ندكدكرابت تنزيبي \_اوركرابت تنزيبي برامام كرفي كى دليل بيد بهكم لمى كے جو تھے ميس كرابت اس لئے پیدا ہوئی کہ وہ نجاست سے احتیاط نہیں کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ عدم احتیاط سے جو کراہت پیدا ہوگی وہ تنزیبی ہوگی نہ کتر کی ۔

وَلَوُاكَلَتِ الْفَارَةَ ثُمَّ شَرِبَتُ عَلَى فَوُرِهِ الْمَاءَ يَتَنَجُّسُ إِلَّا إِذَا مَكَثَتُ سَاعَةً لِغَسُلِهَا فَمَهَا

اوراكر للى نے چوا كھاكر پراى وقت بانى بىلياتو بانى تا باك موجائے كا محرجكة تحورى دريم مرى (تو بانى تا باكنيس موكا) اس لئے كد بلى نے ابنا مندا ب

بِلُعَابِهَا ﴾ كُلِاسُتِثْنَاءُ عَلَى مَذُهَبِ آبِى حَنِيُفَةٌ وَآبِى يُوسُفُ وَيَسُقُطُ اِعْتِبَارُ الصَّبِ لِلضَّرُورَةِ

لعاب سے دھوڈ الا۔اوراشٹناءابوصنیفی اورابوبوسف کے ندہب پر ہےاور ضرورت کی وجہ سے بہانے کا اعتبار ساقط ہوجائے گا

ملی نے چوہا کھا کرفورا پائی میں مندوال دیایا تھوڑی در پھر کر پائی میں مندوالاتو پائی کا کیا حکم ہے

تشویح: \_مئدیہ ہے کہ لمی نے چوہا کھا کر بلاتوقف برتن میں مندوال کر پانی پی لیا توب پانی ناپاک ہوجائیگا ہاں اگر تعوزي درية قف كيا پرياني بياتو ينخين رحمها الله ك نزديك بإنى ناپاكنبيل موكا-البنة امام محر كيزد بك اس صورت مل بمي نا پاک ہوجائے گا۔ سیخین کی دلیل میہ ہے کہ ان کے نز دیک بہنے والی پاک چیز وں سے نجاست کا زائل کرنا جائز ہے لہندا ملی نے جب چو ہا کھا کر تو قف کیا تو اس نے اپنی زبان سے ہونٹوں کی نجاست صاف کردی اور اس کونگل منی، پھراس کے بعد برتن میں مندڈ الا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو بوسف کی نزدیک عضویاک کرنے کیلئے بہانا شرط ہے اوروہ یہاں پایانہیں گیا۔

تواس كاجواب يهب كمضرورت كى وجدس بهان كااعتبار ساقط موكيا \_اورامام محر كنزد يك چونكه بغير يانى كنجاست زائل نبیں ہوتی اس لئے ایسی بلی کا جوٹھا ہر حال میں نا پاک ہوگا خواہ اس نے لعاب سے اپنا منہ صاف کیا ہویا صاف نہ کیا ہو۔

وَسُوْرُالدَّجَاجَةِ الْمُخَكَّاةِ مَكُرُوهُ لِانَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ وَلَوُ كَانَتُ مَحْبُوسَةٌ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا

اور باہر پھرنے والی مرغی کا جو تھا مکروہ ہے کیونکہ وہ (مخلاق مرغی) نجاست سے تھڑ جاتی ہے اور اگر مرغی اس طرح محبوس ہوکہ اس کی چو کچ

# إِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيُهَا لَا يُكْرَهُ لِوُقُوعِ الْاَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ وَكَذَا سُؤْرُ سِبَاعِ الطّيرِ

اس کے پنجوں کے بینچ تک ند پنچ تواختلا مانجاست ہے اس واقع ہونے کی وجہ سے مردہ نہیں ہوگا اورای طرح شکاری پرندوں کا جو نیا ( مردہ ) ہے۔ ویکھر بر دور و میں ویک سے نکار فریس کا ایک میں کا بھری کا دور کا میں میں اور میں میں اور میں اور میں کا جو نیاز

لِانْهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ فَاشْبَهَ الدَّجَاجَةَ الْمُخَلَّاةَ وَعَنُ آبِي يُوسُفُّ آنَّهَا إِذَا كَانَتُ مَحُبُوسَةً

کیونکہ بیشکاری پرندے مردار جانور کھاتے ہیں تو مخلات مرغی کے مشابہ ہو مجے۔اور ابو پوسٹ سے مردی ہے کہ بید (شکاری پرندے) اگر قید ہوں

يَعْلَمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا قَلَرَ عَلَى مِنْقَارِهَا لَا يُكْرَهُ لِوُقُوعِ الْاَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ

ان کاما لک جانتا ہے کہان کی چو پنج پرنجاست نہیں تو (ان کا جو تھا نجاست سے) خالطت سے امن واقع ہونے کی وجہ سے مردہ ندہوگا

وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَايِخُ هَاذِهِ الرِّوَايَةَ

اورمشائخ نے اس روایت کوستحن کہاہے

## مرفی کے جو تھے کا تھم

تشویح: مسئلہ نجاستوں اور غلاظتوں پر پھرنے والی مرغی کا جوٹھا بھی مکروہ ہے دلیل بیہ ہے کہ نخلات مرغی نجاست سے خلط رہتی ہے اس لئے اس کا جوٹھا کراہت سے خالی نہیں ہوگا اور اگر مرغی کو پنجرے وغیرہ میں قید کرلیا گیاا سے طور پر کہ اس کی چوپج اس کے پنجوں تک نہ پہنچے تو اس کا جوٹھا کر وہ نہیں ہوگا۔

دلیل بیہ کے کراہت، اختلاط نجاست کی وجہ سے تھی اور قید کرنے کی وجہ سے اختلاط سے مامون ہوگئی اس لئے اس کا جو شامروہ نہیں ہوگا۔ یہ عظم شکاری پرندوں کے جو شھے کا ہے بعنی شکاری پرندوں کا جو شام کی مروہ ہوگا۔ دلیل بیہ ہے کہ شکاری پرندے مردار جانور کھاتے ہیں لہذا یہ بھی مخلات مرغی کے مشابہ ہو گئے۔

ماحب عنايہ نے لکھا ہے کہ در عمول کے جوشے پر قياس کا تقاضا تو بھی تھا کہ شکاری پر عمول کا جوٹھا بھی ناپاک ہوگر استخسانا اس کوناپاک نہيں کہااور و جواسخسان ميہ ہے کہ پر عمرے اپنی چوٹی سے پينے ہیں اور وہ خشک ہٹری ہے اس کے برخلاف در عمرے کہ وہ اپنی زبان سے پینے ہیں اور وہ الحال کے وہ اس کے منہ کا ناپاک کے دوہ اپنی زبان سے پینے ہیں اور وہ الحال کی وجہ سے تر ہوتی ہے ہیں در عمرے جب المامنہ پانی ہیں ڈالیس محقوان کے منہ کا ناپاک لعاب پانی کے ساتھ مخلوط ہوگا اور اس کی وجہ سے یانی ناپاک ہوجائے گا۔

اورامام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ اگر شکاری پر عمدہ قید کرلیا گیااوراس کے مالک کو یعین ہے کہ اس کی چو پچ پر گندگی نہیں ہے تو اس کا جوٹھا بھی مکروہ نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں اختلاط نجاست سے امن واقع ہوگیا۔مشاکخ نے اس روایت کو متحن قرار دیااورای پرفتوی دیا ہے۔

فقيه ابوالليث رحمة الله عليه نے كها كه حسن بن زياده رحمة الله عليه نے امام اعظم سے روايت كيا ہے كه بديريمه اكرمردارنه

کھا تا ہوتواس کے جو مھنے پانی سے وضوکرنا مکروہ نہیں ہے۔

# وَسُوُّرُ مَا يَسُكُنُ الْبُيُوتَ كَالْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُولَةً لِاَنَّ حُرُمَةَ اللَّحْمِ

اوران جانوروں کا جو تھا جو کھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ، چو ہا، مکروہ ہاس لئے کہ (ان کے) کوشت کاحرام ہونا (ان کے)

ٱوُجَبَتُ نَجَاسَةَ السُّورِ إِلَّا آنَهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطُّوَافِ فَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ وَالتَّنْبِيُّهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِى الهِرَّةِ

جو مھے کے بنی ہونے کو واجب کرتا ہے لیکن علت طواف کی وجہ سے بینجاست ساقط ہوگئی اور کراہت باقی رہی اور بلی کے مسئلہ میں علت پر عبیہ موجود ہے

# كھروں ميں رہنے والے جانوروں كے جو تھے كاظم

تشویح: \_مسئلہ کمر میں رہنے والے جانوروں مثلا سانپ، چوہاوغیرہ کا جوشا پانی بھی محروہ ہے۔ولیل بیہے کدان کے موشت كاحرام بونا تواس بات كامقضى تعاكدان كاجو فها نا بإك بوليكن طواف (كموضة) كى وجد سے نجاست ساقط بوگئ البتة كرا بت باتى رى - وَالتَّنبِيُّهُ عَلَى الْعِلَّةِ سِهِ الكاجواب ب- سوال بيب كه مسَوَاكِنُ الْبَيُوت كجو مع سي معول نجاست كى على ، طواف كابونا كييمعلوم موا-

جواب بدے كرحضور علي في مسؤد هره سے نجاست ساقط ہونے كى علت طواف بيان فرمائى ہے چنانچ ارشادفر مايا: إنّها مِنَ الطُّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمُ وَالطُّوَّافَاتِ اوربيعلت سَوَاكِنُ الْبَيُوت مِن بدرجه الله بإلى جاتى سے يونكه مركر وشندان اور دوسرے وكاف بندكردينے سے بلى كا داخل ہونامكن نبيل رہ كا اور مسوَاكِنُ الْبيُوت سانپ، چوہاوغيره كوچكرلكانے سے روكنامكن نبيل ہے۔ پس جب علت طواف کی وجہ سے بلی کے جو مھے سے نجاست ساقط ہوگئ تو سَوَا کِنُ الْبَیُوت سے بدرجہ اولی نجاست ساقط ہوجا لیکی۔ وَسُوْرُ الْحِمَارِ وَالْبَغُلِ مَشُكُوكٌ فِيُهِ قِيْلَ الشُّكُ فِي طَهَارَتِهِ لِلْأَنْهُ لَوُ كَانَ طَاهِرًا لَكَانَ طَهُورًا اور کد مے اور خچر کا جو معاملکوک ہے کہا کیا کہ شک اس کی طہارت میں ہے اس لئے کہ اگر پاک ہوتا توجب تک لعاب پانی پر غالب ندہو مَالَمُ يَغُلِبِ اللَّعَابُ عَلَى الْمَاءِ وَقِيْلَ الشَّكُ فِي طَهُوْرِيَّتِهِ لِآنَهُ لَوُ وَجَدَ الْمَاءَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسُلُ رَأْسِهِ تو پاک کرنے والا بھی موتا اور کہا گیا کہ شک اس کے مطہر مونے میں ہاس لئے کہ اگر پانی پائے تو اس پرائے سر کا دھونا واجب نہیں ہے وَكَذَا لَبُنَهُ طَاهِرٌ وَعَرَقُهُ لَا يَمُنَعُ جَوَازَ الصَّلُوةِ وَإِنْ فَحُشَ فَكَذَا سُؤْرُهُ وَهُوَ الْاَصَحُ اورا يے بى اس كادودھ پاك ہاوراس كاپيندجواز صلوق كيليج مانع نبيس اكر چدكير مو، پس ايے بى اس كاجو تھا ہے اور زيادہ مجے ہے وَيُرُوىٰ نَصُّ مُحَمَّدٌ عَلَى طَهَارَتِهِ وَ سَبَبُ الشُّكِّ تَعَارُضُ الْآدِلَّةِ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرُمَتِهِ اوراسکی طہارت پرام محد کی تصریح مروی ہےاور شک کا سبب اس کے مباح ہونے اور اس کے حرام ہونے میں ولائل کا باہم متعارض ہوتا ہے

أَوُ إِخْتِلافُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمُ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَعَنُ اَبِي حَنِيُفَةٌ اَنَّهُ نَجِسٌ

یا (شک کاسب) اس کے پاک ہونے اور نا پاک ہونے میں محاب کا اختلاف ہے۔اورامام ابوطنیفہ سے مروی ہے کہ گدھے کا جو شانا پاک ہے

تَرُجِيُحًا لِلُحُرُمَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَالْبَغُلُ مِنْ نَسُلِ الْحِمَادِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ

(اس لئے) كرمت اور نجاست دان جاور فچر كد معى نسل سے باہذاوہ بمى كد مع كرت من موكا

### گدھےاور خچر کا جوٹھامشکوک ہے

تشویح: عبارت بی گدھے پالتو گدها مراد ہاور نچر ہے وہ فچر مراد ہے جس کی ماں گدھی ہو۔ چنا نچا گراس کی ماں گھوڑی یا گائے ہوتو اس کا جوٹھا پاک ہے (شرح نقایہ)۔اب حاصل مسئلہ یہ ہے کہ پالتو گدها اور فچر جو گدھی کے پیٹ سے پیدا ہوا ان دونوں کا جوٹھا مشکوک ہے ہی گھرا کثر مشاکخ کے نزد یک ہے ورنہ شخ ابوطا ہر دباس نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ احکام خداو عمدی میں سے کوئی تھم مشکوک نہیں پس شخ ابوطا ہر کے نزد یک گدھے کا جوٹھا پاک ہے اگر اس میں کپڑ اڈوب جائے تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے البتداس میں احتیا طرکی جائے فیر مایا کہ اگر اس کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہوتو وضوا ور تیم دونوں کو جع کرے۔

حضرت امام شافئ نے فرمایا کہ بیرطاہر ومطہر دونوں ہے اور دلیل میں کہا کہ جس جانور کی کھال قابل انتفاع ہے اس کا جوشھا پاک
ہے رہی یہ بات کہ اکثر مشائخ کے فزویک ٹیک اس پانی کی طہارت (پاک ہونے میں) ہے یامطہر (پاک کر نیوالا) ہونے میں ہواس بارے
میں اختلاف ہے بعض مشائخ نے کہا کہ گدھے کے لواب کی طہارت میں شک ہے یعنی اس کا لواب پاک ہے یا نہیں ۔ دلیل بیہ ہے کہ اگر سور
حمار پاک ہوتا تو جس پانی میں وہ ملتاوہ پانی مطہر بھی ہوتار ہتا تا وقت کے لواب پانی پر غالب ہوجائے جیسا کہ پانی کے اندر پاک چیزوں کے مطفح کا
میں مطوم ہوا کہ شک اس کے طہارت مامل کرنا کافی نہیں ہے ہیں معلوم ہوا کہ شک اس کے پاک ہونے میں ہے۔

اوربعض حضرات مشائخ رحمہم اللہ کی رائے ہے کہ گدھے کے لعاب کے مطہراور طبور ہونے بیل شک ہے بینی لعاب تمار خودتو پاک ہے لیکن اس بیل شک ہے کہ پاک کرنے والا ہے یانہیں۔ولیل ہے کہ اگر کی شخص نے پہلے گدھے کے جوشحے سے سرکا مسے کیا تھا پھر آ ب مطلق دستیاب ہو گیا تو اس پر اپنا سرکا دھونا وا جب نیس، اگر گدھے کے جوشھے کی طبعارت بیل شک ہوتا تو اس شخص پر سرکا دھونا وا جب بوتا پس معلوم ہوا کہ گدھے کا جوشھ ابدات خودتو پاک ہے گردوسری چیز کو پاک کرسکتا ہے یانہیں اس میں شک ہے۔

مصنف ہرایہ نے کہا کہ گرمی کا دودھ بھی پاک ہے، کین ہے کم ظاہر الروایة کے مطابق نہیں ہے کھیا م محد سے دواہت ہے اور ظاہر الروایة بیں کہا ہے کہ گرمی کا دودھ تا پاک ہے۔ اور گدھے کے پیند میں حضرت اما اعظم سے تین روایات ہیں (۱) ہے کہ پاک ہے کہ دھے کا پیند جوازِ صلوٰ ہے کے مانع نہیں ہے (۲) ہے کہ نیاست خفیفہ ہے (۳) نجاست خلیظہ ہے۔ لیکن روایات مشہورہ کے باک ہے کدھے کا پیند جوازِ صلوٰ ہے کے مانع نہیں ہے (۲) ہے کہ نجاست خفیفہ ہے (۳) نجاست خلیظہ ہے۔ لیکن روایات مشہورہ کے مطابق پاک ہے لہذا ایسے بی اسکا جو ٹھا بھی پاک ہوگا کے ونکہ پینداور انعاب دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں لہذا دونوں کا تھم کیسال ہوگا۔

صاحب بدایدنے کہا کہ بھی مجے ہے کہ شک ورجمار کی طبوریت میں ہےنہ کداس کی طبارت میں، حضرت امام محر نے بھی ئور جمار کی طہارت پر صراحت فرمائی ہے چنانچہام محر سے مروی ہے کہ چار چیزوں میں اگر کیڑا ڈوب جائے تو ناپاک نہیں ہوگا اوروہ عارچزیں بیر بیں (۱) وَ رحمار (۲) آبِ منتعمل (۳) کدھی کا دودھ (س) ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب۔

صاحب ہوایہ نے فرمایا کہ کدھے کے جو مھے میں شک کے دوسب ہیں ایک توبید کداس کے مباح ہونے اور حرام ہونے مِي ولاَئل مُخلف بِين چنانچِ مروى ہے۔ إِنْ غَالِبَ بُنَ اَبُجَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَقَالَ لَمُ يَبُقَ لِىُ مَالَّ اِلَّا حُمَيُرَاتُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُ مِنُ سَمِيْنِ مَالِكَ. عَالب ابن الجرضى الله عندنے الله كرسول عَلِيَّة سے دريافت كيا اوركها كه میرے پاس گدھوں کے سوا کھے باتی نہیں رہا آپ علی نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے جوموٹے تازے ہیں ان کو کھالے۔ بیہ مدیث کدھے ہے کوشت کی حلت پردلالت کرتی ہے۔

اورروايت كيا كياكم إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ حَوَّمَ لُحُومَ الْحُمُو الْاَهْلِيَّةِ يَوُمَ خَيْبَرَ لِعِيْ جِبر ك ون حضور عليه نے پالتو کدھوں کے کوشت کوترام کردیا ہے۔اس مدیث سے بھراحت ثابت ہوا کہ کدھوں کا کوشت ترام ہے۔دوسراسب بیہے کہ گدھے کے جو ٹھے کے پاک اور ناپاک ہونے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اختلاف ہے چنانچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے اس كانا پاك مونامنقول ہے اور ابن عباس رضي الله تعالی عنهما سے اس كا پاك مونا مروى ہے۔

میخ الاسلام رحمة الله علیه نے فرمایا که کدھے کا کوشت بغیر کی شک کے حرام ہے اور اس کا جوثھا نجس ہے کیونکہ يهال مُحَرِّمُ اور مُبِيعُ وونول جمع مو محداور بى صورت مى مُحَرِّم كو مُبِيع پرزج دى جاتى بجيدايك عادل آدى فيجردى كرير وشت مجوى كاذبيحه بهاوردوس نے كها كەسلمان كاذبيحه بهقواس كا كھانا حلال نبيس ب-

حعرت امام ابوصنیفہ سے بھی ایک روایت سے کے گدھے کا جوشانا پاک ہے کیونکہ حرمت اور نجاست راج ہے اور خچر چونکہ مدمے کی سل سے ہاس لئے خچر کا حکم وی ہوگا جو کدھے کا ہے۔

# فَإِنْ لُمْ يَجِدُ غَيْرَهُمَا يَتُوصًّا بِهِمَا وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ آيَّهُمَا قَدُمَ اللَّهُ اللَّهُمَا قَدُمَ

مچراگر (متوضی )ان دونوں کےعلاوہ نہ پائے تو ان دونوں ہے وضوکر ہےاور جائز ہے کہ ان دونوں میں ہے جس کو چاہے مقدم کرے وَقَالَ زُفَرُ ۚ لَا يَجُوزُ إِلَّا اَنْ يُقَدِّمَ الْوُضُوءَ لِآنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الْإِسْتِعُمَالِ فَاشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطُلَقَ اورا مام زفر نے کہا کہ جائز نہیں محربیہ کہ وضوکومقدم کرے، کیونکہ وہ واجب الاستعال پانی ہے وہ آب مطلق کے مشابہ ہو کیا

وَلَنَا اَنَّ الْمُطَهِّرَ اَحَدُهُمَا فَيُفِينُهُ الْجَمُعَ دُوُنَ التَّرْتِيُبِ وَسُؤْرُ الْفَرَسِ

اور ہماری دلیل بیے کہان دونوں میں سے ایک پاک کرنے والا ہے پس سیمفیر جمع ہوگانہ کہ مفیر تر تیب اور کھوڑے کا جوشا

#### طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا لِآنٌ لَحُمَهُ مَاكُولٌ وَكَذَا عِنْدَهُ

صاحبین کے زدیک پاک ہے کونکہ (صاحبین کے زدیک) محوڑے کا کوشت کھایا جاتا ہے اورابیابی ہے ام صاحب کے زدیک میج

#### فِيُ الصَّحِيْحِ لِآنَ الْكَرَاهَةَ لِإِظْهَارِ شَرُفِهِ

روایت میں کیونکہ(اس کے گوشت کی) کراہت اس کی شرافت کوظا ہر کرنے کیلئے ہے

## آبِ مشکوک کےعلاوہ دوسرایانی نہ ہوتو طہارت کا حکم

قشویع: مسئلہ ہے کہ اگرمتوضی کے پاس آب مشکوک کے مطاوہ ود مرایا فی ندہ وقتھ مہیے کہ آب مشکوک سے وضوکر ساور مسئلوک سے وردونوں میں ہے۔ مسئلہ ہے کہ اس وردونوں میں ہے۔ مسئلہ ہے کہ اس وردونوں میں ہے۔ کہ آب مشکوک واجب الاستعمال ہے لہذا ہیآ ہو مطلق کے مشابہ ہوگیا۔ اور ہماری ولیل ہیہ ہے کہ آب مشکوک سے وضوکر نااور تیم کرنا ورنوں چن وں میں سے ایک چن پاک کرنے والی ہے بینی و دونوں میں سے ایک سے طہارت تحقق ہوگی ہی اگر آب مشکوک سے وضوکر نااور تیم کرنا ورنوں چن وں میں سے ایک جن پاک کرنے والی ہے بینی و دونوں میں سے ایک سے طہارت تحقق ہوگی تو مئی استعمال کرنے میں کوئی فائدہ نہیں خواہ مقدم کرے یا مؤثر کرے اوراگر پاک کرنے والی مئی سے آئر آب مشکوک سے طہارت تحقق ہوگی تو میں میں استعمال کرنے میں کوئی فائدہ نہیں خواہ مقدم کرے یا مؤثر کرے اوراگر پاک کرنے والی مئی اس کے والی مغیر ہوگا والی کرنے والی مؤٹر سے کہ جب دونوں میں سے ایک مطبی ہوگا تا کہ وہ کا کہ وہ اس کے اور جس کا گوشت ما کول ہوا اس کا جو تھا باک ہوتا ہی طرح اس کا جو تھا بھی کم روہ ہے (۱۲) ہے کہ اس کے علاوہ و دومرے پائی سے وضوکر تا کہ وہ ہوا کہ کہ اس کے گوشت کی طرح اس کا جو تھا بھی کم روہ ہے (۱۳) ہے کہ وہ ہے کہ وہ کہ کہ کہ اس کے ہوسکا ہوتا ہی کہ وہ ہے کہ وہ کہ کہ وہ اس کہ وہ اس کی کوشت کی کراہت اس کی کرامت اور شرافت کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جہاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ وہ کہ اس کے گوشت کی کراہت اس کی کرامت اور شرافت کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونکہ وہ جاد کا آلہ ہے تجاست کی وجہ سے کہ ونگر کے کو نگر کی کو اس کی کرنے ہو اس کی کرنے ہو کہ کہ کو خواہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کے کو کہ کو کرنے کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرنے کو کہ کو

فَإِنْ لُمْ يَجِدُ إِلَّا نَبِيلُ التَّمَرِ قَالَ ٱبُوْحَنِيُفَةٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِحَدِيْثِ لَيُلَةِ الْجِنِّ

مجرا کر (متوضی) سوائے نبیز تمر کے کوئی پانی نہ پائے تو ابو صنیفہ نے فر مایا کہ اس سے وضو کرے اور تیم نہ کرے صدیث لیلتہ الجن کی وجہ سے

فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضًّا بِهِ حِيْنَ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَالَ آبُو يُوسُفَّ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضًّا بِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِي حَنِيفَةٌ

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي عَمَلاً بِايَّةِ التَّيَهُمِ لِانَّهَا ٱقُولَى أَوْ هُوَ مَنْسُونٌ بِهَا

اورای کےام شافعی قائل ہیں آ بت تیم ممل کرنے کی وجہ سے کیونکہ آ بت زیادہ قوی ہے یا حدیث فدکوراس آ بت سے منسوخ ہے

نبيذتمر ي وضواور عسل كاحكم، اقوال فقهاء ودلائل

المَّالِيَّ عَلَيْكُ خَطَبَ ذَاتَ لَيُلَةٍ ثُمَّ قَالَ لِيَقُمْ مَعِى مَنُ لَمْ يَكُنُ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنُ كِبُرٍ فَقَامَ اِبُنُ مَسْعُودِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ خَطَبَ ذَاتَ لَيُلَةٍ ثُمَّ قَالَ لِيَقُمْ مَعِى مَنُ لَمْ يَكُنُ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنُ كِبُرٍ فَقَامَ اِبُنُ مَسْعُودِ وَضِى اللَّهِ وَصِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَحَمَلَهُ آيُ آخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَعَ نَفْسِهِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودِ وضى اللَّه تعالىٰ عنه خَرَجُنَا مِنْ مَكَة وَخَطَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ حَوْلَى خَطًا وَقَالَ لَا تَحُرُجُ عَنُ هَذَا الْحَطِّ فَإِنَّكَ اِنُ عَمْ جُولُى خَطًا وَقَالَ لَا تَحُرُجُ عَنُ هَذَا الْحَطِّ فَإِنَّكَ اِنُ عَمْ جُولُى عَلَم اللهِ عَلَيْكُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمْ ذَهَبَ يَدُعُو الْجِنَّ إِلَى الْإِيْمَانِ وَيَقُرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرُانَ حَتَى طَلَعَ الْفَجُرُ وَقَالَ لِي يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمْ ذَهَبَ يَدُعُو الْجِنَّ إِلَى الْإِيْمَانِ وَيَقُرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرُانَ حَتَى طَلَعَ الْفَجُرُ ثُمَّ رَجَعَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ وَقَالَ لِى هَلُ بَقِى مَعَكَ مَاءٌ آتَوضًا بِهِ فَقُلْتُ لَا إِلَّا نَبِيلَا التَّمَرِ فِى اَذَاوَةٍ الْفَجُرُ ثُمَّ رَجَعَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ وَقَالَ لِى هَلُ بَقِى مَعَكَ مَاءٌ آتَوضًا بِهِ فَقُلْتُ لَا إِلَّا نَبِيلَا التَّمَرِ فِى اَذَاوَةٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ وَاَخَذَهُ وَتَوَضَّأُ بِهِ وَصَلَّى الْفَجُرَ.(عنابِ)

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک رات حضور علی نے خطبہ دیا پھر فرمایا کہ میرے ساتھ (چلئے کے اسکے) وہ مخص کھڑا ہوجس کے دل بیں ایک ذرہ برابر بھر نہ ہوئیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ علی نے نان کو اسپنے ساتھ لیا چنا نچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کمہ سے نکل گئے اور حضور علی نے میرے گروایک خط کھینی اور فرمایا کہ اس خط سے نہ لکا تا اس لئے کہ اگر تو اس خط سے باہر نکل گیا تو قیامت تک جھے کوئیس پاسکو کے۔ پھر آپ علی جنات کو ایمان کی دعوت دینے گئے اور ان کے سامنے قرآن پڑھنے گئے تی کہ فرطلوع ہوگئی پھر آپ علی طلوع فحر کے بعد والی تشریف المان کی دعوت دینے گئے اور ان کے سامنے قرآن پڑھنے گئے تی کہ فرطلوع ہوگئی پھر آپ علی طلوع فحر کے بعد والی تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ کہا ہوا پانی ہے کہ بیں اس سے وضوکروں، بیں نے کہا کہیں گریزت میں نبیز تمر ہے تو آپ علی نے فرمایا کہ کچور پاکیزہ اور پانی طبور ہے۔ پھراس کو لے کرآپ علی نے وضوکروں، بیں نے کہا کہیں گریزت میں نبیز تمر ہے تو آپ علی نہیں فرمایا کہ کچور پاکیزہ اور پانی طبور ہے۔ پھراس کو لے کرآپ علی نے وضوکرا اور فرکی نماز اوا کی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نبیذ تمر کے سوا آبِ مطلق نہ ہوتو نبیذ تمر سے وضو کیا جائے اور تیم کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ اللہ کے پاک رسول علی نے کیا ہے۔

حضرت امام ابو بوسف اورامام شافعی کے قول کی وجہ یہ ہے کہ آیت تیم فکفی تجونی المرائی فتیک کہ فواصوی کی المریکا می تظمیر کا عظم مٹی کی طرف آب مطلق ندہونے کی صورت میں خفل کیا گیا ہے اور نبیز تمر آب مطلق نہیں ہے لہذا یہ صدیث آیت تیم کی وجہ سے مردود ہوگی کیونکہ آیت تیم سے منسوخ ہے کیونکہ آیت تیم مردود ہوگی کیونکہ آیت تیم سے منسوخ ہے کیونکہ آیت تیم سے منسوخ ہے کیونکہ آیت تیم سے منسوخ ہوئے ہیں آیا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ بعدوالا تھم، میں رہتے ہوئے ہیں آیا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ بعدوالا تھم، صمر سابق کے داسلے ناتخ ہوتا ہے لہذا نبیز تمر سے دفسوکر نے کا تھم آیت تیم سے منسوخ ہوگا۔

حضرت امام محمد کی دلیل میرے کہ حدیث لیلۃ الجن میں اضطراب ہے چنانچ بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علی کے ساتھ لیلۃ الجن میں موجود تنے اور بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ابن مسعوداس رات میں اللہ کے رسول کے ساتھ موجود نہیں تنے نیز واقعہ لیلۃ الجن کی تاریخ میں جہالت ہے حکے معلوم نہیں کہ بیدواقعہ کب پیش آیا لہذا احتیاط اس میں ہے کہ دونوں پر ممل کیا جائے ہے اور تیم مجمی کرلیا جائے۔

امام ابو بوست کے استدال کا جواب یہ کہ لیلۃ الجن صرف ایک نہیں بلکہ متعدد تھیں۔ صاحب عنابید حمۃ اللہ علیہ نے تیسیر
کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جنات دود فعہ صفور علی ہے کہ پاس آئے تو بہت ممکن ہے کہ دوسری بار مدینہ بیس آیہ تیم کے بعد آئے ہوں۔

نیز صاحب فتح القدیر دحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہرا حادیث میں جواس بارے میں وار دہو کیں چے مرتبہ کا ذکر ہے ایک مرتبہ تھی الغرقد میں یہ واقعہ بیش آیا اس بار ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند آپ علی تھے کے ساتھ تھے اور دومرتبہ مکہ المکر مدمی اور چو تھی بار مدینہ سے باہراس بار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عند آپ علی تھے کے ساتھ تھے۔ پس جب لیلۃ الجن کا واقعہ متعدد بار چیش آیا تو ہوسکتا ہے کہ جس واقعہ میں نبیز تمرے وضوکر نے کا ذکر ہے دومہ یہ منورہ میں آیہ تیم کے ناز ل ہونے کے بعد کا بولہذا الی صورت

میں آ ہت تیم سے اس مدیث کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیے درست ہوسکتا ہے۔

صاحبٌ ہدایہ کی طرف سے دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث مشہور ہے اور صحابہ کی ایک جماعت کا اس پڑمل رہا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ فرمایا: اَلْوُ ضُوءُ بِنَبِیُدِ التَّمَوِ وُضُوءُ مَنُ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ لِینی نبیز تمر سے وضووہ فض کے جس کو آب مطلق دستیاب نہ ہو۔ اور مختلف طریقوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے۔ اِنَّهُ کَانَ لَا یَوی اَنْسَا بِالْوُضُوءِ بِنَبِیدُدِ التَّمَوِ حَالَ عَدُم الْمَاءِ لِینَ حضرت علی رضی الله تعالی عند پانی ندہونے کی صورت میں نبیذ تمر سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔

اور عکرمہ دحمہ اللہ تعالی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کیا اِنّهُ قَالَ تَوَصَّنُوُا بِنَبِیْدِ التَّمَرِ وَلا تَتَوَصَّنُوُا بِنَبِیْدِ التَّمَرِ وَلا تَتَوَصَّنُوا اِللّهَ فَالَ تَوَصَّنُوا بِنَبِیْدِ التَّمَرِ وَلا تَتَوَصَّنُوا بِاللّهَنِ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان کہا کہ نبیز تمر سے وضوکرواور دودھ سے وضونہ کرو۔ بہرحال بیصد بی مشہور بھی ہے اور کہار صحابہ کی معمول بہا بھی۔اور کتاب اللہ برحدیث مشہور کے ساتھ زیادتی کی جاسکتی ہے۔

ری بیات کدام ابوصنیفہ کے زدیک نبیز تمر سے سل کرنا جائز ہے یانا جائز ہے تواس بارے میں علاء احتاف کا اختلاف ہے چنا نچہ بعض معزات نے کہا کہ وضو پر قیاس کر کے امام صاحب کے زدیکے شسل کرنا بھی جائز ہے۔ اور دوسرا قول میہ ہے کہ نبیز تمر سے شمل کرنا جائز نہیں کے وضو پر شمل کا قیاس نہیں ہوسکتا۔ میں سے شمل کرنا جائز نہیں کو فکہ جنابت کا حدث وضو کے حدث سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے وضو پر شمل کا قیاس نہیں ہوسکتا۔

وَالنَّبِينُ لَا لَمُخْتَلَفُ فِيْهِ اَنْ يَكُونَ حُلُوا رَقِيْقًا يَسِيلُ عَلَى الْاعْضَاءِ كَالْمَاءِ وَمَا اشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا

اوروہ نبیزجس میں اختلاف ہوایہ ہے کہ وہ میٹھا (اور) اتنا پتلا ہو کہ اعضاء پرپانی کی طرح بہتا ہواور جو نبیذ ایسا ہو کہ گاڑھا ہو کیا ہوتو وہ حرام ہے

لَا يَجُوزُ التَّوَضُّو بِهِ وَإِنْ غَيَّرَتُهُ النَّارُ فَمَا دَامَ حُلُوا فَهُوَ عَلَى الْخِلافِ وَإِنِ اشْتَدَّ فَعِنْدَ آبِي حَنِيُفَةً

اس سے وضو جائز نہیں ہے اور اگر نبیذ کوآگ نے متغیر کیا تو جب تک شیریں ہے تو وہ مختلف فیہ ہے اور اگر گاڑھا ہو جائے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک

يَجُوزُ التَّوَضُو بِهِ لِآنَهُ يَحِلُ شُرُبُهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٌ لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ لِحُرُمَةِ

اس سے وضوکرنا جائز ہے کیونکدان کے نزد یک اس کا پینا حلال ہے۔اورا مام محمد کے نزد یک اس سے وضونہ کرے کیونکدا تکے نزدیک

شُرُبِهِ عِنْدَهُ وَ لَا يَجُوزُ التَّوَضُوُّ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْاَنْبِذَةِ جَرُياً عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ

اس کا پیناحرام ہاوراس (نبیزتمر) کےعلاوہ دوسری نبیذوں سے وضوکرنا جائز نہیں ہے مقتضی قیاس پر جاری کرتے ہوئے

# نبیزی حقیقت جس میں امام صاحب اور صاحبین رحمهم الله کا اختلاف ہے

تشریح:۔اس عبارت میں جس نبیز میں امام صاحب اور صاحبین رحم اللہ کا اختلاف ہے ای کی حقیقت بیان کی محق ہے۔امام محد نے توادر میں ذکر کیا کہ جس نبیز ہے وضو کے جواز اور عدم جواز میں ائمہ ثلاث کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پانی میں مجوریں ڈال دی جائیں یہاں تک کہ پانی شیریں اور پتلا ہوکرا عضاء پر پانی کی طرح بہہ جائے۔ندگاڑ ها ہواور ندنشہ آور۔

اورا کروہ گاڑھی اور کڑوی ہوگئ تواس سے بالا جماع وضو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نشہ آوراور حرام ہےاورا کراس کوآگ سے پکالیا گیاتو جب تک وہ شیریں اور رقیق ہے،اعضاء پر پانی کی طرح بہتی ہےتو وہ امام صاحب اور صاحبین رحم ہم اللہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔اوراگر یکانے سے گاڑھی ہوگئ تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک اس سے وضوکرنا جائز ہے کیونکہ ان کے نز دیک اس کا پینا طلال ہاورامام محد کے زور کی چونکہ اس کا پیناحرام ہاس لئے اس سے وضوکرنا بھی جائز نہیں ہے۔

صاحب بدایدر حمة الله علیه نے کہا کہ نبیز تمر کے علاوہ دوسری نبیذوں سے وضو کرنا جائز نبیں ہے مثلا تشمش اورانجیر کی نبیذ۔ دلیل بہے ک نبیذ تمرے وضوکرنا خلاف قیاس صدیث سے ثابت ہے لہذاد وسرے نبیذیں موجب قیاس پر باقی رہیں گی۔ یعنی ان سے وضو کرنانا جائز ہوگا۔

فوائد: امام قدوري فرح قدوري مي علائ احتاف القل كياب كريم كاطرح نبيذ تمر يوضوكيك بعي نيت شرط ہے۔ کیونکہ نبیذ تمریانی کابدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آب مطلق ہوتے ہوئے نبیذ تمرے وضو کرنا جائز نہیں ہےاورا گرنبیذے وضو کیا مرآب مطلق دستیاب موکیاتو سابقه وضوباطل موجائے گا جیسا کہ پانی میسرآنے کی صورت میں تیم باطل موجاتا ہے،جمیل احمر عفی عند \*\*\*\*

#### بَابُ النَّيْمُمِ

(یہ)باب میم کے (بیان میں)ہے

تشویح: -چونکہ یانی سےطہارت حاصل کرنااصل ہاورمٹی سےطہارت حاصل کرنااس کا خلیفہ ہاورخلیفہاصل کے بعد ہوتا ہاس لئے مصنف ہدایہ نے باب تیم کووضو کے بعد ذکر کیا۔اس ترتیب کی دوسری وجد قرآن پاک کا اتباع ہے۔ کیونکہ قرآن بإك كى آيت إذَا قُهْ نَهُ إلى الصَّلُوةِ الْحُ مِن وضوفسل اورتيم كواى ترتيب كما تعوذ كركيا بـ

تیم کے لغوی معنی مطلقا ارادہ کرنا ،اور جے کے لغوی معنی کی معظم اور بڑی چیز کا ارادہ کرنا ہے۔اوراصطلاح شرع میں تیم ك معنى بين طهارت حاصل كرنے كے لئے ياك مٹى كاارادہ كرنا۔

حضرت مجنح الاوب نے حاشیہ شرح نقابہ میں علامہ ابن البمام کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میم کی شرعی تعریف ، چرے اور دونوں ہاتھوں کا پاک مٹی سے مسح کرتا ہے ۔ اور عیم کا جوت کتاب وسنت دونوں سے ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَلَفْتَهِ نُوْامَا أَوْ فَتَيْكَتُمُوْاصَعِيْدًا طَيِّبًا اور حضور عَلَيْكَ عروايت كَاكُل جهد إِنَّهُ قَالَ جُعِلَتْ لِيَ الْارْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اَيُنَمَا اَدُرَ كَتُنِي الصَّلُوةُ تَيَمَّمُتُ وَصَلَّيْتُ بِعِنْ حضور عَلَيْهُ نِے فرمایا كه زمین كومیرے لئے مسجداور طَهور بنادیا حمیا جہاں بھی

نماز کا وقت آیا تیم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔اور دوسری حدیث ہے اَلتُوَابُ طَهُوُرُ الْمُسُلِمِ وَلَوُ اللّٰي عَشَوِ حِجَمِ مَالَمُ يَجِدِ الْحَمَاءَ مَنْ مسلمان کو پاک کرنے والی ہے آگر چدس سال گذرجا کیں جب تک کہ پانی دستیاب ندہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ جم میں آیت تیم نازل ہوئی اس کی جگہ اور وقت میں اختلاف ہے۔ چنانچہ وقت کے بارے میں تین قول ہیں (۱) میں جر (۲) میں جر (۳) کے بارے میں دوقول ہیں (۱) غزوہ مریسیع جس کوغزوہ بی مصطلق بھی کہتے ہیں (۲) غزوہ ذات الرقاع:۔

ترجمہ: حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہاز وجہ النبی علی عنہاز وجہ سے اللہ علی وجہ سے دسول اللہ علی اور دوسرے لوگوں کورکنا پاس آکر کہنے گے کہ سے عجب بات ہوئی کہ حضرت عاکشہرضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے دسول اللہ علی اور دوسرے لوگوں کورکنا پاس آکر کہنے گے کہ سے عجب بات ہوئی کہ حضرت عاکشہرضی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

الله عليه ميرى ران پرمرد کے ہوئے سو رہے تھے حالانکہ انہوں نے ميرى كوكھ ميں نوچ بھى ليا تھا، آخر منح كورسول الله عليہ بيدار ہوئے كريانى موجودنيس تعااس وقت الله تعالى نے بيآيت (يعن آيت تيم ) نازل فرمائى حضرت اسيد بن حفيررضى الله تعالى عندنے كها کہاس آیت کے نزول کا سبب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولا د کی بزرگی اور کرامت ہے۔حضرت عا مُشہر ضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اونٹ کو اُٹھایا تو ہاراس کے نیچے سے برآ مد ہوااور مجھے ل گیا۔

وَمَنُ لَّمُ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ اَوُخَارِجَ الْمِصُرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيُلٌ اَوُ اكْتَثَرُ

اور جوخص پانی ند پائے درانحالیکہ و محض مسافر ہویا شہرے اتنابا ہر ہوکداس کے اور شہر کے درمیان ایک میل یازیادہ فاصلہ ہو

يَتَيَمُّمُ بِالصَّعِيُدِ لِقَوُلِهِ تَعَالَى فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

تو (ایسے خص کیلئے جائز ہے کہ) پاک مٹی سے تیم کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: پھرا گرتم پانی نہ پاؤ تو تم تیم کرو پاک مٹی سے

وَقَوُلِهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ اَلْتُوَابُ طَهُوُرُ الْمُسُلِعِ وَلَوُ إِلَى عَشَرِ حِجَجٍ مَالَمُ يَجِدِ الْمَاءَ وَالْمِيْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِى الْمِقْدَادِ

اور (اس لئے کہ)حضور علیقے کا فرمان ہے کہ ٹی مسلمان کے واسطے طہور ہے اگر چدوس سال تک ہوجب تک کہ پانی ندیا وے۔اورا یک میل مقدار کے فق میں مقتار ہے

﴿ لِاَنَّهُ يَلُحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ وَالْمَاءُ مَعُدُومٌ حَقِيُقَةً

كيونكداس كي شهرجاني بيس حرج لاحق موكااور بإنى در حقيقت معدوم ب

وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسافَةُ دُوُنَ خَوُفِ الْفَوْتِ لِآنَّ التَّفْرِيُطَ يَأْتِى مِنُ قِبَلِهِ

اورمعترمافت ہےند کہ (نماز کے) فوت ہونے کاخوف کیونکہ کوتا بی ای کی جانب سے آئی ہے

مسافر پائی نہ پائے یا مسافراور شہر کے درمیان میل یازیادہ کی مسافت ہوتو میم کا حکم

تشویح: صورت مسلدیہ ہے کہ جس محض کے پاس اتنا پانی نہ ہوجور فع حدث کے لئے کافی ہودرآ نحالیکہ وہ مخص مسافر ہے یا مسافر نہ ہولیکن شہرسے باہر ہےاوراس کےاور شہر کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہے یا ایک میل سے زیادہ کا توالیے مخص کیلئے جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیم کرے۔اس کی دودلیس ہیں۔اول باری تعالیٰ کا قول فَلَفَتَحِدُ اُما آءِ فَتَيَسَّمُ وَاصَعِيْدٌ اطْنِبَا لِعِن اگر بإنی موجود نه ہوتو پاک مٹی سے تیم کرو۔اور دوسری دلیل حضور علیہ کاقول یعنی مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگر چہدی سال تک ہو جب تک یانی کے استعال پرقادر ندہو۔

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ وہ سفر کر کے اپنے اہل کے یہاں جاتے اور ان کوحدث جنابت لا حَنْ مِونَا تُو انهول في آتخضرت عَلِينَة كوخروى بس آپ عَلَيْهُ في ارشاد فرمايا: اَلصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَصُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلى

اشرف البدابيه جلداول عَشَرٍ مِينِينَ مَالَمُ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْمِسُهُ بَشَرَهُ . يعنى إكيزه زمين مسلمان كا وضو باكر چه وه وس سال تك پانی نہ پاوے محرجب پانی پاوے تواہیے ظاہری بدن پر پہنچاوے۔

صاحب ہدایہ نے کہا کہ ایک میل دور ہونا یمی قول مقدار کے حق میں مخارے کیونکہ شہرسے ایک میل دور جانے کے بعد اس کوشمروا پس لوٹے میں جرج لاحق ہوگا اور تیم کا مشروع ہونا حرج دور کرنے کیلئے ہے چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج -

وَالْمَاءُ مَعُدُومٌ حَقِيُقَةُ ايكاعرَاض كاجواب إعرَاض بيب كرا بي مطلق باس مين كوئى مسافت مقررتين ب اورآپ نے ایک میل کی قیدلگائی ہی مطلق کتاب کورائے سے مقید کرنا ہوا حالا تکہ بیجا ترجیس ہے۔

جواب بدہے کہ آیت میں مضوص ہے کہ پانی هیقة معدوم موتو تیم جائز ہے لین جمیں یقین کے ساتھ بد بات معلوم ہے کہ اگر پانی معدوم ہو محر بغیر حرج کے اس پر قادر ہے مثلاً دروازے پرآ دمی کے پاس پانی نہ ہواور کھر میں ہوتو اس سے تیم جائز نہیں ہوگا، حتی کہ سو پچاس قدم تک ہونے ہے تیم جائز نہیں ہوسکتا، بلکہ اس قدر دور ہوکہ وہاں جانے میں حرج لاحق ہوتو اس سے جواز تیم ہاوراب درحقیقت پانی معدوم ہاوراس کا اعداز ہذہب مخار کی بناء پرایک میل ہے۔

اورامام محمر عصروی ہے کہ بیم اس وقت جائز ہوگا جب پانی دومیل کی دوری پر ہو،اور فقیہ ابو بمرمحد بن فضل نے اس کواختیار کیا ہے۔ امام كرخي نے فرمايا كراكركوئي مخص اليي جكه موكه بإنى والول كى آوازس ليتا ہے تو وہ قريب شار موكاس كے واسطے تيم جائز نہیں ہاوراگران کی آواز نہیں من سکتا تووہ بعید ہاکثر مشائخ نے اس کواختیار کیا ہے۔

اور حسن بن زیادؓ نے کہا کداگر پانی جانب سنرلیعن آھے کی جانب ہے تو دومیل کا اعتبار کیا جائے گا اورا گردائیں جانب یا بائیں جانب یا پیچھے کی جانب ہے تو ایک میل معتبر ہوگا، تا کہ آمدور فت کی وجہ سے دومیل ہوجائیں ( کفامیہ )

حضرت امام زفر" نے فرمایا کیا گرنماز فوت ہونے کا خوف ہوتو تیم جائز ہے اگر چہ پانی ایک میل سے کم دوری پر ہو۔ ماحب برايين اس قول كورد كيا اوركها كداعتبار مسافت كاب ندكه نماز فوت مون كاخوف كيونكداس قدر وقت تك كرنے كى كوتا بى اى كى جانب سے آئى ہے للذا يانى قريب ہونے كى صورت ميں تيم كرنے ميں معذور ند ہوگا۔

فائده: -صاحب عنايد في كلها بكرايك ميل تين فرسخ كا موتا ب اورايك فرسخ باره بزارقدم كا -اورابن شجاع في كا كميل سا رهي تين بزارگزے جار بزارگز تك كا بوتا ہے والله اعلم -

وَلَوُ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيُضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعُمَلَ الْمَاءَ اِشْتَدٌ مَرَضُهُ يَتَيَمُّمُ

اوراگراس نے پانی تو پایالیکن وہ بیار ہے پس اسے خوف ہوا کہ اگر وہ پانی استعال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ تیم کر لے

## لِمَا تَلَوُنَا وَلِاَنَّ الضَّرَرَفِى زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الضَّرَدِفِى زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ

اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے تلاوت کی اور اس لئے کہ بیاری کی زیادتی کا ضرر پانی کی قیمت کی زیادتی کے ضرر سے بڑھ کر ہے

وَذَٰلِكَ يُبِينُحُ التَّيَهُمَ فَهَاذَا اَوُلَى وَلَا فَرُقَ بَيْنَ اَنُ يَشْتَدُ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ اَو بِالْإِسْتِعُمَالِ

اوروو(قیت کی زیادتی کا ضرر) ہم کومباح کرتا ہے ہیں یہ بدرجاوالی مباح کرے گااوراس میں کوئی فرق نہیں کداس کا مرض حرکت سے بوجے یا پانی کے استعال سے

وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ خَوُفَ التَّكَفِ وَهُوَ مَرُدُودٌ بِظَاهِرِ النَّصِّ

اورامام شافی نے (عضوے) تلف ہونے کے خوف کا اعتبار کیا ہاورید(اعتبار) ظاہرانص سےمردود ہے

## مریض کے لئے تیم کا حکم

تشویع: مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مخص کے پاس پانی موجود ہولیکن وہ بیار ہاور پانی کے استعال ہے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا شفاء پانے میں تاخیر کا امکان ہے تو الی صورت میں اس مخص کو تیم کرنا جائز ہے۔ دلیل باری تعالیٰ کا قول و کُون کُنْنَدُ مَنْ وَمَنی اَوْعَلیٰ سَفَدِ اللّیۃ ہے دوسری دلیل ہے کہ اگر کوئی مخص بیار تو نہیں البتہ پانی قیمتاً دستیاب ہے۔ پس اگر پانی فروخت کرنے والا میں شن ہے زائد ما نگل ہے تو الی صورت میں زیادتی ممنز کے خرر کو دور کرنے کیلئے اس کے واسطے تیم مباح کیا گیا ہے۔ اور بیاری کی زیادتی کا ضررش کی زیادتی کے ضرر سے بڑھا ہوا ہے ہیں حب ادنی ضرردور کرنے کیلئے تیم کی اجازت دی گئی تو اعلیٰ ضرردور کرنے کیلئے بدرجہاوئی اجازت دی گئی تو اعلیٰ ضرردور کرنے کیلئے تیم کی اجازت دی گئی تو اعلیٰ ضرردور کرنے کیلئے تیم کی اجازت دی گئی تو

صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ مرض میں اضافہ بدن کی حرکت کی وجہ سے ہویا پانی کے استعال کی وجہ سے دونوں برابر ہے بعنی دونوں صورتوں میں تیم مباح ہے۔

حضرت امام شافئ نے فرمایا کہ تیم اس وقت مباح ہوگا جبکہ پانی کے استعال سے جان یا کی عضو کے ضائع ہونے کا عالب ممان ہولیکن امام شافئ کا فد ب ظاہر نص و اِن کُنْ تُدُو مَنْ رَصَلَى سے مردود ہے کیونکہ آ ہے اپنا اطلاق کی وجہ ہے ہرمریض کے واسطے ابا حت تیم پر ولالت کرتی ہے لہذا جان یا عضو تلف ہونے کی قیدلگانا کتاب اللہ پرزیادتی کرتا ہے اور بید جائز نہیں لیکن اگر بیکا جائے کہ احتاف نے بھی اشتد او مرض کا اعتبار کیا ہے حالانکہ آ ہے میں بیر قید فرونیس ۔ تو اس کا جواب بید ہے کہ آ ہے کا سیاق اس پر ولالت کرتا ہے کہ یہاں اغید او مرض کوظ ہے کیونکہ باری تعالی نے فرمایا ہے مائیونیک الله لیجنع کی تعدید کوش کوئے واللہ تعالی تم پر حرج ڈالنا نہیں چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ حرج اللہ تعالی تم پر عضو کا خوف ہو۔

حرج ڈالنا نہیں چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ حرج ای وقت لاحق ہوگا جب کہ مرض پر صفح کا خوف ہو۔

وَلَوُ خَافَ الْجُنُبُ إِنِ اغْتَسَلَ اَنُ يَقُتُلَهُ الْبَرُدُ اَوْيُمَرِّضَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيُدِ وَهَلَا

اورا گرجنی کویہ خوف ہوکدا گر اس کا تو محندک اس کو مارڈ الے گی یااس کو بیار کردے گی تو وہ پاک مٹی سے تیم کرے اور بیر (علم)

# إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيُّنَّا وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَٰلِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةٌ

اس وقت ہے کہ جب وہ شہرے باہر ہو بوجہ اس دلیل کے جوہم نے بیان کی اور اگر شہر میں ہوتو بھی امام ابوصنیفہ کے نز دیک ای طرح (عکم) ہے

خِلَافًا لَّهُمَا هُمَا يَقُولُانِ إِنَّ تَحَقُّقَ هَلْذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلا يُعْتَبَرُ

بخلاف صاحبین کے،صاحبین فرماتے ہیں کہ شہر میں اس حالت کا تحقق ہونا کم یاب ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا

وَلَهُ أَنَّ الْعِجْزَ ثَابِتٌ حَقِيُقَةٌ فَلا بُدٌّ مِنُ اِعْتِبَارِهِ

اورامام ابوحنیفه کی دلیل بیہ کے بجر هیقة ثابت بے لہذااس کا عتبار کرنا ضروری ہے

# انديشة بلاكت كي صورت ميں جنبي كيلئے تيم كا حكم

قشویع: مسئلہ یہ ہے کہ جنبی آدی کو اگر پیخوف ہو کہ شل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوجائے گایا بیار پڑجائے گاتواس کے واسطے تیم کرنا جائز ہے صاحب ہدایہ نے کہا کہ اگر بیرواقعہ شہر کے باہر پیش آیا تو بالا تفاق تیم کی اجازت ہو لیل سابق میں گذر چی کہ شہر میں واپس جانے میں حرج لاحق ہوگا۔اورا گرجنبی کوشہر میں رہتے ہوئے بیخوف لاحق ہوتو بھی حضرت امام اعظم کے زو کیل کے شہر میں واپس جانے میں حرج لاحق ہوگا۔اورا گرجنبی کوشہر میں اگر بیخوف لاحق ہوتو تیم جائز ہوا ورصاحیات کہتے ہیں کہ شہر میں اگر بیخوف لاحق ہوتو تیم جائز ہیں ہے۔

صاحبین کی دلیل بیہ بے کہ شہر میں ایسی حالت کا مخفق ہونا نادر ہے لہذا اس کا اعتبار نہ ہوگا لینی شہر میں گرم پانی اور سردی سے حفاظت ممکن ہے اس لئے ہلاک ہونے یا مرض لاحق ہونے کا اعتبار غیر معتبر ہے۔ چنانچہ اگر شہر میں تیم کی اجازت دے دی جائے تو عوام تعوزی سردی میں اس کوحیلہ کرلیں گے۔
تو عوام تعوزی سردی میں اس کوحیلہ کرلیں گے۔

اورامام ابوصنیق کی دلیل بیہ کا ایسے خاکف جنبی کے ق میں عسل کرنے سے عاجزی در حقیقت ٹابت ہاس لئے اس

كااعتبار كرناضروري ہے

# وَالْتَيَمُّمُ ضَرُبَتَانِ يَمُسَحُ بِإِحُدْ هُمَا وَجُهَةً وَبِالْأُخُرَىٰ يَدَيُهِ اِلَى الْمِرُفَقَيُنِ

اورتیم دوضرب ہیں ایک ضرب سے اپنے چمرہ کا اور دوسری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا کہنوں سمیت سے کرے

لِقَوُلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ اَلتَّيَهُمُ ضَرُبَتَانِ ضَرُبَةٌ لِلُوَجُهِ وَضَرُبَةٌ لِلْيَدَيْنِ

اس لئے كرحضور علي كافر مان ہے كہ يتم دوضرب بين ايك ضرب چرك كيلئے اور ايك ضرب دونوں ہاتھوں كے لئے

وَيَنْفُضُ يَدَيُهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التَّرَابُ كَيُلا يَصِيرَ مُثُلَّةً

اورائ دونوں ہاتھاس قدر جھاڑے کہٹی جھڑجائے تا کہ مثلہ ندہوجائے

## تتيتم كاطريقه

تشویح:۔اس عبارت میں تیم کی کیفیت کا ذکر ہے چنانچے فرمایا کہ تیم دو ضرب ہیں ایک ضرب سے چیرےکا سے کرے اور دوسری سے دونوں ہاتھوں کا کہنوں تک مسے کرے۔ امام زہریؒ نے کہا کہ بخل تک مسے کرے اور کی ایک روایت امام مالک سے ہے۔ اور حسن بن زیادؓ نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا کہ دونوں ہاتھوں کا گوں تک مسے کرے۔

اورابن سرین کے نزدیک تین ضرب ہیں ایک ضرب چہرے کیلئے ایک دونوں ہتھیلیوں کے لئے اور ایک ذراعین کیلئے۔ اور بعض معزات نے کہا کہ ایک ضرب چہرے کیلئے ایک ذراعین کے لئے اور ایک دونوں کے داسطے ہے۔

مْ مِب عِنَارِ كَا دِيل حَضُور عَلِي كَ وَلَ التَّيَمُمُ ضَرُّ بَتَانِ ضَرُّ بَةٌ لِلُوَجُهِ وَضَرُّ بَةٌ لِلْيَدَيْنِ بِ-

صاحبٌ ہدایہ نے فرمایا کہ زمین پردونوں ہاتھ مارکراس قدرجھاڑے کدان کی مٹی جھڑ جائے تا کہ مثلہ (بدھکل) نہ ہوجائے مینی جس طرح مثلہ بدھکل ہوجا تا ہے ای طرح مٹی ملنے کی وجہ سے بدمسورت نہ ہوجائے۔

اور عمار بن ياسر رضى الله تعالى عند سے مروى ہے إنَّ النَّبِي مَلَّنِظِيْهُ صَوَبَ بِكُفَيْهِ ٱلْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كَفَيْهِ . يعنى حضور عَلِيْكَةَ نے اپنے دونوں ہاتھوں كوز مين پر مارااوران پر پھونك مارى پھران سے اپنے چرسے اورا پنے ہاتھوں كاسے كيا-

اورابن عمراور جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ کا تیم نقل کیا ہے فرمایا کہ اس کی کیفیت ہے کہ اپ دونوں ہاتھ زمین پر مارے بھران کو اس قد رجھاڑے کہ مٹی جھڑ جائے بھران سے اپنے چہرے کا سمح کرے بھر دوسری بار زمین پر مارے اوران کو جھاڑے اوران کو جھاڑے اوران کو جھاڑے اوران کو جھاڑے اوران کے بار کی ہاتھ کی جا را تھیوں کے باطن سے اپنے دائیں ہاتھ کے ظاہر کا اس طرح مسے کرے افکیوں کے بوروؤں سے شروع کر کے کہنوں پر تمام کرے بھرا ہے بائیں ہتھی کے باطن سے اپنے دائیں ہاتھ کے باطن کا سمئے تک مسے کرے اوراپنے بائیں ہاتھ کے اور ایک بائیں ہاتھ کے باطن کا سمئے تک مسل کرے اور اپنے بائیں ہاتھ کے باطن کا سمئے کہا تھی کے باطن کا بھرائی طرح بائیں ہاتھ کے باطن کا سماح کرے۔

وَكَا بُدَّ مِنَ الْإِسْتِيُعَابِ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْوُصُوءِ

اورظا ہرالرولیة کےمطابق استیعاب بعنی پورے عضو کامسے کرنا ضروری ہے کیونکہ تیم وضو کے قائم مقام ہے

وَلِهَاذَا قَالُوا يُخَلِّلُ الْآصَابِعَ وَيَنُزَعُ الْخَاتَمَ لِيَتِمُّ الْمَسْحُ

اورای لئے فقہاءنے کہا کہ الکلیوں میں خلال کرے اور انگوشی کوا تاردے تا کہ سے پورا ہوجائے

فتيم مين استيعاب كأحكم

تشویح: تيم من استيعاب شرط ب چنانچدا كر بغيرس كے بچه بحى رو كيا تو تيم نہيں ہوگا جيسا كدوضو من ب يا كم

ظا ہرالروایة کےمطابق ہے۔اورحس بن زیاد نے امام ابوحنی سے روایت کیا کہ اکثر کل کے قائم مقام ہوگا۔دلیل یہ ہے کہموحات میں استیعاب شرطنہیں ہے جیسے کہموزے اور سرکے میں استیعاب شرطنہیں ہے۔اور ظاہر الروایة کی وجہ یہ ہے کہ تیم وضو کا قائم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاءنے کہا کہ الکیوں میں خلال کرے اور اگر انگوشی ہوتو اس کو نکال دے تا کہ مے بحر پور ہوجائے۔

اوروضو میں استیعاب شرط ہے لہذا جواس کے قائم مقام ہے لین تیم اس میں بھی استیعاب شرط ہوگا چنانچے تیم اگروضوکا خلیفہ نہ ہوتا تو مسے کندھوں تک واجب ہوتا اس لئے کہ اللہ تعالی نے آیت تیم میں فائسکٹ فابو جُوفو کفود کین فیڈ فیسٹر عایت کے ذکر کیا ہے۔

وَالْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ فِيْهِ سَوَاءٌ وَكَذَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ لِمَارُوِى أَنَّ قَوْمًا جَاءُ وُا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَ اللهُ عَلَيْكُ مَ اللهُ عَلَيْكُ مَ اللهُ عَلَيْكُ مَ اللهِ عَلَيْكُ مَ اللهُ عَلَيْكُ مَ اللهُ عَلَيْكُ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَ اللهُ وَ لَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهُوا اللهُ شَهُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

اوركها كه بم الحك قوم بين كراس ريكتان بن ريخ بين اورايك يا دوماه تك بإنى نيس بات بين حالانكه بم بن جنبى وَ الْحَائِضُ وَ النَّفَسَاءُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاَرُضِكُمْ

اور حیض اور نفاس والی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ علی نے نے مایا کہتم پراپی زمین لازم ہے

### حدث، جنابت، حیض ونفاس میں تنیم ایک ہی ہے

تشویح: امام قدوریؒ نے کہا کہ جوازِ تیم ، کیفیت تیم اور آلہ و تیم میں حدث (بے وضو ہونا) اور جنابت دونوں برابر بیں یعنی جس طرح حدث اصغر میں تیم مشروع ہے ای طرح حدث اکبر میں بھی مشروع ہے اور جو کیفیت حدث اصغر کے تیم کی ہے وی کیفیت حدث اکبر کے تیم کی ہے اور کی تھم حاکفتہ اور نفاس والی عورت کا ہے۔

اورقول اول والول کی دلیل ہے کہ آیت بیل ملا مست ہے باز اجماع کے معنی مراد ہیں اور قرید آیت کا میاق ہال کی تقریر ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آیت وضو بیل مدث اور جنابت دونوں کا علم بیان کیا ہے۔ ارشاد یَانَیْ اللَّهٰ الَّذِیْنَ اللَّا لَاَ اللَّهُ اللَّهٰ اللَّهُ اللَّهٰ اللَّهُ اللَّ

چنانچ مروی ہے کہ حضور علی کے خدمت میں پچھلوگ حاضر ہوکر کہنے لگے کہ ہم اس ریکستان میں رہتے ہیں اور ایک دو ماہ تك پانى ميسرنيس موتا حالانكه بم من جنبى بهى موتے بين اور حيض ونفاس والى عورتيں بھى يدين كرآپ علي في نے فرمايا: عَلَيْكُمُ بِالْارُضِ تم پرتبہاری زمین لازم ہے یعن تم مٹی سے تیم کرلیا کرو۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدث اکبرکیلے بھی تیم مشروع ہے۔ اورعمران بن الحسين كى سند كساته مح بخارى من إن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمُ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلانُ مَامَنَعَكَ أَنُ تُصَلِّىَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ فَقَالَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ تھے کولوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے ہے کس چیزنے روکا ہے۔اس نے کہاا ساللہ کے رسول! مجھے جنابت لاحق ہوگئی ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔آپ علی نے نفر مایا کہ تھ پرمٹی لازم ہاس لئے کہ وہ تھ کوکافی ہے۔ بیرحدیث بھی بین دلیل ہے کہ بنی کے واسطے تیم جائز ہے۔ وَيَجُوزُ التَّيَكُمُ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةٌ وَمُحَمَّدٌ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ ٱلْارُضِ كَالْتُوَابِ وَالرَّمُلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَصِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْكُحُلِ اورامام ابوصیفہ وامام محمد کے نزدیک تیم ہراس چیز کے ساتھ جائز ہے جوز مین کی جنس سے ہوجیے مٹی، ریت، پھر، سجج ، چونہ، سرمہ وَالزُّرُنِيُخِ وَقَالَ اَبُوٰيُوسُفُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمُلِ وَقَالَ الشَّافِعِي ۖ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّوَابِ الْمُنْبِتِ اور ہڑتال،اورامام ابویوسٹ نے فرمایا کہ تیم صرف مٹی اورریت سے جائز ہے اورامام شافعیؓ نے فرمایا کہ صرف اُ گانے والی مٹی سے جائز ہے وَهُوَ دِوَايَةٌ عَنُ اَبِى يُوسُفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَيَمُّمُوا صَعِيْداً طَيِّباً اَى تُوَاباً مُنْبِتًا قَالَهُ إِبْنُ عَبَّاسٍ اور يكى ايك روايت ابو يوسف سے باس كئے كه بارى تعالى كافر مان ہے كەصعيد طيب يعنى الكانے والى مى سے تيم كرو\_ابن عباس نے بھى يمي فرمايا ہے

### غَيْرَ أَنَّ آبَا يُوسُفُّ زَادَ عَلَيْهِ الرَّمُلَ بِالْحَدِيْثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ وَلَهُمَا أَنَّ الصَّعِيدَ اِسُمَّ لِوَجُهِ الْآرُضِ

مرابو يوسف نے اس پرريت كواس مديث كى وجد سے زيادہ كيا ہے جے ہم نے اوپر ذكركيا ہے۔ اور طرفين كى دليل بيہ بے كرصعيدرو ئے زمين كانام ب،

#### سُمِّى بِهِ لِصُعُودِهِ وَالطَّيِّبُ يَحْتَمِلُ الطَّاهِرَ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

اس كانام صعيداس كے اونے ہونے كى وجه سے ركھا كيا اور طيب پاك كا اختال ركھتا ہے لبندااى برمحمول كياجائے كا

#### لِاَنَّهُ اَلْيَقُ بِمَوْضِعِ الطُّهَارَةِ اَوُ هُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ

كونكدىيمعنى مقام طهارت كزياده مناسب بياليك )بدرمعنى )بالاجماع مراويي

## كن اشياء برتيم جائز ہے اوركن برجائز نہيں ، اقوال فقهاء

تشویح: یہاں ہے مَابَحُورُ بِهِ النّبَهُمُ کابیان ہے چانچ فر ایا کہ ہروہ چیز جوز مین کی جنس ہواس کے ساتھ بیم کرنا جائز ہے اور ڈھن کی جنس ہونے کی شناخت سے ہے کہ جو چیز جل کردا کھ ہوجائے جیے درخت اور جو پھل کرزم اور ٹھے کے قابل ہوجائے جیے اور خسن کی جنس ہونے کی شناخت سے ہے کہ جو چیز بیل زمین کی جنس سے ہیں جیے مئی ، رہت ، پھر ، پھر آتی کا ہوجائے جیے او با، تو بیز مین کی جنس ہے اس کے علاوہ چیز بی زمین کا ہے حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مرف مٹی اور چونہ، مرمہ، ہڑتال پہاڑی تمک، یا قوت، زمرد، زبرجد، وغیرہ یہ فرین کا ہے حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مرف مٹی اور رہت سے تیم کرنا جائز ہے اور امام شافی نے فرمایا کہ فقط اگانے والی مٹی سے جائز ہے اور بیکی امام ابو یوسف کا قول مرجو ما الیہ ہے۔ امام شافی کی دلیل باری تعالیٰ کا قول صونے گا طیخ بیا ہے اس طرح پر کہ صعید کے معنی مٹی اور طیب کا معنی خبت (اگانے والی) کے ہیں۔ یہ تغیر مصید کے معنی میں مقتصنی ہے کہ تیم فقط مٹی سے جائز ہو کیک نامام ابو یوسف نے اس پر رہت کا اضافہ کیا ہے اس حدیث سے جو سابق میں گذر چکی لیعنی عَلَیْ طُخمُ بِالْارُ ضِ .

طرفین کی دلیل بیہ کے صعیدنام ہےروئے زمین لیعنی زمین کے بالائی حصہ کا ،اور چونکہ بالائی حصہ بلنداوراُونچا ہے اس لئے اس کا نام صعیدر کھا ممیا ہے۔ حاصل بیر کہ ہروہ چیز جو صعید ہولیعنی زمین کی جنس سے ہواس کے ساتھ تیم کرنا جائز ہے۔

صعید کے بی معنی خلیل نحوی ہے مروی ہیں۔ اورزخشری نے زجاج ہے روایت کرتے ہوئے کشاف میں فرمایا کہ صعید روئے ز مین کا نام ہے۔ اور معانی القرآن میں زجاج نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اس معنی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور صحاح میں بھی بھی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور صحاح میں بھی بھی میں معنی بیان کئے میں اور رہی ہیہ بات کہ طیب کے معنی منبت کے ہیں۔ سوہم کہتے ہیں کہ طیب طاہر کے معنی کا احتمال بھی رکھتا ہے چنا نچہ باری تعالی کے قول حکولا طیبا میں طیب بعنی پاک ہے ہیں یہاں طیب ای معنی پرمحول ہوگا کے تکہ بیر مقام ، مقام

طہارت ہے اور سیمعنی مقام طہارت کے زیادہ مناسب ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ لفظ طیب، طاہر اور منبت دونوں کے درمیان مشترک ہے اور طاہر بالا جماع مراد ہے اس وجہ سے منبت کامعنی مراز نہیں ہوں مے کیونکہ ہمارے نزدیکے عموم مشترک جائز نہیں ہے۔

ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ أَن يُكُونَ عَلَيْهِ غُبَارٌ عِنْدَ اَبِي حَنِيُفَةٌ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوُنَا

مجرامام ابوحنفیہ کے نزد یک بیشر طنبیں کہ اس زمین پرغبار ہواس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جوہم نے تلاوت کی ہے

وَكَذَا يَجُوزُ بِالْغُبَارِ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَى الصَّعِيْدِ عِنْدَ آبِيُ حَنِيْفَةٌ وَمحمدٌ لِآلُهُ تُوَابٌ رَقِيْق

اورای طرح طرفین کے نزدیکے تیم غبار کے ساتھ جائز ہے باوجود میکہ وہٹی پرقا در ہو،اس لئے کہ غبارتر اب رقیق ہے

مٹی برغبار ہونا شرط ہے یا ہیں

تشویح: فرمایا کدام ابوحفیہ کے فزد کیے مٹی پرغبار کا ہونا شرطنیں ہے کونکہ قرآن پاک میں صفید گاطی ہم المحتر کے فرد کی غبار ہونے اور ند ہونے کی کوئی تفصیل نہیں ہے لہذا مطلق مٹی ہے تیم کرنا جائز ہوگا خواہ اس پرغبار ہویا ند ہو۔ اور امام محد کے فزد کی غبار کا ہونا شرط ہے۔ اور یکی قول امام ابو بوسف اور امام شافی کا ہے اور اس کا قائل امام احمد بن ضبل ہیں۔ ان صفرات کی دلیل باری تعالیٰ کا قول فائس نموا فی فید فی نے من المتر اب ہونی ہے چروں اور ہاتھوں کا سے کروشی ہے چھے لے کرحاصل میک من انہ فی من المتر اب پر میں ہوگا جہ نم بار ہوئی ہوئی ہے کہ دستان ہوگا جہ برخواں ہوئی نے جہ وں اور ہاتھوں کا سے کہ ہوسکتا ہے کہ مند کی طرف مند ہو ہو اور تا ہوں کا سے کہ موسکتا ہے کہ مند کی موجد سے اور ہوئی ہوئی مدید کی وجہ سے اور ہوئی میں ہوگا کہ اپنے چروں اور ہاتھوں کا سے کروحد شدے یعنی صدید کی وجہ سے اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

ہی تھم طرفین کے زدیک اس وقت ہے جبکہ ٹی پر قدرت کے باوجود غبار سے تیم کرے اس کی صورت ہیں ہوگی کہ می خض نے اپنے غبار آلود کپڑے جھاڑے اور گردوغبار اس کے چہرے اور ہاتھوں کولگ گیا، پھراس نے تیم کی نیت سے ہاتھ پھیراتو اس کا تیم موگیا کیونکہ غبار بھی رقیق مٹی ہے ہیں جس طرح کثیف مٹی سے تیم جائز ہے ای طرح رقیق مٹی سے بھی جائز ہے۔ موگیا کیونکہ غبار بھی رقیق مٹی ہے ہیں جس طرح کثیف مٹی سے تیم جائز ہے ای طرح رقیق مٹی سے بھی جائز ہے۔

اورا ما م ابو بوسف قدرت علی الصعید کی صورت میں غبار کے ساتھ تیم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔اوردلیل بید بیان کی کے غبار خالص مٹی نہیں ہے بلکہ من وجہ مٹی ہے۔اور ما مورب تیم بالصعید ہے اس وجہ سے قدرت علی الصعید کے ہوتے ہوئے اس سے عدول کرنا جائز نہیں ہے البتہ بجزعن الصعید کے وقت اس سے تیم کرنا جائز ہے جیسا کہ بجزعن الرکوع والحج و کے وقت اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

وَالنِّيَّةُ فَرُضٌ فِي التَّيَهُمِ وَقَالَ زُفَرٌ لَيُسَ بِفَرُضٍ لِآنَهُ خَلُفٌ عَنِ الْوُضُوءِ فَلا يُخَالِفُهُ فِي وَصُفِهِ

اور تحتم میں نیت فرض ہے۔اورامام زفر نے کہا کہ نیت فرض نہیں ہے کیونکہ تیم وضوکا خلیفہ ہے لہذا وصف صحت میں تیم وضوکا مخالف نہیں ہوگا۔

### وَلَنَا آنَّهُ يُنبِئُ عَنِ الْقَصْدِ فَلا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ آوُجُعِلَ طَهُورًا فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ

اور ہاری دلیل بیے کہ تیم قصدی خرد بتا ہے ہی تیم بغیر قصد کے تقق نہیں ہوگا، یا (ہماری دلیل بیے کہ) مٹی کو حالت مخصوصہ می طبور قرار دیا گیا ہے

وَالْمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرٌّ

اور یانی بنفسه طهور بے جبیا که گذرا

## تیم میں نیت فرض ہے

تشویح:۔ہمارےزویک تیم کے لئے نیت فرض ہےاورامام زفر سے خرویک فرض ہیں ہے۔امام زفر کی ولیل ہے ہے تیم وضوکا خلیفہ ہے اور خلیفہ دصف صحت میں اصل کے خالف نہیں ہوتا، پس جب وضو بغیر نیت کے درست ہے تو تیم بھی بغیر نیت کے درست ہوتا ہیں جب وضو بغیر نیت کے درست ہے تو تیم بھی بغیر نیت کے درست ہوگا اس لئے کہا گر تیم بغیر نیت درست نہ ہوتو خلیفہ کا اصل کے خالف ہونالا زم آئے گا اور بیرجا تر نہیں ہے۔

اور ہماری دلیل ہے ہے کہ تیم کے معنی لغت میں قصد اور ارادے کے آتے ہیں اور قصد نام ہے نیت کا ، اور قاعدہ ہے کہ اسائے شرعیہ میں معانی لغویہ کا اعتبار کیا جاتا ہے ، اس لئے ہم نے کہا کہ تیم میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور تیم میں نیت کی تغییر ہے ہے کہ کہ میں ایت کی تغییر ہے ہے کہ کہ میں ایت کی بیابات ورکرنے کی یا جنابت دورکرنے کی یا اباحت صلوۃ طلب کرنے گی۔

دوسری دلیل بیہ کمٹی دوشرطوں کے ساتھ طَبورہ (۱) پانی ندہونے کے وقت (۲) بیر کہ تیم نماز کے واسطے ہو کیونکہ باری تعالی کے قول اِذَاقَهُ نَدُن الصَّلُوةِ فَاغْدِ لَوْا وَجُوهَ کُنُو بِراوراس سے مراد فَاغْدِ اللَّهُ ال

وَالْمَاءُ طَهُوُدٌ سے سوال کا جواب ہے۔ سوال بیہ کہ آیت میں پانی بھی مخصوص حالت (حالت وصلوٰۃ) میں طہور قرار دیا میا ہے لہذا وضومیں نیت کرنا شرط ہونا چاہیے۔

جواب یہ ہے کہ پانی بنفسہ طَہور ہے لین اپنی طبیعت کے اعتبار سے عامل ہے اس لئے نیت کامختاج نہیں ہوگا جیسا کہ نجاست عینیکودورکرنے کے واسطے نیت شرطنہیں ہے۔

ثُمَّ إِذَا نَوىٰ الطُّهَارَةَ اَوُ اِسْتِبَاحَةَ الصَّلْوةِ اَجُزَاهُ وَ لاَ يُشْتَرَطُ نِيُّهُ التَّيَمُمِ لِلُحَدَثِ

مرجب ( تیم کرنے والا) طہارت کی استباحت صلوق کی نیت کرے تو کافی ہوگا اور حدث یا جنابت کے واسطے تیم کی نیت کرنا

اَوُ لِلْجَنَابَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ مِنَ الْمَدُ هَبِ

شرطنیں ہے ہی سیجے ذہب ہے

# تيم ميں طہارت يا اباحة صلوة كى نيت بھى كافى ہے

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مخص نے طہارت حاصل کرنے کی نیت کی یا اباحت صلوۃ طلب کرنے کی نیت کی تو یہ کافی ہوگا اور حدث یا جنابت دور کرنے کی نیت کرنا تیم کے لئے شرط نیں ہے بھی سے م

اورا ما م ابو بحررازیؒ نے کہا کہ حدث یا جنابت دورکرنے کی نیت کرنا تیم کے واسطے شرط ہے کیونکہ ان دونوں کے واسطے ایک علی صفت کے ساتھ تیم کیا جاتا ہے لہذا دونوں میں سے ایک بغیر نیت کے متاز نہیں ہوگا جیے فرض نماز کوفل نماز سے ممتاز کرنے کیلئے نیت کی حاتی ہے اور خد ہے کہ کی دلیل ہے ہے گئیم ایک طہارت ہے لہذا اس کے اسباب کی نیت کرنالازم نہیں ہوگا جیسے وضو میں ہے۔

فَإِنْ تَيَمَّمَ نَصُرَانِي يُوِيدُ بِهِ ٱلْإِسُلامَ ثُمَّ اَسُلَمَ لَمْ يَكُنُ مُتَيَمِّمًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَةٌ وَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ اَبُويُوسُفَ

پی اگر نصرانی اسلام لانے کے ارادے سے تیم کرے پھراسلام لائے توطرفین کے زدیک وہ تیم نہیں ہوگا۔اورام مابو بوسف نے کہا

هُوَ مُتَيَمِّمٌ لِآلَةِ نَوى قُرُبَةً مَقُصُودَةً بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ

کہ وہ تیم ہے کیونکہ اس نے قربت مقصودہ کی نیت کی ہے بخلاف اس تیم کے جودخول مجداور قرآن چھونے کی نیت سے ہو

لِاَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقُصُودَةٍ وَلَهُمَا أَنَّ التُّوَابَ مَا جُعِلَ طَهُورًا إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ قُرُبَةٍ مَقُصُودَةٍ

اس لئے کہ وہ قربت مقصودہ نہیں ہے۔اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ٹی کو طہور نہیں بنایا گیا مگرالی قربت مقصودہ کے ارادے کے وقت

لَا تَصِحُ بِدُونِ الطُّهَارَةِ وَالْاسُلَامُ قُرُبَةٌ مَقُصُودَةٌ يَصِحُ بِدُونِهَا بِخِلافِ سَجُدَةِ التِّلاوَةِ

جو بغیر طہارت کے بھے نہ ہوتی ہو۔اوراسلام الی قربت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے بھے ہوجاتی ہے بخلاف مجد ہ تلاوت کے

لِانَّهَا قُرُبَةٌ مَقُصُودَةٌ لَا تَصِحُ بِدُونِ الطُّهَارَةِ

كيونكه يجدؤ تلاوت البي قربت ومقصوده بجو بغيرطهارت كمي نبيل موتى

# نفرانی نے تیم کیا پھراسلام لایابیتیم کافی ہے یانہیں؟ اقول فقہاء

تشویح: مسلدیہ کرنسر کے اسلام لانے کارادے سے تیم کیا پرمسلمان ہوگیا توطرفین کے زدیک اس کا بیہ تیم معتبر نہیں ہے۔ اورام مابو یوسٹ نے کہا کہ معتبر ہے۔ امام ابو یوسٹ کی دلیل بیہ کداس مخص نے قربت بقصودہ کی نیت کی ہے کیونکہ اسلام سب سے بوی قربت ہے۔ اور مقصودہ اس لئے ہے کہ کی دوسرے کے حمن میں نہیں۔ اور قربت مقصودہ کی نیت سے جو تیم کیا جاتا ہے وہ شمتر ہوتا ہے لہذا اسلام لانے کے ارادے سے جو تیم کیا حمیا ہونے وہ معتبر ہے۔ اگر اسلام لانے کے بعد اس سے مناز پر حنا چا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مسلمان نے مجد میں داخل ہونے کے ارادے سے یا کلام پاک چھونے کے نماز پر حنا چا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مسلمان نے مجد میں داخل ہونے کے ارادے سے یا کلام پاک چھونے کے

ارادے سے تیم کیا ہوتو بیشرعاً معترنہیں چنانچاس تیم سے اگرنماز پڑھنا چاہتو نمازنہیں پڑھسکتا کیونکہ مجدمیں داخل ہونا یا قرآن پاک چھونا قربت و مقصودہ نہیں ہے .....طرفین کی دلیل ہے ہے کہٹی بذاتے مطہر نہیں ہے بلکداس وقت مطہر ہے جبکدالی قربت ِ مقصودہ کا ارادہ کیا گیا ہوجو بغیر طہارت کے مجے نہیں ہوتی ،اوراسلام ایسانہیں ہے کیونکہ وہ بغیر طہارت کے مجے ہوجاتا ہے۔اس کے برخلاف مجدة تلاوت ہے كيونكه مجدة تلاوت الى قربت ومقصودہ ہے جوبغير طهارت كے مجيح نہيں ہوتا ہے للبذا سجدة تلاوہ كے ارادے ے اگر میم کیا گیاتواس سے نماز پڑھناجا زے۔

صاحب نہایہ نے صاحب ہدایہ کی پیش کردہ طرفین کی دلیل پڑتف وارد کیا ہے۔ نقص کا حاصل یہ ہے کہ اگر کا فرنے نماز ادا کرنے کے لئے تیم کیااور پرمسلمان ہوگیا تو اس تیم سے نماز پڑھنا جائز ہونا چاہیے کیونکہ کہ نماز الی عبادت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت سیجے نہیں ہوتی ،حالانکہ اس تیم سے اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لہذا طرفین کا بیرکہنا کہٹی اس حال میں طہور قرار دی گئی ہے جبکہاس ہےالی عبادت مقصودہ کا ارادہ کیا گیا ہوجو بغیر طہارت سیح نہیں ہوتی ، غلط ہے ، زیادہ بہتر دلیل ہیہ کہ یوں کہا جائے کہ كافرنية كاالل نبيں بے كيونكه نية كرنا عبادت باورتيم بغيرنية كے يح نبيں موتااس لئے كافر كاتيم ميح نبيں ہے۔

وَإِنْ تَوَضَّأَ لَا يُرِيُدُ بِهِ ٱلْإِسُلَامَ ثُمَّ اَسُلَمَ فَهُوَ مُتَوْضِّئَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ

اوراگرده (کافر)وضوکرے حالانکہ وہ اسلام کاارادہ نہیں کرتا پھر مسلمان ہوجائے تو وہ باوضو ہے۔ بخلاف امام شافعی کے (اوراس اختلاف کی) بنیا داشتر اطانیت پر ہے

# نصرانی نے وضوکیا پھرمسلمان ہو گیا باوضوشار ہو گایا نہیں؟ اقوال فقہاء

تشريح: اگرنفراني نے وضوكيا حالانكهاس سےاس كااراده اسلام لانے كانبيں ہے پھرمسلمان ہوكيا تو ہمارے نزديك ويخص باوضو ہے اگراس سے نماز پڑھنا چاہتو پڑھ سکتا ہے کیونکہ ہمارے نز دیک وضویس نیت شرطنہیں ہے لہذا اس کا اہل نہ ہونامفر نہیں ہوگا اورامام شافعی کے نزدیک اس کا وضومعترنہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک وضویس نیت شرط ہے اور تصرانی نیت کا الل نہیں ہے اورلفظ بناء سے امام شافعی کی دلیل بیان کی گئی ہے البتہ ہماری دلیل بھی اس سے مفہوم ہے۔

فَإِنْ تَيَمَّمَ مُسُلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ اَسُلَمَ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ وَقَالَ زُفَرٌ يَبُطُلُ تَيَمُّمُهُ

پس اگر مسلمان حجم کرے پھر العیاذ باللہ وہ مرتد ہوجائے پھروہ مسلمان ہوجائے تو وہ اپنے تیم پر باقی ہے۔اورا مام زفر نے فرمایا کہ اس کا تیم باطل ہوجائے گا

لِآنَّ الْكُفُرَ يُنَافِيُهِ فَيَسُتَوِى فِيُهِ الْإِبْتِدَاءُ وَالْإِنْتِهَاءُ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ وَلَنَا

كونكه كفرتيم كے منافی ہے ہیں اس میں ابتداءاورانتها برابرہوگی، (بیہ) تكاح میں محرمیت كی طرح ہے اور جارى دليل بيہ

اَنَّ الْبَاقِيَ بَعُدَ التَّيَمُّمِ صِفَةً كَوُنِهِ طَاهِراً فَاعْتِرَاضُ الْكُفُرِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِيْهِ كَمَا لَوُ اِعْتَرَضَ عَلَى الْوُصُوءِ

كر تيم كے بعد باتى روجانے والى چيزاس كے پاك ہونے كى صغت ہے واس ركفر كا طارى ہوناس كے منافى نبيس ہے جيسا كراكر وضو پرطارى ہوگيا (تووضو باتى رہتا ہے)

#### وَإِنَّمَا لَا يَصِحُ مِنَ الْكَافِرِ إِبْتِدَاءً لِعَدُمِ النِّيَّةِ مِنْهُ

اور کا فرے ابتداء اس لئے سیج نہیں کہاس سے نیت نہیں ہو عتی ہے

## مسلمان نے تیم کیا پھرالعیاذ بالله مرتد ہوگیا پہلاتیم برقرارر ہے گایانہیں؟ اقوال فقہاء

قشویع: مسئله ایک مخف نے بحالت اسلام تیم کیا پھروہ مرتد ہوگیا پھراسلام میں داخل ہوگیا تو بیخف اپنے تیم پر باتی ہے کفرافتیار کرنے کی وجہ سے اس کا تیم باطل نہیں ہوا۔اور حضرت امام زفر نے فرمایا کہ اس کا تیم باطل ہوگیا امام زفر کی دلیل میر ہے کہ کفرتیم کے منافی ہے لیندا اس میں ابتداء اور انتہا وونوں پر ابر ہوں گی یعنی جس طرح ابتداء کفرتیم کا منافی ہے اس طرح انتہاء اور بھاء بھی منافی ہے لیندا جب ابتداء کافرکا تیم معتر نہیں ہے تو بھاء بھی کافرکا تیم معتر نہیں ہوگا۔

اوربياب جياناح مس محرميت يعنى اكرعورت ومردمس ببلے عصرمت ابديه بوتوان كا نكاح مي نبيس بوكا۔

ای طرح اگر نکاح کے بعد حرمت پیدا ہوگئ تو یہ نکاح باتی ندہے گامثلاً دودھ پینے دو بچوں کا نکاح ان کے باپ نے بحثیت ولی کیا ، پھر کسی عورت نے ان دونوں کو اپنا دودھ پلایا تو یہ نکاح باطل ہو گیا کیونکہ بقاء محرمیت پائی گئی اگر چہ ابتداء محرمیت نہیں تھی یا مثلاً

دوسرا جواب بیہ ہے کہ تفراور تیم کے درمیان منافات اس لئے ہے کہ کا فریس او بلیت معدوم ہے کیونکہ تیم کی مشروعیت نماز

کیلئے ہاور کافرنماز کا الل نہیں لہذا کافر کا تیم باطل ہوگا نیت کرے یا نہ کرے اوراس میں ابتداء اور بقاء دونوں برابر ہیں۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تیم کر لینے کے بعد فی نفسہ تیم ہاتی نہیں رہا بلکہ وہ طہارت باتی ہے جو تیم سے حاصل ہو کی تقی اور

کفر کا طہارت پر طاری ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وضو کرنے کے بعدا گریفتض کا فرہو گیا تو اس کا وضوباتی رہتا ہے۔ رہی یہ بات

کہ ابتداء کا فرکا تیم کیوں معتر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کا فرنیت کا الل نہیں اور تیم کیلئے نیت شرط ہے اس لئے کا فرکا

ابتداء تیم کرنا شرعاً معتر نہیں ہے لیکن اگریہ اعتراض کیا جائے کہ مرتد ہونا اعمال کو اکارت اور باطل کرتا ہے جیسا کہ باری تعمالی کا قول

ہے: کین اُنڈرکٹ کیف کیک اور و مَن یکھنز بالاِنیمان فقد حیک کہ اور وضوا ور تیم بھی منجملہ اعمال ہیں لہذا مرتد ہونے سے ان کو بھی اکارت ہوجانا جا ہے تھا۔ جواب: مرتد ہونا اعمال کا تو اب باطل کرتا ہے نہ کہ نفس اعمال جیسے ایک محض نے ریا کاری کے طور پروضو کیا

اکارت ہوجانا جا ہے تھا۔ جواب: مرتد ہونا اعمال کا تو اب باطل کرتا ہے نہ کہ نفس اعمال جیسے ایک محض نے ریا کاری کے طور پروضو کیا

تواس سے حدث زائل ہوجاتا ہے آگر چداس وضو پرتواب مرتب نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم (عنامیہ) جمیل۔

# وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيُّ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِآنَّهُ خَلُفٌ عَنْهُ فَآخَذَ حُكُمَهُ

اور تیم کو ہروہ چیز تو ڑو بی ہے جو وضو کوتو ڑتی ہے کیونکہ بیدوضو کا خلیفہ ہے پس اس نے تیم کا حکم لے لیا

## نواقضِ تيمّ

تشریح ۔ شخ قد دریؒ نے کہا کہ جو چیز ناقض وضو ہوہ ناقض تیم بھی ہے دلیل ہے کہ تیم وضوکا خلیفہ ہا ادراس میں کی نہیں کہ اصل بنسبت خلیفہ کے اقوی ہوتا ہے ہیں جو چیز اقوی کے واسطے ناقض ہوگی وہ اضعف کیلئے بدرجہ اولی ناقض ہوگی البذا ہروہ چیز جو ناقض وضو ہے ناقض تیم ضرور ہوگی۔

وَيَنْقُضُهُ اَيُضًا رُوْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَلَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِآنَّ الْقُلْرَةَ هِىَ الْمُوَادُ بِالْوُجُوْدِ الَّذِى هُوَ غَايَةٌ لِطَهُوْدِيَّةِ التُّوَابِ

اور پانی کاد کھنا بھی تیم کوتو ڑو بتا ہے بشرطیکہ وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو کیونکہ اس وجود سے قدرت ہی مراد ہے جو طہور بت تراب کی عایت ہے

وَخَائِفُ السَّبُعِ وَالْعَلُوِّ وَالْعَطُشِ عَاجِزٌ حُكُمًا وَالنَّائِمُ عِنُدَ آبِي حَنِيْفَةٌ ۖ قَادِرٌ تَقُدِيُرًا حَتَى لَوُمَرُّ

اوردرندے، دعمن اور پیاس سے ڈرنے والاحكما عاجز ہے۔ اورسونے والا امام ابوحنیفہ کے زد يك حكما قادر ہے حقى كراكرسويا مواقعم

النَّائِمُ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ مَا يَكُفِى لِلُوْضُوءِ

پانی کے پاس سے گذراتوامام صاحب کے زویک اس کا تیم باطل ہو گیااور پانی سے مراداتی مقدار ہے جووضو کیلئے کافی ہو

لِاَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِمَا دُونَهُ إِبْتِدَاءً فَكَذَا إِنْتِهَاءً

اس لئے کہاس ہے کم ابتداء معترفیس پس ای طرح انتہاء بھی معترفیس ہوگا

## يانى كود كيضے والاجب قادر على الماء مو، ناقض وضوب

تشویح: ماحب قدوری نے فرمایا کہ بعض چزیں اسی ہیں جن سے وضوق فہیں ٹو شا البتہ ہم ٹوٹ جاتا ہے چنا نچہ ہم نے اگر پانی دیکھا اور وہ اس کے استعال پر قاور بھی ہے توبہ پانی اس کے ہم کے لئے ناقض ہوگا۔ اور استعال پر قدرت کی شرط اس لئے لگائی کہ آیت اَوْلَمَنْ تُوْلِلِنَا اَوْلَا اَلَهُ اَور حدیث اَلتُوَابُ طَهُورُ الْمُسْلِع وَلَوْ إِلَى عَشَوِ حِجَمِ مَالَمُ يَجِدِ الْمَاءَ میں وجود ماء سے مرادقدرت علی استعال الماء ہے۔

صاحب ہدائی ہے کہا کہ اگر پانی موجود ہو مگر در ندے کا خوف ہے یعنی بیخوف ہے کہ اگر پانی پر کیا تو در ندہ ہلاک کردے گایاد شمن کا خوف ہے کہ اگر پانی پر کمیا تو دشمن اس کو ہلاک کردے گایا اس کے مال کو ہلاک کردے گااور یا بیک کہ پانی اس قدر کم ہے کہ اگر اس نے وضو کرلیا تو پیاسارہ جائیگا تو ان تمام صورتوں میں اس مخص کو پانی کے استعمال سے عاجز قرار دیا جائے گااور اس کے واسطے تیم کرنا جائز ہوگا۔ مصنف ہدائی نے کہا کہ امام ابو حنفیہ کے نزدیک سویا ہوا آدمی پانی پر قادر شار ہوگا۔ چنانچہ اگر متیمم سوتا ہوا پانی ہے گذر گیا تو اس کا تیم باطل ہوگا کیونکہ میخص پانی کے استعمال سے ایسے عذر کی وجہ سے عاجز ہوا جوخوداس کی جانب سے پیدا ہوا ہے یعنی نینداس لئے اس کومعذد رئیس سمجھا جائے گا۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ جس پانی کود کیھنے سے تیم ٹوٹ جاتا ہے اس سے پانی کی اتنی مقدار مراد ہے جو وضو کیلئے کافی ہو کیونکہ جب ابتداءًاس سے کم مقدار پانی کا عتبار نہیں کیا گیا توا سے بی انتہاءًاور بقاءً بھی اس سے کم مقدار معتر نہیں ہوگی۔

وَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِصَعِيْدٍ طَاهِرٍ لِآنَّ الطَّيِّبَ أُرِيُدَبِهِ الطَّاهِرُ وَلَانَّهُ اللَّهُ التَّطُهِيُرِ

اورنة يم كرے كر پاك منى سے كونكه طيب سے طاہرى مراد ہے اوراس لئے كه صعيد پاك كرنے كا آله ب

فَلا بُدُّ مِنُ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالُمَاءِ.

لہذا یانی کی طرح خوداس کا یاک ہونا ضروری ہے۔

متیم پاک مٹی سے جائز ہے

تشویح: مسلمتیم صرف پاکمٹی سے جائز ہے کونکہ آیت فَتَیکتُمُوْاصَعِیْدًاطِیّباً میں طیب سے مراد بالا جماع طاہر ہاں لئے جس سے تیم کرےگااس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری دلیل بیہ ہے کمٹی پاک کرنے کا آلہ ہاس لئے اس کا خود بھی پاک ہونا ضروری ہے جیسے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔

وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُو يَرُجُوهُ أَن يُؤخِّرَ الصَّلُوةَ إِلَى اخِوِ الْوَقْتِ فِإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ اور بِانَى نہ بانے والے کے لئے متحب بورا نمایکہ وہ بانی کا میدر کمتا ہیں کہ نماز کو آخروت تک مو خرکروں، پی اگروہ بانی با یکو صَّلُ فِی الْجَمَاعَةِ يَتُوصَّا وَإِلَّا تَیَمَّمَ وَصَلّی لِیَقَعَ الْاَدَاءُ بِاکُمَلِ الطَّهَارَتَیْنِ فَصَارَ کَالطَّامِعِ فِی الْجَمَاعَةِ تَوْسُولِ الطَّهَارَتَیْنِ فَصَارَ کَالطَّامِعِ فِی الْجَمَاعَةِ وَسُولِ اللَّهَارَتَیْنِ فَصَارَ کَالطَّامِعِ فِی الْجَمَاعَةِ وَسُولِ اللَّهَارَتَیْنِ فَصَارَ کَالطَّامِعِ فِی الْجَمَاعَةِ وَسُولِ اللَّهَارَتَیْنِ فَصَارَ کَالطَّامِعِ فِی الْجَمَاعَةِ وَسُولِ اللَّهَارَتِيْنِ فَصَارَ کَالطَّامِعِ فِی الْجَمَاعَةِ وَسُولِ اللَّهَارِيْنِ عَمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسُلِي اللَّهُ اللَّ

پانی ملنے کی اُمید ہوتو نماز کوآخر وقت تک مؤخر کرنامستحب ہے

تشويح: \_مسكداكر بإنى موجودنه بواوريدأميد موكه نمازكة خرونت تك بإنى دستياب موجائكا تواس صورت من نماز

کوآخروقت متحب تک مؤخر کرنامتحب ہےاوراگر بیائمیدند ہوتو خواہ نخواہ نمازمؤخرند کرے۔ پس اگراس کو پانی مل گیا تو وضو کرکے نمازادا كريادرا كرنبيل ملاتو تيم كركينماز يزه لے-اور پانی ملنے كى أميد كى صورت ميں نماز كومؤخركر نااس لئے متحب ہے تا كدوہ طہارتوں میں ہے انمل طہارت بعنی وضو کے ساتھ نماز اوا کی جاسکے۔ پس بیابیاہے جیسے جماعت کی طمع کرنے والا انتظار کرتا ہے اور ا تظار کرنامتیب ہےاورروایت اصول کےعلاوہ میں نتیخین ؓ سے مروی ہے کہ پانی ملنے کی اُمید پرنماز کامؤخر کرنالازم ہے کیونکہ ظن غالب محقق کے مانند ہوتا ہے لہذا جس طرح وجود آب کی صورت میں تیم جائز نہیں ای طرح اگر پانی ملنے کا غالب گمان ہوتو بھی تیم نہ کرے بلکہ نماز کوآخروفت تک مؤخر کردے۔اگروفت کے اندراندر پانی مل کیا تو نبھاور نہیم کرکے نمازادا کرے۔

اورظا ہرالرواية كى دليل بيہ كم پانى چونكه موجود بين اس لئے هيقة عجز ثابت باوراس عجز كاسم جواز تيم بيلاس عجز كالحكم يعنى جواز تيتم اس وقت زائل ہوگا جبكہ پانى موجود ہونے كاليتين ہواور چونكہ پانى موجود ہونے كاليتين پايانہيں كيااس لئے نماز

كومؤخركرنا بهى واجب نبيس موگا-وَيُصَلِّى بِتَيَمُّمِهِ مَاشَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَعِنُدَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرُضِ لِلْأَنَّهُ اورا پنے تیم سے فرائض ونوافل میں سے جونماز جا ہے پڑھے اور امام شافعیؓ کے نزد یک ہر فرض نماز کے لئے تیم کرے کیونکہ تیم طَهَارَةٌ ضَوُورِيَّةٌ وَلَنَا آنَّهُ طَهُورٌ حَالَ عَدْمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِى شَرُطُهُ طہارت ضروریہ ہاور ماری دلیل یہ ہے کمٹی پانی کے نہونے کے وقت طہور ہے ہی وہ اپنا کام کرتی رہے گی جب تک اس کی شرط باقی ہے

ليم سے فرائض اور نوافل پڑھنے کا حکم

تشريح: مسلد جار يزد يك ايك تيم م متعدد نمازي اداكر سكتا بخواه وه نمازي فرض مول يانفل مول ايك وقت میں ادا کرے یا متعدداوقات میں، تا وقتیکہ ناقضِ تیم نہ پایا جائے۔اورامام شافعیؒ کے نزد یک ایک تیم سے ایک فرض نماز ادا کرسکتا ہے اوردوسرافرض اداكرنے كے لئے دوبارہ تيم كرناضرورى بوگاالبتدايك تيم سےنوافلِ متعدد وادا كئے جاسكتے ہيں۔ حضرت امام شافعیؓ کی دلیل میہ ہے کہ تیم طہارت ضرور میہ ہے کیونکہ ٹی فی نفسہ ملوث ہے نہ کہ مطہر کیکن تیم کے ساتھ ضرورت کی وجہ سے نماز مباح کی گئی ہے ہی جب ایک فرض اوا کیا تو ضرورت بوری ہوگئی۔اوراب بیضرورت اس وقت لو لے گی

جب كردوسراوقت آجائے-

اور ہماری دلیل میہ ہے کہ ٹی کابشر طوعدم ماء طہور ہونانص سے ثابت ہے چنانچ چضور علقے نے فرمایا ہے اَلْتُوَابُ طَهُورُدُ المُسْلِم اورفرمايا جُعِلَتُ لِيَ الْآرُصُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اورجو چيزكى شرط كراته طهور بوتووه ا يناعمل كرتى ربى جب تك شرط باقی رہے ہیں جب تک عدم وجدان ماء کی شرط پائی جائے گی مٹی طہوررہے گی۔

وَيَتَهَمُّهُ الصَّحِيْحُ فِيُ الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتُ جَنَازَةٌ وَالْوَلِى غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ اور تندرست آدی شهر میں تیم کرے جب کہ جنازہ حاضر ہوجائے اورولی اس کے علاوہ ہو، پس اسے خوف ہو کہ اگروہ وضویس مشغول ہوا

### اَنُ تَفُوْتَهُ الصَّلَوْةُ لِانَّهَا لا تُقُطَى فَيَتَحَقَّقُ الْعِجُرُ وَكَذَا مَنُ حَضَرَ الْعِيُدَ

تواس سے نماز فوت ہوجا لیگی کیونکہ نماز جنازہ قضانہیں کی جاتی پس مجز تحقق ہوجائیگا۔اورای طرح جو مخض عید کی نماز کیلئے حاضر ہو

### فَخَافَ اِنِ اشْتَغَلَ بِالطُّهَارَةِ أَن يُّقُوتَهُ الْعِيْدُ يَتَيَمُّمُ لِانَّهَا لا تُعَادُ

اورات خوف ہوکہ اگروضو میں مشغول ہوا تو عید کی نماز فوت ہوجا لیگی تو پیخص تیم کرے کیونکہ عید کی نماز نہیں لوٹائی جاتی

وَقُولُهُ وَالْوَلِي غَيْرُهُ اِشَارَةً اِلَى آنَّهُ لا يَجُوزُ لِلُولِي وَهُوَ دِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ آبِى حَنِيُفَةٌ هُوَ الصَّحِيْحُ

اوراس كے قول وَ الْمُولَى غَيْرُهُ سے اس طرح اشارہ ہے كريد (تيم )ولى كے لئے جائز نبيس ہاوربيام مابوطنيفة سے حسن كى روايت ہے بي مجع ہے

#### لِاَنَّ لِلُوَلِيِّ حَقَّ الْإِعَادَةِ فَلا فَوَاتَ فِي حَقِّهِ

كيونكه ولى كيليئ اعاده كاحق بيساس كحق ميس فوت مونانبيس (پاياميا)

## نماز جنازہ اور نمازعید کے لئے تیم کا حکم

تشویح مئلہ۔ایک تندرست آ دی شہر میں تیم کرسکتا ہے اگر جنازہ حاضر ہواور ولی اس کے سوا دوسرا آ دی ہے۔ پس اس کو بیا تدیشہ ہو کہ اگر وضوکرنے میں لگ کمیا تو نماز جنازہ فوت ہوجائے گی اورای طرح نمازعید پڑھنے کیلئے آیا اور بیڈوف کیا کہ اگر وضو کے ساتھ مشغول ہوا تو عید کی نماز فوت ہوجائے گی تو بیٹھ سے تیم کر کے نماز میں شریک ہوجائے۔

صاحب عنایہ نے فرمایا کہ ضابط ہے کہ ہروہ نماز جو کا اِلیٰ ہَدْلِ فوت ہوتی ہوتو پانی موجود ہونے کے باوجود تیم کے ساتھ
اس کا اداکر ناجا نز ہادر ہارے نزدیک نماز جنازہ الی ہی ہے کیونکہ اس کی قضا نہیں کی جاتی اورائ طرح عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔
مصنف ہے تھے کی قیدلگا کر مریض سے احتر از کیا ہے کیونکہ مریض کے لئے تیم جائز ہے شہر میں ہویا غیر شہر میں، ولی ہویا
غیرولی ہو، فوت کا خوف ہویا فوت کا خوف نہ ہو۔ اور معرکی قید سے جنگل سے احتر از کیا گیا ہے کیونکہ جنگل میں تیم جائز ہے۔ ولی ہویا
غیرولی اس لئے کہ جنگل میں یانی بالعوم دستیا بنہیں ہوتا۔

اور قدوریؓ نے بیہ جو کہا کہ ولی اس کے علاوہ ہوتو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ولی کے واسطے نماز جنازہ کیلئے تیم کرنا جائز نہیں ہے۔اور بھی امام ابو حنیفہ سے حسن بن زیادؓ نے روایت کیا ہے اور بھی تیجے ہے کیونکہ ولی کو بیتی حاصل ہے کہ نماز جنازہ کا اعادہ کرے لہٰذا اس کے حق میں فوت ہونے کا خوف نہیں ہے۔

اورظا ہرالرولیۃ میں ہے کہ ولی کیلئے بھی تیم جائز ہے کیونکہ جنازہ میں انظار کروہ ہےاور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ قالَ إِذَا فَجَا تُکَ جَنَازَةٌ وَاَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُصُوَّءٍ فَتَيَمَّمُ وَصَلِّ عَلَيْهَا فرمایا کہ اگرا جا تک جنازہ آجائے اور تو ہوں ہے کہ قالَ اِذَا فَجَا تُکَ جَنَازَةٌ وَاَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ فَتَيَمَّمُ وَصَلِّ عَلَيْهَا فرمایا کہ اگرا جائے ہوا تہ ہوں ہوتو تیم کراور نماز جنازہ پڑھ لے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے ولی اور غیرولی کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔

پس ثابت ہوا کہ ایس حالت میں مطلقاً تیم جائز ہو لی ہویا غیرولی ہو۔

وَإِنْ اَحُدَتَ الْإِمَامُ اَوِالْمُقْتَدِى فِى صَلَوةِ الْعِيْدِ تَيَمَّمَ وَ بَنَى عِنْدَ اَبِى حَنِيُفَةٌ وَقَالَا

اورا گرنماز عید میں امام یا مقتدی کوحدث ہوجائے تو وہ امام ابوحنیفہ کے نزد یک تیم کر کے بنا کرے۔ اور صاحبین نے کہا

لا يَتَيَمَّمُ لِانَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّى بَعُدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ فَلا يُخَافُ الْفَوْتُ

كرتيم نهر اس لئے كدلائق امام كے فارغ ہونے كے بعد بھی نماز پوری كرسكتا ہے لہذا فوت ہونے كاخوف نہ ہوا

وَلَهُ أَنَّ الْخَوْفَ بَاقِ لِانَّهُ يَوُمُ زَحْمَةٍ فَيَعْتَرِيْهِ عَارِضٌ يَفُسُدُ عَلَيْهِ صَلاتُهُ

اورامام صاحب کی دلیل بیے کہ خوف باقی ہاس لئے کہ بیدن از دعام (بعنی بھیر) کا ہے شایدکوئی امرابیاعارض ہوکداس کی نماز فاسد ہوجائے

وَالْخِلافُ فِيُمَا إِذَا شَرَعَ بِالْوُضُوءِ وَلَوُ شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ تَيَمَّمَ وَ بَنَى

اوراختلاف اس صورت میں ہے جبکہ اس نے نماز وضو کے ساتھ شروع کی ہو،اوراگر تیم کے ساتھ شروع کی تقی تو بالا تفاق تیم کر کے بناء کرے

بِٱلْإِتِّفَاقِ لِلانَّا لَوُ أَوْجَبُنَا الْوُضُوءَ يَكُونُ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فِي صَلاتِهِ فَيَفُسُدُ

اسلئے کہ اگر ہم نے وضوواجب کیا تووہ اپنی نماز میں پانی پانے والا ہوگا پس نماز فاسد ہوجائے گ

## امام اورمقندى كوعيدكى نماز ميس حدث لاحق موجائة فتيتم كاحكم

تشریح: مئلہ یہ کے عید کی نماز میں اگرام یا مقتدی کوحدث ہوگیا اور اس نے نماز وضو کے ساتھ شروع کی ہے تو ایکی صورت میں امام ابوحندیہ کے نزد یک تیم کر کے بناء کر ہے۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ تیم نہیں کرے گا بلکہ وضوکر کیا پی نماز پوری کرے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص لاحق ہے اور لاحق اپنی نماز امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی پوری کرسکتا ہے لہذا اس کے حق میں نماز فوت ہونے کا خوف نہ ہواس کو پانی کے موجود رہے میں نماز فوت ہونے کا خوف نہ ہواس کو پانی کے موجود رہے ہوئے تیم کی اجازت نہیں ہے۔

اورامام ابوحنفیہ کی دلیل ہے کہ فوت ہونے کا خوف اب بھی باتی ہے کیونکہ عید کا دن از دھام کا دن ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ کوئی مفسوصلو قاعارض پیش آ جائے مثلاً کوئی شخص اس کوسلام کرے اور بیہ جواب دیدے۔ یا کوئی اس کومبار کہا دپش کرے اور بیہ اس کو تیول کر لے تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور عید کی نماز کی قضاء بھی نہیں ہے کیونکہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ مشروع کی گئی ہے لہذا فوت ہونے کا خوف باتی رہا۔

صاحب بدائیے نے فرمایا کہ امام صاحب اور صاحبین کے درمیان بیا ختلاف اس وقت ہے جبکہ نماز وضو کے ساتھ شروع کی معنی ہواورا گرتیم کے ساتھ شروع کی تقی تو اب بالا تفاق تیم کر کے بنا کرے کیونکہ اگر ہم اس پروضو واجب کرتے ہیں تو اس نے نماز

میں پانی پایا پس نمازی فاسد ہوجائے گا۔

# وَ لَا يَتَيَمُّمُ لِلْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْتَوَضًّا فِإِنْ آدُرَكَ الْجُمُعَة

اور جمعہ کی نماز کیلئے تیم نہ کرے اور اگر جمعہ فوت ہونے کا خوف ہونے کا خوف ہوا گروضو میں مشغول ہوگا پس اگر (وضوکر کے )وہ جمعہ پالے

صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهُرَ اَرُبَعًا لِاَنَّهَا تَفُونُ اللَّى خَلْفِ وَهُوَ الظُّهُرُ بِخِلافِ الْعِيُدِ

تواس کو پڑھ لے درنہ ظہر کی چار رکعتیں پڑھ لے کیونکہ جمعہ اپنا خلیفہ چھوڑ کرفوت ہوتا ہے اور وہ ظہر ہے بخلاف نماز عید کے

جمعه كيلئة تيم كاحكم

تشویح: مسئلہ یہ کہ اگر وضو کے ساتھ مشغول ہونے میں جعد کی نماز فوت ہونے کا خوف ہوتو بھی جعد کے لئے جیم کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس پر وضوکر نا ضروری ہے۔ پس اگر اس نے وضوکر کے جعد پالیا تو الحمد لللہ، جعد کی نماز اداکر ہا اوراگر جعد نہیں ملاتو ظہر اداکر ہے۔ دلیل ہے کہ جعداگر چہ فوت ہوگیا لیکن اس کا خلیفہ یعنی ظہر موجود ہاس لئے پانی کے دہے ہوئے محض فوت ہوئے کے خوف سے تیم کے ساتھ اس کا اداکر نا جا ترنہیں ہے۔

اس کے برخلاف عید کی نماز ہے کہ اگر اس کے فوت ہونے کا خوف ہوتو تیم کر کے اداکر لے کیونکہ عید کی نماز لا الی خلف فوت ہوتی ہے بھی وجہ ہے کہ عید کی نماز کی قضانہیں ہوتی۔

فوائد: ماحب مدائی نظیرکو جعد کا خلیفہ کیا ہے۔ حالانکہ شیخین کے زدیک وقت کا فرض ظہر ہے اور جمعد اس کا خلیفہ ہے۔ جواب: ماحب مدائی نے ظہر کو جعد کا خلیفہ ہے۔ حالانکہ بعث کا نہ جب مختار ہے اور ان کے زدیک جعد کے دن جمعد اصل ہے اور ظہر اس کا خلیفہ ہے دو سرا جواب ہیے کہ جعد کے دن ظہر کی نماز صور کا خلیفہ ہے اس لئے کہ جب جعد فوت ہوجا تا ہے تو ظہر پڑھی جاتی ہے نہ کہ برعس اس وجہ سے صاحب ہدا ہے نے ظہر کو جمعہ کا خلیفہ کہا ہے۔ واللہ اعلم (عنامیہ)

وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوُتَ الْوَقْتِ لَوُ تَوَضَّأَ لَمُ يَتَيَمَّمُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقُضِى مَا فَاتَهُ

اورای طرح اگروقتی نماز فوت ہونے کا خوف کرے اگروضویں مشغول ہوتو تیم نہ کرے (بلکہ) وضوکرے اور فوت شدہ نماز کی قضاء کرے

لِآنَّ الْفَوَاتَ اِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ

كونكه (يه) فوات الى خلف باوروه قضاء ب

# وقی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے تیم کرنے کا حکم

تشویح:۔مئلہ اگروضو میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقت کے فوت ہونے کا خوف ہونو بھی تیم نہ کرے بلکہ وضوکرے اور فوت شدہ نماز کی قضاء کریگا۔ کیونکہ وقت یہ کا فوت ہونا فوت الی خلف ہے۔اور سابق میں گذر چکا کہ اگر فوت الی خلف کا خوف ہونو

تیم کے ساتھاس کا اداکرنا جائز نہیں ہے۔

حضرات نے اس عبارت پر تکرار کا اعتراض کیا ہے یعنی بی تھم اول باب میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوچکا و المعتبر المسافة دون خوف الفوت اس کا جواب بیہے کہ اول باب میں صاحب ہدائی کا قول ہے اور یہاں قدوری کا قول ہے لہذا اب کوئی تکرار نہیں رہا۔

وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحُلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمُ يُعِدُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَمُحَمَّدٍ

اور جب مسافرا پنے کجاوے میں پانی بھول جائے پھروہ تیم کر کے نماز پڑھے پھراسے پانی یاد آئے تو طرفین کے نز دیک نماز کا اعادہ نہ کرے

وَقَالَ اَبُوْيُوسُكُ يُعِيدُهَا وَالْخِلافُ فِيُمَا إِذَا وَضَعَهُ بِنَفُسِهِ اَوُ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِامُرِهِ

اورامام ابو بوسف نے کہا کرنماز کااعادہ کرےاوراختلاف اس صورت میں ہے جب کداس نے خود یانی رکھا ہویا اس کے عم سے دوسرے نے پانی رکھا ہو

وَذِكُرُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ لَهُ آنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ

اوراس کا وقت میں اور وقت کے بعد یا دکرنا برابر ہے۔ ابو یوسف کی دلیل بیہ کہ میخص پانی پانے والا ہے

فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي رَحُلِهِ ثَوُبٌ فَنَسِيَةً وَلَانٌ رَحُلَ الْمُسَافِرِ مَعُدِنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً فَيَفُتَرِضُ الطُّلَبُ

پس ایسا ہو گیا جیسے اس کے کوادے میں کپڑ اہو پھروہ اس کو بھول گیا ہواور اس لئے کہ مسافر کا کواوہ عادۃ پانی کا معدن ہوتا ہے پس طلب کرنا فرض ہوگا

وَلَهُمَا آنَّهُ لَا قُدُرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ وَهِيَ الْمُوَادُ بِالْوُجُودِ وَمَاءُ الرَّحُلِ مَعُدِنٌ لِلشُّرُبِ

اورطرفین کی دلیل مدے کہ بغیرعلم کے قدرت حاصل نہیں ہوتی ہاوروجود سے قدرت بی مراد ہاور کجاوہ کا پانی پینے کے لئے رکھا جاتا ہے

لا لِلاِسْتِعُمَالِ وَمَسُأَلَةُ النُّوبِ عَلَى اُلِاخُتِلافِ وَلَوْ كَانَ عَلَى اُلِاتِّفَاقِ فَفَرُضُ السَّتُو يَفُوثُ لا إِلَى خَلُفٍ

ندكداستعال كيلية اوركير \_ كاستله (خود) مخلف فيهاورا كرمتفق عليه وتوستر كافرض لا إلى خَلْف فوت موكا

وَالطُّهَارَةُ بِالْمَاءِ تَفُونُ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ التَّيَمُّمُ

اور پانی سے طہارت حاصل کرنا الی خلف فوت ہوگا اور وہ تیم ہے

مسافر کجاوے میں پانی بھول کر تیم سے نماز پڑھ لے پھر پانی یاد آجائے تونماز کااعادہ لازم ہے یانہیں؟ اقوال فقہاء

تشویح: مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر نے تیم کے ساتھ نماز پڑھی حالانکہ اس کے کواوے بیں پانی موجود تھا اس کی دو صور تیں ہیں یا تو اس کی پانی کاعلم تھا بایں طور کہ اس نے بذات خود پانی رکھا تھا یا دوسرے نے اس کے تھم سے رکھا تھا اور یا اس کو پانی کاعلم نہیں تھا بایں طور کہ دوسرے نے بغیر اس کے تھم کے رکھ دیا تھا۔ پس اگر ٹانی ہے تو بالا تفاق اس پرنماز کا اعادہ واجب نہیں ہے کونکہ انسان دوسرے کے فعل کی وجہ سے کسی تھم کا مخاطب نہیں ہوتا۔ اور اگر پہلی صورت ہے اور یہ گمان کرکے کہ میرے کواوے میں پانی نہیں، تیم کرے نماز پڑھ لی حالانکہ اس کے کواوے میں پانی تھا تو اس صورت میں بالا جماع تیم جائز نہیں ہوا اور اس پروضو کرکے نماز کا اعادہ وا جب ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کوتا ہی اس کی طرف سے آئی ہے۔

اوراگر پیخض پانی کجاوے میں رکھ کر بھول گیا اور تیم کے ساتھ نماز پڑھی پھر یاد آیا تو طرفین کے نزدیک اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ اورا مام ابو یوسف نے فر مایا کہ اس پر اعادہ واجب ہے پانی خواہ وقت میں یاد آیا ہویا وقت کے بعد یہی تول امام شافعی کا ہے امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ یہ سافر مخض پانی کا پانے والا ہے اور تیم مشروع کیا گیا ہے اس محض کیلئے جس کے پاس پانی نہ ہواس لئے اس کا تیم جائز نہیں ہوگا۔ اور بیا ایسا ہے جیسے کس کے کجاوہ میں پاک کپڑ اموجود ہولیکن بھول گیا اور نماز بر ہند ہوکر اداکی یا نایاک کپڑے میں تو پاک کپڑ ایاد آنے کے بعد اس محض پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔

دوسری دلیل بیہ کے مسافر کا کجاوہ عادۃ پانی کا معدن ہوتا ہے بینی عام طور سے کجاوہ میں پانی رکھا جاتا ہے اس لئے اس پر کجاوہ میں پانی تلاش کرنا واجب تھا پس جب اس نے تلاش نہیں کیا تو معذور ندہوگا اور اس پراعادہ واجب ہوگا۔

اورطرفین کی دلیل میہ کہ پانی پرقادرہونا بغیرعلم نہیں ہوسکتا،اور پانی کے حاصل ہونے سے بہی مراد ہے کہ پانی پراس کو قدرت ہولیں جباس کومعلوم بی نہیں تو قدرت نہ ہوئی اور جب قدرت نہ ہوئی تواس کو پانی حاصل نہیں ہوا۔اور پانی حاصل نہونے کی صورت میں تیم جائز اورنماز سیجے ہوگی۔

اورر ہایہ کہنا کہ مسافر کا کجاوہ پانی کا معدن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کجاوہ میں بالعموم پینے کا پانی رکھا جاتا ہے نہ کہ وضو اور مسل کے واسطے۔

وَمَسْنَلَهُ النُّوْبِ سے امام ابو یوسٹ کے قیاس کا جواب ہے۔ حاصل جواب میہ کہ کپڑے کا مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے یعن طرفین کے زدیک جب پاک کپڑا بھول گیا تو نماز نظے یا نا پاک کپڑے میں سچے ہوگئی۔ پاک کپڑا یاد آنے پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر شلیم کرلیا جائے کہ کپڑے کا مسئلہ مشغق علیہ ہے تب بھی پانی کے مسئلہ کو کپڑے کے مسئلہ پر قیاس کرنا دوست نہیں ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ فرق میہ ہے کہ بدن کا چھپا نا فرض ہے پس اگر بیفرض ستر فوت ہوجائے تواس کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پانی کے ساتھ طہارت حاصل ہونا فوت ہوجائے تواس کا خلیفہ یعنی تیم موجود ہے۔

وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغُلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرُبِهِ مَاءً لِآنَ الْغَالِبَ عَدُمُ الْمَاءِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ بِإِنْ الْعَالِبَ عَدُمُ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغُلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرُبِهِ مَاءً لِآنَ الْغَالِبَ عَدُمُ الْمَاءِ اورتَّكُم بِإِنْ الْمَاكَ اللَّهُ جُودِ فَلَمْ يَكُنُ وَاجِدًا وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجُولُ لَهُ إِنْ كَانَ مِونا بِاورهو فَي كُنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي مَاءً لَمْ يَجُولُ لَهُ إِنْ كَانَ مِونا بِاورهو فَي يُحَولُ دَيلُ مِن بَوده وإن كا إِنْ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَي الله عَلَيْهِ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَيْهِ أَنْ هُذَاكَ مَاءً لَمْ يَكُنُ وَاجِدًا وَإِنْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلِي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَى الله عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْهِ أَنْ هُذَاكَ مَاءً لَمْ يَجُولُ لَهُ إِنْ عَلَي عَلَيْهِ أَنْ عُمَاكُ مَا عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْهِ مَا عَلَي عَلِي عَلَي عَلَى عَلَي عَل عُلُولُ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلْمَ عَلَي عَ

## اَنُ يُتَيَمَّمَ حَتَّى يَطُلُبَهُ لِآنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ نَظُرًا إِلَى الدَّلِيُلِ ثُمَّ يَطُلُبُ

جائز نہیں ہے یہاں تک کہ پانی کو تلاش کرے کیونکہ وہ دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے پانی کا پانے والا ہے پھر

مِقْدَارَ الْغَلُوَةِ وَلا يَبْلُغُ مِيُلاً كَيُلا يَنُقَطِعَ عَنُ رُفُقَتِهِ

ایک غلوة کی مقدار تلاش کرے اور ایک میل تک ند پنچ تا کہ اپنے ساتھیوں سے منقطع ند ہوجائے

# تیم کرنے والے کیلئے پانی کی جنتجو ضروری ہے یانہیں خواہ قریب میں ملنے کی اُمید ظن غالب ہویانہ ہو

تشویح: - ہمارے نزدیک تیم کا ارادہ کرنے والے پر پانی کی جنبو واجب نہیں بشرطیکہ اس کو پانی قریب ہونے کاظن غالب نہ ہو، اور امام شافعیؓ کے نزدیک وائیں اور بائیں طرف پانی تلاش کرنا شرط ہے کیونکہ فاکفتیکڈا ماآؤ فنیکڈ کؤا وجدان کے وقت ہے اور عدم وجدان طلب کے بعدی تحقق ہوگا اس لئے تیم کرنے سے پہلے پانی تلاش کرنا ضروری ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ آ ہے میں عدم وجدان مطلق ہے طلب یا غیر طلب کی قید سے مُعَوِّدی ہے اس وجہ سے اَلْمُطُلَقُ یَ یَجُوِی عَلٰی اِطْلاقِه کِ قاعدے ہِمُل کرتے ہوئے آ ہے کوطلب وغیرہ کی قید کے ساتھ مقیز نیس کیا جائےگا۔اور چونکہ عام طور سے میدانوں میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا اور پانی ہونے پرکوئی دلیل بھی نہیں ہے اس لئے بھی کہا جائے گا کہ بیض پانی پانے والانہیں ہے اور اس صورت میں تیم کرنا جائز ہوتا ہے اس لئے بغیر پانی طلب کئے تیم کرنا جائز قراردیا گیا۔

اورامام شافق کا میکہنا کر عدم وجود بغیر طلب نہیں ہوتا سے نہیں ہوتا سے نہیں وجود کے لئے طلب ضروری ہے میں ہے بلکہ بغیر طلب بھی وجود تحقق ہوسکتا ہے جیے حضور علی نے فرمایا مَنُ وَجَدَ لُقُطَةٌ فَلْیُعَرِّفُهَا جس محفی نے لقطہ پایا اس کو اس کی تشمیر کرنا چاہے۔ حدیث میں اس محفی کو واجد (پانے والا) کہا گیا ہے اگر چہاس کی طرف سے طلب نہیں پائی گئی ہے اورا گرخن عالب سے ہوکہ یہاں پائی موجود ہے تو اس کو تیم کرنا جا ترنہیں تا وقتیکہ وہ پائی طلب نہ کرے کیونکہ وہ دلیل پرنظر کرتے ہوئے پائی کا پانے والا ہوکہ یہاں پائی موجود ہے تو اس کو تیم کرنا جا ترنہیں تا وقتیکہ وہ پائی طلب نہ کرے کیونکہ وہ دلیل پرنظر کرتے ہوئے پائی کا ہونا معلوم ہوتا تو تیم ہوا کرنا جا ترنہیں ہونے والا کا کہنا معلوم ہوتا تو تیم کرنا جا ترنہیں ہونے کا خل عالب ہوتو بھی تیم جا ترنہیں ہے۔

ری بیہ بات کہ بیخص کتنی دورتک پانی تلاش کرے سواس بارے میں صاحب ہدائی گیختین بیہ ہے کہ ایک غلوۃ کی مقدار تلاش کرے اور ایک میل تک نہ جائے ورندا بے ساتھیوں سے چھڑ جائیگا۔

فائده: فاوة (لام كفته كساته)يب كرتيرا عدازائي كمان سے تير سيك پس تير چلانے كى جگداوراس كرنے

#### كى جكدكے درميان كا فاصلى غلوة ہے۔ اور بعض حضرات نے كہا كەتىن سوكز سے جارسوكز تك كا فاصلى غلوة ہے۔ جميل۔

#### وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيُقِهِ مَاءً طَلَبَ مِنْهُ قَبُلَ أَن يُتَيَمَّمَ لِعَدُمِ الْمَنْعِ غَالِباً

اورا گراس کے دفتی (سنر) کے پاس پانی موتو تیم کرنے سے پہلے اس سے ماسک لے کیونکہ عام طورے پانی سے ا تکارنیس کیا جاتا

فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ يَتَيَمُّمُ لِتَحَقُّقِ الْعِجُزِ وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبُلَ الطَّلَبِ اَجُزَأَهُ عِنْدَ اَبِي حَنِيُفَةٌ

پس اگراس کو پانی سے دوک دیے تو بھڑ کے تحقق ہونے کی وجہ سے تیم کرلے۔اورا گرطلب کرنے سے پہلے تیم کیا تو ابو صنیفہ کے زدیک ( تیم م) اسے کافی ہوگا

لِانَّهُ لا يَلُزَمُ الطَّلَبُ مِنُ مِلْكِ الْغَيْرِ وَقَالا لا يُجُزِئُهُ لِآنَ الْمَاءَ مَبُدُولٌ عَادَةً وَلَوُ اَبِى اَن يُعْطِيَهُ

کونکہ غیر کی ملک سے ما تکنالازم بیں اور صاحبین نے کہا کہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ پانی عادۃ خرج کردیا جاتا ہے۔اوراگراسے پانی دینے سے انکار کردیا

إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثُلِ وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ لا يُجُزِيُهِ التَّيَمُّمُ لِتَحَقُّقِ الْقُدُرَةِ

مرحمن مثل کے عوض اور اس کے پاس حمن مثل ہوتو اس کیلئے تیم کرنا کافی نہ ہوگا

وَلا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبُنِ الْفَاحِشِ لِاَنَّ الضَّرَرَ مُسْقَطَّ وَاللَّهُ اَعُلَمُ

اورغبن فاحش كابرداشت كرمااس كولازم نبيس باس لئے كه ضررسا قط كيا كيا ہے، والله اعلم

### رفیقِ سفرکے پاس پانی ہوتو تیم سے پہلے مطالبہ کرے

تشویع: مسئلہ کر فیق سفر کے پاس پانی ہوتو تھم ہے کہ تیم کرنے سے پہلے اس سے پانی مائے آگراس نے پانی وید یا تو وضوکر کے نماز پڑھے درنہ تیم کرلے۔ دلیل ہے کہ پانی سے بالعموم شع نہیں کیا جاتا، بلکہ مائلنے پر دے دیا جاتا ہے۔ اس لئے تیم کرنے سے پہلے مانگنامناسب ہے اور چونکہ انکار کی صورت میں مجز تھیقۂ پایا گیا اسلئے اس صورت میں تیم کرے گا۔

بعض صفرات کا فدہب یہ ہے کہ اگر اس کو اس بات کا عالب گمان ہو کہ پانی ما تکتے پر دیدیا جائے گا تو اس پر اپنے ساتھی سے پانی مانگناوا جب ہے۔ورنہیں (کفایہ)

اوراگراپ ساتھی سے پانی ما تھنے سے پہلے ہی تیم کرلیا تو حضرت امام اعظم کے زودیک بیتیم کافی ہوگا۔اورصاحبین نے فرمایا کہ کافی نہیں ہوگا۔اور ساتھی کے پاس فرمایا کہ کافی نہیں ہوگا۔ساتھی کے پاس مور پانکارنہیں کیا جاتا اس لئے ساتھی کے پاس ہونے سے اس کو بھی قادر سمجھا جائیگا اور امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ دوسرے کی ملک میں سے پچھ مانگنا اس پرلازم نہیں ہے نیز سوال میں ذات بھی ہے اس کے بھی اس کو اپنے ساتھی سے پانی طلب کرنالازم نہیں ہوگا۔

اورا گراس كاسائقى قيمة پانى دينا ہاور مخص قيمة پانى لينے پرقادر بعى بينواس كى تين صورتيں ہيں (١) يدكرووشل قيمت

ے عوض فروخت کرتا ہے (۲) یہ کفین بیر کے ساتھ فروخت کرتا ہے (۳) یہ کفین فاحش کے ساتھ فروخت کرتا ہے۔ پہلی اوردوسری صورت میں تیم جائز نہیں ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پانی پر قدرت پائی گئی اس لئے کہ پانی کی قیمت پرقا در مونا پانی پرقا در مونا ہے اس وجہ سے جواز تیم ممتنع ہوگا۔

اور تیسری صورت میں اس کے لئے تیم جائز ہے کیونکہ غبن فاحش برداشت کرنے میں اس کوضررلائ ہوگا حالانکہ مررساقط کردیا میا ہے اس لئے کہ سلمان کا مال اس طرح قابل احرام ہے جیسا کداس کی جان قابل احرام ہے اور جان کے سلسلہ میں ضررساقط ہے لہذا مال کا ضرر بھی ساقط ہوگا۔

\*\*\*\*

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيُنِ

(ید)بابموزوں پرمے کرنے کے(احکام کے بیان میں) ہے

تشريح: مصنف نتيم كے بعد مصل مسح على الخفين كا حكام چندوجوہ سے ذكر فرمائے ہيں

(ا)ان دونوں میں سے ہرایک طہارت مسے ہے۔

(٢)ان دونوں میں سے ہرایک بدل ہے تیم وضوکابدل ہےاور سے علی التقین عُسلِ رجلین کابدل ہے۔

(٣) تيم اورس دونول رخصت موقته بيل-

(م) ان دونوں میں سے ہرایک عارض ہے کیونکہ اصل عکسل ہے۔

(۵) تیم اور مسح علی التھین میں سے ہرایک میں بعض اعضاء وضویرا کتفا کیا جاتا ہے۔

رى يدبات كريم كوسع على الخفين بركول مقدم كيا كيا بياسواس كى چندوجبيل بين:-

(۱) ید کتیم کا جوت کتاب سے ہاور کا محوت سنت سے ہاں لئے تیم اقوی اور ستحق تقدیم ہے۔

(۷) یہ کہ تیم بدلیت میں کامل ہے کیونکہ تیم تمام افعال وضوکا قائم مقام ہے اور کتے ایسانہیں ہے بلکہ ایک عضو یعنی عسل رجلین کا قائم مقام ہے اس لئے بھی تیم تقدیم کا زیادہ مستحق ہے۔

(٣) تيم كاكل باته وچره إورس كاكل دونول پيرېي ادر پيرسل ميل باتفول اور چرے سے مؤخرېي اس وجه سے بھی

تیم کومقدم کرنااور سے کومؤخرکرنا مناسب ہے۔

(۳) تیم اور مسح ان دونوں میں ہے ہرا یک حدث کوزائل کرتا ہے لیکن تیم حدث اصغراور حدث اکبردونوں کوزائل کرتا ہے اور مسح فقط حدث اصغرکوزائل کرتا ہے نہ کہ حدث اکبرکو پس تیم ازالہ وحدث میں اتوی ہوا اور مسح اس کے مقابلہ میں اضعف ہوا، اور ظاہر ہے کہ اقوی غیراقوی پرمقدم ہوتا ہے اس لئے تیم کومقدم کیا گیا اور مسح علی الحقین کومؤخر کیا گیا۔

(۵) پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیم وضو کی طرح فرض ہے اور مسح موزے پہننے کی حالت میں فرض نہیں۔اور ظاہرہے کہ شی ومفروض غیر مفروض پر مقدم ہوتی ہے اسلئے تیم کومقدم کیا حمیا اور مسح کومؤخر کیا حمیا۔

"مسح علی الخفین" کی مشروعیت احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس سلسلہ میں قولی اور فعلی دونوں طرح کی احادیث مروی

-01

فعلی حدیث بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر ،عمر ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن مسعود اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک کثیر جماعت نے روایت کیا ہے کہ حضور علی ہے اپنے دونوں موزوں پرمسح کما ہے۔

اورقولى مديث يه به كرحفرت عمر على اور صحابه رضوان الله تعالى عنهم كى ايك جماعت في روايت كى به إنَّ النَّبِي عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ مَا الله عَلَى عَلَيْكَ الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الل

وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَوَصَّأَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِى سَفَرٍ وَكُنْتُ اَصُبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ صَيِّقَةُ الْكُمُيْنِ فَاخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ ذَيْلِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ اَنْسِيْتَ غَسُلَ الْقَلَمَيْنِ فَقَالَ بِهِلَذَا اَمَرَيْنَ رَبِّيْ.

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ حضور علی نے کی سفر جیں وضوکیا اور جی آپ علی ہے پر پانی ڈال رہا تھا اور
اس وقت آپ علی شامی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آسینیں تک تھیں آپ علی نے نامی اسی ہے تکال کراہے موزوں
اس وقت آپ علی شامی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آسینیں تک تھیں آپ علی نے نامی اسی ہے تکال کراہے موزوں
پرس کیا جس نے کہا کیا آپ علی قدموں کا دھونا بھول مجے ہیں آپ علی نے فرمایا کہ میرے پروردگارنے جھے کواس کا تھم دیا ہے
اور حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ قال کان رَسُولُ اللّهِ عَلَیْتُ مِنَا اللّهِ عَلَیْتُ مِنَا اللّهِ عَلَیْتُ مِنَا اللّهِ عَلَیْتُ مِنَا اللّهِ عَلَیْتُ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ اللّٰہِ عَلَیْتُ کے اللّٰ کانَ رَسُولُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْتُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

أَى مُسَالِرِيْنَ أَنُ لَا نَنْزِعَ خِفَالَمَنَا لَلْفَةَ آيَامٍ وَلَيَالِيُهِنَّ إِلَّا عَنُ جَنَابَةٍ وَلَكِنُ مِنْ غَاثِطٍ وَبَوُلٍ وَنَوْمٍ

حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو حضور علی ہے ہم کو حکم فرماتے کہ ہم اپنے موزے نہ نکالیس تین دن اور تین رات نہ کہ جنابت کی وجہ سے لیکن پیٹاب پا خانداور نیند کی وجہ ہے۔

حفرت حن بقريٌ نے فرمايا كه ميں نے ستر صحابہ كو پايا تمام كے تمام سے على الخفين كوجائز سجھتے تھے۔

حضرت امام اعظم ابوصنینة النعمان رحمه الله تعالی نے فرمایا: مَافَلُتُ بِالْمَسْحِ حَتَى جَاءَ فِیبُهِ مِفُلُ صَوْءِ النَّهادِ عِی مسح علی التقین کا قائل اس وفت تکنبیں ہوا جب تک کہ احادیث دن کے آجا لے کی طرح مجھ تک نہ گئے گئیں۔اورا مام صاحب سے روایت ہے کہ جو محض مسح علی الخفین کے جواز کا معتقد نہیں وہ مبتدع ہے۔ اورامام کرخی نے فرمایا کہ جھے اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ احادیث جوسے علی اُخفین کے بارے میں وارد ہوئی بیں حدثو اتر کو پنچی ہوئی ہیں۔

اورمروی ہے کہ امام ابوضیغہ سے الل سنت والجماعت کے ذہب کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا ہُو اَنْ یُفِیلَ الشَّینَ عَیْنی اَبَا بَکْرِ وَعُمَرَ عَلَی سَائِرِ الصَّحَابَةِ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمُ وَاَن یُجِبَ الْحَتَنَیْنِ یَعْنِی عُفْمَانَ وَعَلَی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمُ وَاَن یُجِبَ الْحَتَنَیْنِ یَعْنِی عُفْمَانَ وَعَلِیا رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمَ وَاَن یُجِبَ الْحَتَنَیْنِ یَعْنِی عُفْمَانَ وَعَلِیا رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمَا وَاَن یُری الْمَسُحَ عَلَی الْحُقین سِخین یعنی ابو بروعمرضی الله تعالی عنه محاب پرفضیات و عالی و منافق کے دونوں دامادوں یعنی مفرت عمان اور صفرت علی المحبت کرنا اور صفور علی انتھین کوجائز جھنا۔

صاحب كفاية في من المستندة كالم الموصيفة كالم مقوله معزت الن حقول سے اخوذ م معزت الن في من المستندة أن تُفَضِّل الشَّيْخِينِ وَتُحِبُ الْحَتَنَيْنِ وَتَوَى الْمَسْحَ عَلَى الْحُقَيْنِ لِين سنت يہ كرتوشیخین كوفضیات دے اور دونوں دا ادوں سے مجت كرے اور موزوں برم كوچائز سمجے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سے علی الخفین کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے بایں طور کہ آیت وضویں ارجلکم ، رؤسکم پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور چونکہ معطوف معلوف علیہ کے تھم میں ہوتا ہے اس لئے پیروں کا تھم وہ ہوگا جوسر کا تھم ہے اور سابق میں گذر چکا کہ سرکامسے کرنا فرض ہے لہذا ہیروں پر بھی سے کرنا فرض ہونا چاہیے تھا۔

لیکن چونکہ جرکی قراءت،نصب کی قراءت کے معارض ہاس لئے دونوں قراءتوں پڑل کرنے کیلئے کہا گیا کہان دو قراءتوں کو دوحالتوں میں محمول کیا جائے گا۔ یعنی جب موزے نہ ہوں تو قراءت نصب پڑل ہوگا یعنی پیروں کا دھونا فرض ہوگا۔اور جب موزے پہنے ہوں تو قراءت جر پڑل ہوگا یعنی موزوں پڑسے کرنا ٹابت ہوگا۔

ماحب کفالیّانے کہا کہ بیاستدلال سیح نہیں ہے کونکہ آیت میں الی النعبین کی قیدہ حالانکہ سے بالا جماع اس مقدار کے ساتھ مقدر نہیں ہے ہیں اس آیت ہے سے علی الخفین پراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔ جمیل۔

اَلْمَسُحُ عَلَى الْحُفَّيُنِ جَائِزٌ بِالسَّنَّةِ وَالْاَحْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيْضَةٌ حَتَّى قِيْلَ إِنَّ مَنُ دونوں موزوں پڑے کرنا سنت سے جائزو ثابت ہے اور اس بارے میں اخبار پھیلی ہوئی اور شہور ہیں تی کہ کہا گیا کہ جس نے سے علی انتقین کو گُمْ یَوَهُ کَانَ مُبْتَدِعًا لَکِنَّ مَنُ رَاهُ ثُمَّ لَمُ یَمُسَحُ اَخُدًا بِالْعَزِیْمَةِ کَانَ مَاجُورُا جائزنہ جاناوہ (دین میں) بڑی ہے لیکن جس نے اس کو جائز جانا پھراس نے عزیمت کو اختیار کرتے ہوئے کے نہ کیا تو اے ثواب ہوگا

موزوں برسط کی شرعی حیثیت

تشریح:۔ شیخ قد دریؒ نے کہا کہ مع علی الخفین کا جواز سنت سے ثابت ہے اور اس بارے میں قولی اور فعلی بہت ک احادیث مشہور ہیں چنانچہ اگر کوئی مخص مسح علی الخفین کے جواز کا اعتقاد ندر کھتا ہوتو وہ بدعتی ہوگا البتہ اگر کسی نے سے علی الخفین کو جائز تو جانا محرع زیمت پڑمل کرنے کی وجہ سے مسح نہ کیا تو پیٹھ عنداللہ ما جورا ور ستحتی اجروثو اب ہوگا۔

عین البدایہ میں لکھا ہے کہ اگر سے نہر نے میں اس کی طرف خارجی یا رافضی ہونے کا شبہ جاتا ہوتو اس کوسے کرنا افضل ہے۔

#### وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ اَحَدَث

اور (مسع على الخفين ) ہرأس حدث سے جائز ہے جوموجب وضوء ہو جبکہ دونوں موزوں کو پوری طہارت پر پہنا ہو پھر (اس کے بعد )اس کوحدبث ہوا ہو

#### خَصَّةَ بِحَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ لِلاَنَّةَ لَا مَسْحَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَلَى مَا

صاخب قدوری نے اس کوایے حدث کے ساتھ فاص کیا جس سے فقط وضوواجب ہو کیونکہ جنابت (کی صورت میں) مے کرنا جائز نہیں ہے جیا کہ ہم اس کو

#### نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِحَدَثٍ مُتَاجِّرٍ لِآنً الْخُفُّ عُهِدَ مَانِعاً

انشاءالله بیان کریں مے اورایے حدث کے ساتھ ( خاص کیا )جو (طہارت کا ملہ پر پہننے کے )بعدوا قع ہو کیونکہ موز و مانع عن الحدث ہو کرمعلوم ہوا ہے

وَلَوُ جَوَّزُنَاهُ بِحَدَثٍ سَابِقٍ كَالْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَبِسَتُ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ وَالْمُتَيَيِّمُ إِذَا لَبِسَ ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ

اوراگرہم حدث سابق پراے جائز قراردیں جیے متحاضہ کہ جب وہ موزہ پہنے پھرونت نکل جائے اور (جیے ) تیم جب وہ (موزہ) پہنے پھر پانی پائے

كَانَ رَافِعاً وَقُولُهُ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لَا يُفِيدُ اِشْتِرَاطَ الْكَمَالِ وَقُتَ اللُّبُسِ

توموزه رافع (حدث) ہوگا۔اوراس کا قول' کردونوں موزوں کوطہارت کا لمد پر پہنا ہو' پہننے کے دقت کمال طبیارت کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا

بَلُ وَقُتَ الْحَدَثِ وَهَذَا الْمَلُهَبُ عِنُدَنَا حَتَى لَوُ غَسَلَ رِجُلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ اكْمَلَ الطُّهَارَةَ

بلكمدث كودت (كمال طمارت كى شرط كافا كدورياب) اوريمى جاراند بب حتى كواكراس نے بہلے دونوں پاؤں وعوے محردونوں موزے بہنے محرطبارت بورى كى

ثُمَّ اَحُدَتَ يُجُزِئُهُ الْمَسْحُ وَهَلَا لِآنً الْخُفَّ مَانِعُ حُلُولِ الْحَدَثِ بِالْقَدَمِ

مجرات حدث مواتواس كوموزول برم كرناكافى باورياس وجدت بكرموزه قدم بس حلول حدث كيلي مانع ب

فَيُرَاعَى كَمَالُ الطُّهَارَةِ وَقُتَ الْمَنْعِ حَتَّى لَوُ كَانَتُ نَاقِصَةً عِنْدَ ذَلِكَ كَانَ الْخُفُ رَافِعاً

لى منع كوفت كمال طهارت كى رعايت كى جائے كى حتى كماكر طهارت اس وفت ناقض موكى توموز ورافع حدث موكا

## مُحدِث كيلي موزه برسح كرناجا تزبيبى كيلي جا تزنبين

تشویح: ۔مئلدیہ ہے کہ موزوں پرمح کرنامُ محدِث کیلئے جائز ہے محدث خواہ مرد ہویاعورت جبکہ دونوں کو پوری طہارت پر پہنا ہوا۔اور جس مخص پر شل واجب ہے اس کے لئے موزوں پرمسح کرنا جائز نہیں ہے۔

صاحب قدوری نے معلی الخفین کے جواز کودوباتوں کے ساتھ فاص کیا ہے ایک توبیہ کہ مدث موجب للوضوء ہو کیونکہ اگر طہارت کا ملہ پرموزے پہنے پھرابیا حدث پیش آیا جوشل واجب کرتا ہے تو اس صورت میں مسح علی الخفین جائز نہیں ہے۔ دوسری بات میہ کہ حدث وضوکرنے کے بعد پیش آیا ہو کیونکہ موز وحدث سرایت کرنے سے روکتا ہے حدث کودور نہیں کرتا اور اگر حدث سرایت پ

مسح علی اُخفین جائز قرار دیدیا جائے مثلاً متحاضہ ورت نے موزے پہنے پھر وقت نکل گیاا ورتیم جب اس نے موزے پہنے پھراس نے پانی پایا تو موز و رافع حدث ہوجائے گا حالا نکہ موز و رافع حدث نہیں ہے بلکہ مانع حدث ہے۔

اور قد وری کا قول اِذَا لَبِسَهُمَا عَلَی طَهَارَةِ تَحَامِلَةِ اس بات کافا کده نہیں دیتا کہ موزہ پہنے کے وقت طہارت کا لمہ شرط ہے بلکہ حدث کے وقت طہارت کا لمہ کا ہونا ضروری ہے بہی ہمارا نم ہب ہے۔ چنا نچہ اگر کسی نے پہلے اپنے پاؤں دھوکر موزے پہنے پھر باقی وضو پورا کیا پھر حدث ہوا تو اس کو موزوں پرس کرنا جائز ہے کیونکہ موزے پہنے وقت اگر چہ طہارت کا لمہ نہیں پائی گئی لیکن حدث کے وقت طہارت کا لمہ پائی گئی۔ دلیل ہے کہ موزہ قدم میں حدث حلول کرنے کوروکتا ہے لہذا منع کے وقت کمالی طہارت کی رعایت کی جائیگی حتی کہ اگر اس وقت طہارت ناقص ہوئی تو موزہ رافع حدث ہوجائے گا۔

وَيَجُوزُ لِلمُقِيمِ يَوُما وَلَيُلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيُهَا

اورمقيم كيلية ايك دن اورايك رات مسح جائز باورمسافر كيلية تين دن تين رات

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَمُسَحُ الْمُقِيْمُ يَوُماً وَلَيْلَةٌ وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةٌ اَيَّامٍ وَلَيَالِيُهَا

کیونکہ حضور علی کے کا فرمان ہے کہ تیم ایک دن اور ایک رات مس کرے اور مسافر تین دن اور ان کی راتیں (مس کرے)

### مقيم اورمسافر كيلي كمسح كى مدت

تشویح: اس عبارت میں مدت مس کا بیان ہے چنانچے فرمایا کہ مدت مسے مقیم کے فق میں ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے فق میں تین دن اور تین را تیں ہیں ۔اورامام مالک ہے دوروایتیں ہیں۔ایک بیے کہ تیم موزوں پر بالکل سے نہ کرے اور مسافر کا مسے مؤہد ہے یعنی وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے جب تک جا ہے کے کرتا رہے۔امام سرحتی نے فرمایا کہ بھی قول حسن بھری کا ہے۔ ووسری روایت بیہے کہ تیم کا تھم مسافر کے تھم کے مانند ہے۔

پہلی روایت کے مطابق میم کے ق میں دلیل ہے کہ کہ مشروع کیا گیا ہے ضرورت کی وجہ سے اور میم کے ق میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے میم کے واسطے موزوں پر کے کرنا نا جا تز ہے۔ اور مسافر کے ق میں حضرت مجار بن یا سروضی اللہ تعالی عند کی صدی سے استدلال کیا گیا ہے حدیث ہے کہ قال قُلُتُ یَارَسُولَ اللّٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی الْخُفَیْنِ یَوْمًا قَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ مِدے سے استدلال کیا گیا ہے حدیث ہے کہ قال قُلُتُ یَارَسُولَ اللّٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی الْخُفَیْنِ یَوْمًا قَالَ نَعَمُ مَا اَللَٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی الْخُفَیْنِ یَوْمًا قَالَ نَعَمُ مَا اَللَٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰہِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰہِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰهِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰہِ اِلْ اللّٰہِ اَ اَمْسَتْ عَلَی اللّٰہِ اَلْمُ اللّٰہِ اَلٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اَلٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

ال مديث معلوم بواكر مسافر كن من كوئى دت مقرريس ما وريل مديث مشهور مي المنطقة المنطقة

معرت مفوان رضی الدتعالی عدیج بین که جس رسول الله علیات کی خدمت جس حاضر ہوا آپ علیات نے جھے نے رایا کہ اللہ علیات کی خدمت جس حاض ہوکر فرشتے اس کیلئے پر کہتے ہوئے کی ایک مطلب علم ، آپ علیات نے فرمایا کہ طالب علم کام سے راضی ہوکر فرشتے اس کیلئے پر بچھاتے ہیں پس جس مقصد کیلئے آئے ہودریا فت کر وحضرت صفوان رضی اللہ عدر کہتے ہیں کہ جس نے آپ علیات سے علی انتھین کے بارے جس دریافت کیا آپ علیات نے فرمایا کہ تعم کے واسطے ایک دن ایک رات ہاور مسافر کے واسطے تین دن اور تین راتی ہیں۔ محضرت امام مالک کی طرف سے پیش کردہ صدیث کا جواب میہ ہے کہاں صدیث کے بارے جس امام بخاری نے فرمایا کہ بیدھد یہ جہول ہے۔ امام احد بن ضبل نے کہا کہ اس کر جال غیر معروف ہیں۔ امام ابوداؤڈٹ نے کہا کہ اس کی سند جس اس شاف ہو اور تو ی نہیں ہے۔ دار قطنی نے کہا اس کی سند غیر قابت ہے۔ اور یکی بن معین نے کہا کہ اس کی سند جس اضطراب ہے۔ اس اس شاف حدیث کی دجہ سے احاد یہ شہورہ کو ترک نہیں کیا جا سکا۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے حضور علیات کی مراد ہے ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور علیات کی مراد ہے ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور علیات کی مراد ہے ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور علیات کی مراد ہے ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور علیات کی مراد ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور علیات کی مراد ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور علیات کی مراد ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور علیات کی مراد ہے کہت مؤہد ہے یعنی غیر منسون ہے یہ حقور تھی میں کہت کہتا ہے کہت مؤہد ہے اس کی خور میں کو کہتا ہے کہت مؤہد ہے اور کے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہی کہت کہتا ہیں کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہی کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہ

یر وں ہے ہیں میں ایک کا یہ کہنا کہ تیم کے حق میں مسط علی الخفین کی ضرورت نہیں حالانکہ مسط علی الخفین ضرورت کی وجہ سے مشروع کے اورامام مالک کا یہ کہنا کہ تیم کے حق میں بھی ضرورت فابت ہے اس لئے کہ تیم جب مسج کے وقت موزے پہن کرا پی کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم نہیں بلکہ تیم کے حق میں بھی ضرورت فابت ہے اس لئے کہ تیم جب مسج کے وقت موزے پہن کرا پی منرورت کے ضرورت کیلئے گھر سے باہر جائے گاتو شام کو گھر کی طرف لوٹ کرآنے سے پہلے اس پر موزوں کا ٹکالنا شاق ہوگا ، پس اس ضرورت کے پیش نظر اس کے حق میں بھی سے مشروع کیا گیا ہے۔

قَالَ وَإِبْتَدَاوُهَا عَقِيْبَ الْحَدَثِ لِآنَ الْخُفَّ مَانِعُ سِرَايَةِ الْحَدَثِ فَتُعْتَبِرُ الْمُدَّةُ مِنُ وَقُتِ الْمَنْعِ فَاللَّهِ الْحَدَثِ فَتُعْتَبِرُ الْمُدَّةُ مِنُ وَقُتِ الْمَنْعِ فَاللَّهِ الْحَدَثِ فَتُعْتَبِرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقُتِ الْمَنْعِ فَاللَّهِ الْحَدَثِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْعُ كَودَت عدت معتر مولى - فرمايا اور سن كابتذاء حدث كرايت كرنے سافع بي من على وقت عدت معتر مولى -

## مدت مسح كى ابتداءكب سے شروع ہوگى

تشريح : متوسى كى ابتداءكب سے موكى اس بارے ميں علاء كا اختلاف بے چنانچه عامة العلماء كا فرمب يہ بےكم

مت مسلم کی ابتدا حدث کے وقت ہے ہوگی۔اور بعض کے نزدیک موزہ پہننے کے وقت سے ابتدا ہوگی ای کے قائل حسن بھری ہیں۔
اور بعض کے نزدیک سے کے وقت سے ابتدا ہوگی بہی قول امام اوزائ ،ابوثور اورامام احر کا ہے۔ ٹمر وَاختلاف اس مثال میں ظاہر ہوگا
کہ ایک فخص نے طلوع فجر کے وقت وضوکر کے موزہ پہنا، پھر طلوع شمس کے بعد حدث ہوا۔ پھرز وال کے بعد وضوکر کے موز وال پر سے
کہا یہ قوعامیۃ العلماء کے فدہب پر مقیم اس گلے دن طلوع شمس کے بعد تک سے کرے گا۔اور حسن بھری کے فدہب پراس گلے ون کی طلوع فجر
کیا۔ تو عامیۃ العلماء کے فدہب پر مقیم اس گلے دن ذوال کے بعد تک سے کرے گا۔اور حسن بھری کے فدہب پراس گلے ون کی طلوع فجر
کیا۔ تو عامیۃ العلماء کے فدہب پر اس گلے دن ذوال کے بعد تک سے کرے گا۔اور حسن بھری کے فدہب پراس گلے دن کی طلوع فجر
کیا۔ اور امام اوزائ کے فدہب پراس گلے دن ذوال کے بعد تک سے کرے۔

حن بھری کی دلیل ہے کہ مسم کا جواز موزہ پہننے کی وجہ ہے ہلافا مد سوس کی ابتدا بھی موزہ پہننے کے وقت ہے ہوگی اورامام اوزائ وغیرہ کی دلیل ہے کہ مسم کی مدت کی مقدار مسم کی وجہ ہے ہاں لئے مدت کی ابتدا مسم کی ابتدا مسم کی ابتدا مسم کی دفت ہے معتبر ہوگی۔ اور عاممة العلماء کی دلیل ہے کہ موزہ حدث سرایت کرنے ہے مانع ہے ہیں مدت کا اعتبارای وقت ہے ہوگا جس وقت سے ہوگا جس وقت سے ہوگا۔ اس نے حدث سرایت کرنے ہے روکا ہے اور بیحدث کے بعد سے شروع ہے کیونکہ اس سے پہلے وضو کی طہارت تھی اس لئے مدت سم کی ابتدا حدث سرایت کرنے بعد ہے معتبر ہوگی۔

# وَالْمَسْحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خَطُوُطًا بِٱلْاَصَابِعِ يَبُدَأُ مِنُ قِبَلِ ٱلْاَصَابِعِ

اور سے دونوں موزوں کے ظاہری ژخی ہے درآ نحالیکہ وہ الکیوں کے ساتھ خطوط ہوجا کیں (اس طرح کہ پاؤں کی) انگیوں سے شروع کرے

إِلَى السَّاقِ لِحَدِيثِ مُغِيْرَةً "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَمَدَّهُ مَا

پٹر لیوں کی طرف حدیث مغیرہ کی وجہ سے کہ حضور علیہ نے اپنے دونوں ہاتھا پنے دونوں موزوں پرر کھے اوران دونوں ہاتھوں کو

مِنَ الْاَصَابِعِ إِلَى اَعُكَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً وَكَاتِي ٱنْظُرُ إِلَى آثُوِ الْمَسْحِ عَلَى خُفِّ رَسُوُلِ اللَّهِ مَلْتُ خَطُوطًا بِالْاَصَابِعِ

الكيول سے استحاد پر كی طرف تھينچا ایک بارس كيا اور كويا ميں اثر منح كورسول الله علي كے موزے پرد مجما ہوں خطوط الكيول كے ساتھ

ثُمَّ الْمَسُحُ عَلَى الظَّاهِرِحَتُمَّ حَتَّى لَا يُجُوزُ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ وَعَقْبِهِ وَسَاقِهِ لِآنَهُ مَعُلُولٌ بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ

مجرظاہری موزے برمع کرناضروری ہے تی کہ باطن موزہ اوراسکی ایزی اوراس کی ایزی اوراس کی پنڈلی پر جائز نہیں ہوگا کیونکہ بید معدول عن القیاس ہے

فَيُرَاعَى جَمِيعُ مَاوَرَدَ بِهِ الشُّرُعُ وَالْبِدَايَةُ مِنَ الْاَصَابِعِ اِسْتِحْبَابٌ اِعْتِبَارًا بِالْاصُلِ وَهُوَ الْغَسُلُ

لہذاجس پرشر بعت وارد ہوئی وہ پورے کا پورا محوظ ہوگا اوراصل پر قیاس کرتے ہوئے الکیوں سے شروع کرنامتحب ہوگا اوروہ (اصل) دھونا ہے

وَفَرُضُ ذَٰلِكَ مِقُدَارُ ثَلَثِ اَصَابِعَ مِنُ اَصَابِعِ الْيَدِ وَقَالَ الْكُرُخِيُ مِنُ اَصَابِعِ الرِّجُلِ

اوراس كافرض ہاتھ كى الكليوں ميں سے تين الكليوں كى مقدار ہے۔اورامام كرفئ نے كہاكہ پاؤں كى الكليوں ميں سے (تيمن الكليوں كى مقدار ہے)

وَالْاَوُّلُ اَصَحُ اِعْتِبَارًا لِالَّةِ الْمَسْحِ

اورقول اول اصح بآلمس كاعتباركرت موئ

#### مسح كاطريقته

تشویح: ماحب قد ورئ نے فر مایا کہ ہار ہے زد کیے موز وں کے ظاہری رُخ بڑم کرنا ضروری ہے اس کی صورت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی اٹھیاں بائیں موزے کے اسکے حصہ پرد کھے اور بائیں ہاتھ کی اٹھیاں بائیں موزے کے اسکے حصہ پرد کھے بھر ان دونوں کو پنڈلی کی طرف نخوں کے او پڑھینج کرلے جائے اور اٹھیوں کو کشادہ دکھے موز وں پڑسے کرنے کا بھی مسنون طریقہ ہے۔ ان دونوں کو پڑتی کی طرف نخوں کے اور اٹھیوں کو کشادہ در کھے موز وں پڑسے کرنے کا بھی مسنون طریقہ ہے۔ اور اگرایک انگلی سے تین مرتبہ کے کیا ہر بارنیا پانی لیا اور نئی جگہ کی اقو جائز ہے در نہ جائز نہیں ہوگا۔

امام ما لک اورامام شافی نے فرمایا کہموزے کے ظاہراور باطن پرمے کرنامسنون ہے دلیل بیروایت ہے اِنَّ دَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ الْنَصِيْنَ الْنُحُفِ وَاَسُفَلَهٔ یعنی رسول الله عَلِی فی نے موزے کے اوپراور یتجے دونوں رخوں پرمے کیا ہے۔

ماری دلیل صدیث مغیرہ ہے کہ حضور علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں موزوں پررکھ کران کو کھنے کراو پر کا طرف لے سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ کو یا ہیں حضور علیہ کے موزے پران نشانات کود یکھا ہوں جوالگیوں سے پیدا ہو مجھے تھے۔ اس حدیث ہیں یہ بھی ذکور ہے کہ آپ علیہ نے ایک بارسے کیا۔ اس لئے علاء نے کہا کہ کرارسے علی انتھیں غیرمشروع ہے تھے۔ اس حدیث ہیں یہ میں نہ کور ہے کہ آپ علیہ ناتھ ہے۔ قال رَ آئیٹ النبی علیہ النبی علیہ کھی المنتھ نئی فاھر ہما حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ کو فلا ہر خصین پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے صاحب ہدائی نے فرمایا کہ کہ کا کل موزے کا فلامر جند کہ باطن۔ اس لئے فلامر خف پرسے کرنا واجب ہوگا۔

اورا لگيوں سے کی ابتدا کرنامتحب چنانچا کر پنڈلی سے شروع کياتو بھی جائز ہوگا وجہ استخباب عسل (دھونے) پر قياس ہے بعن جس طرح پاؤں دھونے کی ابتدا الگيوں سے مستحب ہے اس طرح مسطی الخفین میں بھی الگيوں سے ابتدا کرنامتحب ہے۔
صاحب ہدائی نے فرمایا کہ فرض تین الگيوں کی مقدار کے کرنا ہے۔ البتداس میں اختلاف ہے کہ الگلياں پاؤں کی معتبر ہیں یا ہاتھ کی ، پس عامة العلماء کا فرہب ہدے کہ مقدار کے میں ہاتھ کی الگيوں کا اعتبار ہے۔

اورامام کرفنگ نے فرمایا کہ پاؤں کی اٹھلیاں معتبر ہیں کیونکہ سے پاؤں پرواقع ہوتا ہے اور تین اٹھلیاں ممسوح کا اکثر ہے اور قاعدہ ہے کہ اکثر کل کے علم میں ہوتا ہے لہذا پاؤں کی تین اٹھیاں پورے پاؤں کے قائم مقام ہوجا کیں گی۔ جیسے موزے کی پھٹن میں پاؤں کی اٹھیوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔

مصنف ہدائی نے کہا کہ عامۃ العلماء کا تول زیادہ سے ہاور بیصنرات آلہ سے (ہاتھ) کا اعتبار کرتے ہیں واضح ہوکہ ہر موزے پر تین اٹکلیوں کی مقدار سے کرنا فرض ہے چنانچہ اگر کسی نے ایک موزے پر دواٹکلیوں کی مقدار سے کیا اور دوسرے پر پانچ اٹکلیوں کی مقدار سے کیا تو جائز نہیں ہوگا۔

وَلا يَجُوزُ الْمَسُحُ عَلَى خُفِ فِيُهِ خَرُقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلَثِ اَصَابِعَ مِنُ اَصَابِع الرِّجُلِ اورا بےموزے پڑسے کرنا جائز نہیں کہ جس بیں اتنی زیادہ پھٹن ہوکہ اس سے پاؤں کی اٹکلیوں میں سے تین اٹکلیوں کی مقدار ظاہر ہوجائے وَإِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ ۗ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَلَّ لَإِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسُلُ الْبَادِي اورا گر پھٹن اس سے کم ہوتو جائز ہے۔اورامام زفر اورامام شافعی نے کہا کہ جائز نہیں اگر چہ پھٹن کم ہو، کیونکہ جب ظاہر کا دھونا واجب ہے يَجِبُ غَسُلُ الْبَاقِي وَلَنَا أَنَّ الْخِفَافَ لَا تَخُلُو عَنُ قَلِيُلِ خَرُقٍ عَادَةً فَيَلُحَقُهُمُ الْحَرَجُ توباقی کادھونا بھی واجب ہوگا۔اور ہماری دلیل بیہ کے موزے عام طور پر معمولی پھٹن سے خالی ہیں ہوتے اس لئے لوگوں کوا تار نے میں فِيُ النَّزُعِ وَتَخُلُو عَنِ الْكَثِيْرِ فَكَا حَرَجَ وَالْكَثِيرُ أَنْ يُّنْكَشِفَ قَدُرُ ثَلَثِ أَصَابِعِ الرِّجُلِ حرج لاحق ہوگا اور کشر پھٹن سے خالی ہوتے ہیں تو (اتارنے میں) کوئی حرج نہیں ہوگا۔اور کشر مقداریہ ہے کہ پاؤں کی چھوٹی تین الکلیوں کی مقدار اَصُغَرِهَا هُوَ الصَّحِينُ عُ لِآنٌ الْاَصُلَ فِي الْقَدَمِ هُوَ الْاَصَابِعُ وَالنَّلْثُ اَكْثَرُهَا فَتُقَامُ مَقَامَ الْكُلِّ (پاوک) کھل جائے۔ یکی قول سے ہے۔ کیونک قدم میں اسل یہی اٹھایاں ہیں اور تین اٹھایاں ان میں سے اکثر ہیں پس تین اٹھایاں کل کے قائم مقام ہوں گی وَاِعْتِبَارُ الْاَصْغَرِ لِـُكِاحُتِيَاطِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِدُخُولِ الْاَنَامِلِ اِذَا كَانَ لَا يَنْفَرِجُ عِنْدَ الْمَشْي اور چھوٹی اٹکلیوں کا اعتبار احتیاط کی وجہ سے ہے اور پوروں کے داخل ہوجانے کا کچھاعتبار نہیں جب کہ چلنے کے وقت کھلٹانہ ہو وَيُعْتَبَرُ هَلَا الْمِقُدَارُ فِي كُلِّ خُفِ عَلَى حِدَةٍ فَيُجْمَعُ الْخَرُقُ فِي خُفِ وَاحِدٍ وَكَا يُجْمَعُ فِي خُفَّيْنِ اوراس مقدار کا ہرموزے میں علیحدہ اعتبار کیا جائے گا اس ایک موزے میں پھٹن جمع کئے جا کیں مےاور دوموز وں میں جمع نہ کئے جا کیں مے لِاَنَّ الْخَرُقَ فِي اَحَدِهِمَا لَا يَمُنَعُ قَطُعَ السَّفَرِ بِإِلَّاخَرِ بِخِلافِ النَّجَاسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ كيونكه دونوں ميں سے ايك ميں شكاف ہونا دوسرے كے ساتھ سفر طے كرنے سے مانع نہيں ہے۔ برخلاف متفرق نجاست كے

#### لِاَنَّهُ حَامِلٌ لِلُكُلِّ وَإِنْكِشَافُ الْعَوْرَةِ نَظِيْرُ النَّجَاسَةِ

كيونكه يخص بورى نجاست كاأشان والاباورتكيز كا كطنانجاست كى نظيرب

# كتني مقدارموزه ميں پھٹن ہوجس برسے درست نہيں

تشویح:۔اگرموزے میں شکاف پیدا ہوگیا تواس پڑسے کے جواز اور عدم جواز میں چار فدہب ہیں:۔ (۱) ہمارے نزدیک شکاف کے قبیل اور کثیر ہونے میں فرق ہے لینی اگر شکاف قبیل ہوتو اس پڑسے کرنا جائز ہے اورا گرکٹیر

ہوتواس پرسے کرنا جائز نہیں ہے۔

روں میں سے کرنانا جائز ہے اور ایام خان کے نزدیک عدم جواز سے میں قلیل وکثیر دونوں برابر ہیں ، یعنی شکاف قلیل ہویا کثیر دونوں صورتوں میں سے کرنانا جائز ہے اور یہی تیاس ہے۔

(m)سفیان وری نے فرمایا کدونوں صورتوں میں سے جائزہے۔

(۳) امام اوزائ نے فرمایا کہ شکاف پیدا ہونے کی وجہ سے پاؤں کا جو حصہ کھٹل کیا اس کودھوئے اور جو حصہ ہیں کھلا اس کا مسح کرے۔ چونکہ امام اوزائ کے نزدیک ایک عضو میں عنسل اور مسح دونوں کا جمع کرنا جائز ہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ جو حصہ کھلا ہوا ہے اس کا دھونا واجب ہے اور جو حصہ نیس کھلا اس کا مسح واجب ہے۔

اورسفیان وری کی دلیل یہ ہے کہ موزہ قدم میں صدف سرایت کرنے ہے انع ہے ہی جب تک اس پر موزہ کا اطلاق میچے ہے تو اس میں شکاف قلیل ہو یا کثیر ہوا مام زفر اورا مام ثافعی کی دلیل یہ ہے کہ شکاف کی وجہ سے یاؤں کا جو حصہ ظاہر ہو کیا اس پرسے کرنا جائز ہے خواہ اس میں شکاف قلیل ہو یا کثیر ہوا مام زفر "اورا مام ثافعی کی دلیل یہ ہے کہ شکاف کی وجہ سے یاؤں کا جو حصہ ظاہر ہو کیا اس کا دھونا واجب ہے اور چونکہ سے دونوں کا ایک عضو میں جمع کرنا جائز نہیں اس لئے موزہ نکال کرباقی کا دھونا بھی واجب ہوگا۔

صاحب عنائیے نے فرمایا کہ ان دونوں حضرات کی دلیل قیاس ہے بینی جب خرق کثیر مائع مسے ہے تو خرق قلیل بھی مائع مسے ہوگی جیسے حدث مطلقاً ناتفسِ سے ہے لیل ہو یا کثیر ہو۔

ہوی بیے مدے سعا ہ بر ان ہے۔ کہ موزے عادة معمول شکاف سے خالی ہیں ہوتے ہیں معمول شکاف کی وجہ سے اگر موزے نکا لئے کا تھم دیا جاری دلیا ہے۔ کہ موزے عادة معمول شکاف سے خالی ہیں ہوتے ہیں معمول شکاف ہوتو اس کو معاف کردیا گیا اور چونکہ خرق کثیر سے موزے بالعوم خالی ہوتے ہیں ہیں خرق کثیر کے اس لئے اگر موزے میں معمول شکاف ہوتے ہیں ہوگا اس وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ موزے بالعوم خالی ہوتے ہیں ہی خرق کثیر کی صورت میں موزہ نکا لئے میں کوئی حرج الاحق ہیں ہوگا اس وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ رہایہ کہ خرق قبیل اور کثیر کا معیار کیا ہے تو اس بارے میں صاحب ہدا ہے نے فرمایا کہ آگر پاؤں کی چھوٹی تین الگیوں کی مقدار پاؤں کی جھوٹی تین الگیوں کی مقدار کھا ہے تو بیخر قبیل ہے اور جن پاؤں کو لیا دہ سے ہوا ہے۔ کہا کہ آگر شکاف بوئی بن ن نیاد ہے نہ اور خس الائکہ طوائی نے کہا کہ آگر شکاف بوئی الگیوں پر ہوتو چھوٹی تین الگیاں معتبر ہوں گی ۔ قول اس کی کا اس کے کو اس کی کی انگیوں پر ہوتو چھوٹی تین الگیاں معتبر ہوں گی ۔ قول اس کی کا اس کی کو اس کی کی انگیوں پر ہوتو چھوٹی تین الگیاں معتبر ہوں گی ۔ قول اس کی کا اس کی کے کو اس کی کا کہ اس کی کا کہ اس کی کی کو کہ کو کہ کا کہ اس کی کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کر کے کو کہ کی کا کہ کر کے کو کہ کو کہ کا کہ کر کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کی کر کو کہ کو کہ کی کے کو کہ کو کہ کا کہ کر کر کی کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کیا گیا گیا گیا کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کو کہ ک

دلیل بیہ کرقدم میں اصل الکیاں ہی ہیں چنانچہ اگر کسی نے دوسرے کے پاؤں کی الکیاں کا ث والیس تو اس پر پوری دیت واجب موگی بہرحال پاؤں میں اللیاں اصل ہیں اور تین اللیاں پانچ اللیوں میں ہے اکثر ہیں اورشی کا اکثر بمزلد کل کے موتا ہے لہذا تین الكليال كل كے قائم مقام مول كى ، پس تين الكيول كى مقدار كھلنے سے كويا پورا پاؤل كل كيااس لئے اس كا دھوتا واجب موااور چھوٹى الكليول كااعتبارا حتياط بربني ب\_

اورا كرموزے ميں ايباشكاف ہے كماس ميں تين الكلياں داخل موجاتى بيں كيكن رفتار كے وفت باؤل نبيس كملتا تواس كا اعتبارتہیں ہوگا لینی ایسے موزے پرمسے کرنا جائز ہے۔مصنف ہدایہ نے کہا کہ مقدار ہرموزہ میں علیحدہ علیحدہ معتبر ہے چنانچہ اگر ایک موزے میں چھوٹے چھوٹے متعدد شکاف ہو گئے توان کوجمع کیا جائے گا ہی اگرسب ال کراس مقدار کو پہنچ کئے تواس برسے کرنا نا جا تز ہوگا اورا کر دونوں موزوں میں چھوٹے چھوٹے شکاف ہو گئے تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا یعنی اگر دونوں موزوں کے شکاف مل کراس مقدار کو بنی جاتے ہوں تو بھی ان پڑے کرنا جا ز ہوگا کیونکہ ایک موزے میں شکاف ہونا دوسرے کے ساتھ سفر طے کرنے سے مانع نہیں ہے۔ اس کے برخلاف متفرق نجاست ہے یعنی اگر دونوں موزوں پرتھوڑی تھوڑی نجاست ملی مودر آنحالیکہ دونوں میں سے ہر ایک کی نجاست ایک درہم سے کم ہے مر دونوں مل کرایک درہم سے زائد ہوجاتی ہے تواس صورت میں نماز چائز نہیں ہوگی ، کیونکہ بیہ مخض پوری نجاست کا اُٹھانے والا ہے اور جو محض ایک درہم سے زائدنجاست کا اُٹھانے والا ہوخواہ وہ متفرق ہوخواہ مجتمع ہوتو اس پر طہارت واجب ہے بغیرطہارت کے نماز درست نہیں ہوگی اورعورت لینی بدن کا وہ حصہ جس کا چھیانا فرض ہے اس کا کھلنا نجاست کی تظیر بے چنانچہ اگر عورت کی شرم گاہ سے چھے کھلا اور پچھ پید سے ، پچھ پنڈلی سے اور پچھ بالوں سے پس اگر بیسب مل کر چوتھائی عضوکے برابر ہوجائے تواس کی نماز جائز نہیں ہے۔

وَلا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَّجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ لِحَدِيْثِ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَهُ قَالَ اوراس مخص كيليم مح كرنا جائز نبيل جس رهسل واجب مواصفوان بن عسال رضى الله تعالى عنه كى حديث كى وجه سے انہوں نے فرمايا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ مِأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفُرًا أَنُ لَّا نَنُزِعَ خِفَافَنَا ثَلَقَةَ آيَّام وَلَيَالِيُهَا إِلَّا عَنُ جَنَابَةٍ كدرسول الله علي بم لوكول كو كم فرمايا كرتے جب بم مسافر ہوئے كہ بم اپنے موزول كوتين دن اور تين را تيل ندا تاري مرجنا بت ب وَلَكِنُ عَنُ بَوُلٍ اَوُ غَائِطٍ اَوُ نَوُمٍ وَلَانٌ الْجَنَابَةَ لَا تَتَكُرُّرُ عَادَةً فَلا حَرَجَ فِي النَّزُعِ بِخِلافِ الْحَدَثِ لِاَنَّهُ يَتَكُرُّرُ ليكن پيثاب پاخانه يا نيندے اوراس لئے كه جنابت عادة كر رئيس ہوتى للنداموز ه فكالنے يس كوئى حرج نہيں ہوگا بخلاف حدث كے كه وه كمرر ہوتا ہے

### بی کیلئے موزوں پرستے جا تربہیں

تشریح: مسلدید ہے کہ جس مخض پر عسل واجب ہوااس کے واسطے موزوں پرسے کرنا جائز نہیں ہے۔اس کی صورت سے

وَيَنْقُصُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْئً يَنْقُصُ الْوُضُوءَ لِآنَهُ بَعْضُ الْوُضُوءِ وَيَنْقُصُهُ آيُضًا نَزُعُ الْخُفِ

اور سے کو ہروہ چیز تو ڑ دیتی ہے جو وضو کو تو ڑ دیتی ہے کیونکہ سے علی الخف وضو کا جزء ہے اور موز ہ ا تار تا بھی سے کوتو ژ تا ہے

لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ اِلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ وَكَذَا نَزُعُ اَحَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ

قدم تک صدث سرایت کرنے کی وجہ سے کیونکہ مانع زائل ہو گیا اور ای طرح ان دونوں موزوں میں سے ایک کا اتار تا کیونکہ ایک بی

الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسُلِ وَالْمَسُحِ فِى وَظِيُفَةٍ وَاحِدَةٍ

وظیفہ میں عسل اور سے کا جمع کرنا دشوارہے۔

#### نواقضِ مسح

تشویح: ۔ امام قد وریؒ نے فرمایا کہ جو چیز ناقض وضو ہوہ ناقض سے بھی ہے کیونکہ سے علی النف وضو کا جزم ہیں جوکل کیلئے ناقض ہوگا وہ وہ تا کے بدرجہ اولی ناقض ہوگا۔ اور موزہ کا اتار نا بھی ناقض سے کیونکہ قدم میں صدث سرایت کرنے ہے موزہ مانع تقابیں جب یہ مانع تھا ہیں جب یہ مانع دور ہوگیا تو صدث سرایت کر گیا اور سے ٹوٹ کیا چنا نچہ صغرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ آپ علی ایس جب یہ مانع دور ہوگیا تو صدث سرایت کر گیا اور سے نوٹ کیا چنا نچہ صغرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ آپ علی ہوگا اعادہ نہیں کیا۔ ایس طرح دوسرے حضرات سے ابدرضوان اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور اگر دونوں موزوں میں سے ایک موزہ نکل کیا تو

ای طرح دوسرے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔اورا کر دونوں موزوں میں سے ایک موز ہ تھی گیا تو مجی مسح ٹوٹ میالہذا دوسرا موزہ نکال کر دونوں قدموں کو دھوڈ الے دلیل ہیہے کہ مسح اور عسل دونوں کا ایک ہی فرض میں جمع کرنا شرعاً مععذ رہے اس لئے دونوں قدموں کا عسل ضروری ہوگا۔

## وَكَذَا مُضِيُّ المُدَّةِ لِمَا رَوَيْنَا وَإِذَا تَمَّتِ المُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيُهِ

اورای طرحدت سے کا گذرجانا ( بھی توڑدیتا ہے) اس صدیث کی وجدے جوہم نے روایت کی اور جب مدت سے پوری موجائے تواہے دونوں موزے تکالدے

# وَغَسَل رِجَلَيُهِ وَصَلَّى وَلَيُسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبُلَ الْمُدَّةِ

اورائے دونوں پاؤں دموكر نماز پڑھےاوراس پرباتی وضوكالوٹا ناواجب نبيں ہے۔اى طرح جب وهدت كذرنے سے پہلے موز و تكال دے (تو وضوثوث جاتا ہے)

لِآنً عِنْدَ النَّزُعِ يَسُرِى الْحَدَثُ السَّابِقُ اِلَى الْقَدَمَيْنِ كَانَّهُ لَمُ يَغْسِلُهُمَا

كيونكه (موزه) اتارنے كے وقت حدث سابق دونوں قدموں تك سرايت كرجائے كا كوياس نے دونوں كودمويا ندتھا

وَحُكُمُ النَّزُعِ يَثُبُتُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ لِلاَّنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْحِ

اورزع كاعم موز كى پندلى تك قدم كے نكلنے كى وجد سے ثابت ہوجاتا ہے كيونكم سے كے قل ميں موزه كى پندلى معترنيس بے

وَكَذَا بِٱكْثَرِ الْقَدَمِ هُوَ الصَّحِيْحُ

اورای طرح اکثر قدم نکلنے کی وجہ سے (وضواوٹ جاتا ہے) یم صحح ہے

### مت مسح كا كذرجاناناقض مسح ب

تشویح: مسلدیہ کدرت کے گذرجانے ہے کی مسل علی انتھیں ٹوٹ جاتا ہے دلیل روایت سابقہ ہے بین حضور علی انتھا اور بعض حضرات نے کہا کہ مَادَوُینَا ہے مراد علی ہے کہ مسک المُدَّینَ مَا وَلَیْالِیْ اور بعض حضرات نے کہا کہ مَادَوُینَا ہے مراد حضرت مفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عندی حدیث اَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا قَلْنَةَ اَیّام ہے۔ اور جب مدت کے پوری ہوگئ تو موزے نکال دے اور جب مدت کے پوری ہوگئ تو موزے نکال دے اور صرف پاؤں دھوکر نماز پڑھ لے باتی وضوکا اعادہ کرنا واجب بیں ہے بشرطیکہ کوئی ناتف وضوی ش نہ آیا ہو۔

امام شافی نے کہا کہ اس پر وضوکا اعادہ واجب ہے کیونکہ مدت مسے گذرجانے سے پیروں کی طہارت ٹوٹ محی ہے اور طہارت کا ٹوٹنا مجزی ( کھڑے کھڑے ) نہیں ہوتا جیسے حدث کی وجہ سے وضوکا ٹوٹنا مجزی نہیں ہے ہی پیروں کی طہارت کا ٹوٹنا محرویا پوری طہارت کا ٹوٹنا محرویا پوری طہارت کا ٹوٹنا ہے کہدوبارہ وضوکر تاواجب ہوگا۔

ہاری طرف سے جواب یہ ہے کہ حدث نام سے نجاست نکلنے کا اور مدت سے کا گذر نا ایبانہیں ہے لہذا ایک کو دوسر سے پر اتا یاس کرنا قیاس کم الفارق ہے اور ہمار ہے نہ ہب کی تا ئید حضرت این عمرض اللہ تعالی عنہا کے فعل سے بھی ہوتی ہے کہ آپ میلینے کی غزوہ میں تھے کہ آپ میلینے نے موز سے نکال کر صرف اپنے ہیروں کو دھویا اور باقی وضو کا اعادہ نہیں کیا ،اور بھی تھم اس وقت ہے جبکہ خود اس نے مدت گذر نے سے پہلے موزہ نکال رم ایسانی اس صورت میں بھی صرف پاؤں دھونا واجب ہے باقی وضو کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ ولیل یہ ہے کہ موزہ اتار نے کے وقت حدث سابق دونوں قدموں تک سرایت کر گیا لیس ایسا ہوگیا گویا اس نے دونوں کو دھویا نہ تھا۔

صاحب ہدائی نے کہا کہ موزہ نکلنے کا تھم اس وقت ٹابت ہوگا جبکہ قدم موزے کی پنڈلی میں واغل ہوجائے کیونکہ سے حتی میں موزے کی پنڈلی معترفین ہے تی کہا کہ موزہ نوٹ کی کا موزہ پہنا تو اس پرس کرنا جائز ہے بشر طیکہ فخذہ چھپا ہو۔

میں موزے کی پنڈلی معترفین ہے جس اعتبار نہیں وہاں قدم آجانے ہے گوٹ جائے گا اور ای طرح آگر موزے کی سابق میں اگر قدم آجیا تو صیح ٹوٹ جائے گا اور ای طرح آگر موزے کی سابق میں اگر قدم آجیا تو صیح ٹوٹ جائے گا اور ای طرح آگر موزے کی سابق میں اگر قدم آجیا تو صیح ٹوٹ جائے گا اور ای طرح آگر موزے کی سابق میں اگر قدم آجیا تو صیح ٹوٹ جائے گا اور ای طرح آگر موزے کی سابق میں اگر قدم آجیا تو صیح ٹوٹ جائے گا اور ای طرح آگر موزے کی سابق میں اگر قدم آجیا تو صیح

قول کے مطابق موزہ نگلنے کا تھم ثابت ہوجائے گا۔ اور امام ابو حنفیہ ہے ایک روایت ہے کہ جب ایڑی کا اکثر حصرائی جگہ ہے نگل کرموزے کی ساق میں داخل ہوگیا تو سے باطل ہوجائے گا۔ اس روایت کی وجہ ہے کہ جب تک شسل کا محل موزے میں باتی ہے تب تک شر ہے گا پس جب پوری ایڑی بیا کثر ایڑی موزے کی ساق میں داخل ہوگئی تو محل شسل موزے میں باتی نہیں رہالبذائے بھی باتی نہیں رہا۔

امام محمد ہے مروی ہے کہ اگر پاؤں کا اتنا حصہ موزے میں باتی ہے جس پر سے کرنا جائز ہے یعنی تین الکلیوں کی مقد ارتواس پر سے کرنا جائز ہے اور اگر اتنی مقد ارتبی موزے میں باتی نہیں رہاتو اس پر سے کرنا جائز ہے وجہ ہے کہ معایک ہو دُرع کی نیا المقسلے کی مقد ارتبی موزے میں باتی نہیں رہاتو اس پر سے کرنا نا جائز ہے وجہ ہے کہ معایک ہو دُرع کی نیا المقسلے کی مقد ارکے علاوہ نگلنا ایں بیس ۔ البذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ (عنا ہے) جمیل۔

#### وَمَنُ ابُتَدَأُ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيْمٌ فَسَافَرَ قَبُلَ تَمَامٍ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلَثَةَ آيَّامٍ وَلْيَالِيُهَا

اورجس مخص نے سے شروع کیااورانحالیہ وہ تھیم ہے پھرایک دن رات تمام ہونے سے پہلے سفرا نعتیار کیاتو تین دن اوران کی را تیں سے کرے

#### عَمَلا بِإِطُلاقِ الْحَدِيثِ وَلِانَّهُ حُكُمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ اخِرُهُ

اطلاق مدیث بر عمل کرنے کی وجہ سے اور اس لئے کہ (مسح کا) علم وقت کے ساتھ متعلق ہے لہذا اس میں آخر وقت کا اعتبار ہوگا

بِخِلافِ مَا إِذَا اسْتَكُمُلَ الْمُدَّةَ لِلْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ لِآنَّ

برخلاف اس صورت کے کہ جب اقامت کی مدت پوری کر کے پھر سفر شروع کرے

الْحَدَثَ قَدُ سَرَى إِلَى الْقَدَمِ وَالْخُفُ لَيُسَ بِرَافَعِ

كونكه حدث قدم تكسرايت كركميا باورموزه رافع حدث نبيس ب

# مقيم مسافر ہوگيايا مسافر مقيم بن گياان كيلئے مدت كى تبديلى كاتھم

تشويح: \_اسمئلك تين صورتي ين: \_

(۱) بیر کہ وہ طہارت جس پرموزے پہنے تھے اس کے ٹوشنے سے پہلے سفراختیار کیا پھر بحالت سفر کسی ناقض کی وجہ ہے اس کی طہارت ٹوٹ مینی تو اس صورت میں بالا تفاق مدت واقا مت مدت سفر کی طرف نتقل ہوجائے گی بینی اس صورت میں بالا تفاق سے کی مدت تین دن اور تین راتیں پوری کرے۔

(۲) یہ کہ حدث کے بعد مدت اقامت پوری ہونے کے بعد سفر شروع کیا اس صورت میں بالا تفاق مدت واقامت مدت مسلم سفر کی طرف خفل نہیں ہوگی بعنی اس صورت میں ایک دن اور ایک رات پورا ہونے کے بعد موزے نکالدے۔

(٣) بدكر سفر اختيار كيا حدث كے بعد اور مدت اقامت پورى ہونے سے پہلے اس صورت بل جارے نزديك مدت و اقامت مدت سنزى طرف ختل ہوجائے كى يعنى تين دن تك مسح كريگا۔

اورامام شافعی کے نزد یک مدت واقامت مدت سفری طرف معقل نہیں ہوگی بلکدایک دن رات بورا کرے موزے تکالناضروری

اشرف الهداميه جلداول ہوگا۔امام شافعیؓ کی دلیل میہ ہے کہ کے ایک عبادت ہےاور ہروہ عبادت جو بحالت اقامت شروع کی می ہوسفر کی وجہ سے متغیر نہیں ہوتی جیسے سمی نے بحالت اقامت رمضان)کاروزہ شروع کیا مچرسفراختیار کیا تواس سفر کی وجہ ہے آج کے روزہ کا افطار کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اور جیسے کی نے شہر میں کشتی میں نماز پڑھنی شروع کی پھر کشتی چل پڑی تو پیخص درمیان صلاۃ میں مسافر نہیں ہوگا بلکہ اپنی نماز چار رکعت بوری کرے گا۔دلیل میہ ہے کہ اقامت کی حالت عزیمت کی حالت ہے اور سفر کی حالت رخصت کی حالت ہے پس جب عبادت مين دونون حالتين جمع موجا كين توعزيمت كورخصت برغلبديا جائے كا-

جارى دليل حضور علي كا قول يَمُسَعُ المُسَافِرُ لَلْفَةَ أَيّام كا اطلاق بيعنى برمسافركيليَّ تين ون مسح كرنے كى ا جازت ہے اور چونکہ رہیمی مسافر ہو گیااس لئے اس کو بھی تین دن سے کرنے کی اجازت ہوگئی۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ سے کا تھم وقت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور جس چیز کا تھم وقت کے ساتھ متعلق ہوا س میں آخر وقت کا اعتباركياجا تاب جيسے حائصه اگرنماز كے آخروفت ميں پاك ہوگئ تواس پراس وقت كى نماز واجب ہوگى اوراى طرح اگر پاك عورت نماز کے آخروقت میں حاکھیہ ہوگئی تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہے ساقط ہوجائے گی۔

ای طرح اگر مسافرآخر وقت میں مقیم ہو کیا تو نماز پوری کرے گااورا گرمتیم نے آخروقت میں سفر شروع کردیا تو قصر کرے گا پس جب آخرونت معتبر ہے تو مدت اقامت پوری ہونے سے پہلے جب مقیم نے سفرشروع کیا تو وہ مسح کی مدت سفر پوری کرے گااس کے برخلاف جب اس نے اقامت کی مدت ایک دن رات پوری کرلی پھرسفر کیا تواب تین دن رات پوری نہیں کرسکتا کیونکہ حدث تو قدم تك سارى مو چكا اورموز ورافع حدث نبيل بالبذار فع حدث كيلئے بيروں كا دھونالا زم موكا۔

وَلَوُ اَقَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِنِ اسْتَكُمَلَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ نَزَعَ لِآنٌ رُخُصَةَ السَّفَرِ لا تَبُقَى بِدُونه

اوراگرمسافرمقیم ہوگیا (پس) آگروہ اقامت کی مت پوری کر چکا تو (موزہ) نکال دے کیونکہ سفر کی رخصت بغیر سفر کے باتی نہیں رہ سکتی

وَإِنْ لَمْ يَسْتَكُمِلُ آتَمُّهَا لِآنً هَلَامٌ مُدَّةُ ٱلْإِقَامِةِ وَهُوَ مُقِيُّمٌ

اوراگراس نے ایک دن رات کی مدت بوری نہیں کی تو اس کو پور اکرے کیونکہ یہی مدت اقامت ہے اور میر فض مقیم ہے

مسافرمدت سے پہلے تیم ہوگیااور مقیم والی مدیت مسلمل ہو چکی توموز وا تارد ہے تشويح: صورت مئلهاوروليل ظاهر --

وَمَنُ لَبِسَ الْجُرُمُونَ فَوُقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ

اورجس مخص نے موزے پرجرموق پہنا تو جرموق برم کرے بخلاف امام شافعی کے کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ

ٱلْبَدُلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدُلٌ وَلَنَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ مَسَحَ عَلَى الْجُرُمُوقَيْنِ وَلَانَّهُ تَبُعٌ لِلُخُفِّ اِسْتِعُمَالاً

بدل کابدل نبیں ہوتا ہے۔اور ہماری دلیل میہ کے حضور علق نے جرموقین برسے کیا ہےاوراس لئے کہ جرموق استعال

#### وَغَرُضاً فَصَارَ كَخُفِي ذِى طَاقَيُنِ وَهُوَ بَدُلٌ عَنِ الرِّجُلِ لَا عَنِ الْخُفِ

اورغرض کےاعتبارےموزہ کے تالع ہے تووہ (موزے پرجرموق) دوطاقدموزہ کی طرح ہوگیا اور جرموق پاؤں کابدل ہےند کدموزہ کا

بِخِلافِ مَا إِذَا لَبِسَ الْجُرُمُونَ بَعُدَ مَا اَحُدَتَ لِآنَ الْحَدَثَ حَلَّ بِالْخُفِّ فَلا يَتَحَوَّلُ اللَّي غَيْرِهِ

بخلاف اس ككرجب جرموق مدث لاحق مونے كے بعد سنے كونكه حدث موزے ميں حلول كر عميالبذ ااس كے غير كى طرف منتقل نبيس موكا

وَلَوْكَانَ الْجُرُمُونَ مِنْ كِرُبَاسٍ لا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِلاَّنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَدُلا عَنِ الرِّجُلِ

اورا گرجرموق سوتی کپڑے کے ہوں تواس پڑسے کرنا جائز نبیں کیونکہ یہ پاؤں کا بدل بننے کی صلاحیت نبیس رکھتا ہے

إِلَّا أَنُ تَنْفُذَ الْبَلَّةُ إِلَى الْخُفِّ

لاً بدكرترى موزه تك نفوذ كرجائ (تومع كرناجا زُبوكا)\_

### بُرموق برمسح كالحكم

تشویح: ۔ بُرُموق، وہ موزہ ہے جوموزے پر پہنا جاتا ہے تا کہ موزہ کو کیچڑ ونجاست وغیرہ سے بچایا جاسکے۔اور جرموق کی ساق موزے کی ساق سے چھوٹی ہوتی ہے۔ہارے نزدیک موزوں کے اوپر جرموق پڑسے کرنا جائز ہے اورا مام شافعیؓ نے کہا کہ جرموقین پڑسے جائز نہیں ہے۔

ام شافی کی دلیل یہ ہے کہ موزہ پاؤں کا بدل ہے اور بدل کا بدل نہیں ہوتا کیونکہ سے علی اُخفین پرشریعت وارد ہوئی ہے
پاؤں کا بدل ہوکر پس جرموق پرسے جائز قراردینا ،موزہ کا بدل ہوکر ہوگا حالا نکہ بینا جائز ہماں لئے جرموق پرسے ناجائز قراردیا گیا ہے۔
اور ہماری دلیل حدیث عرص ہے ۔۔ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّٰهِ مَلْنَظِی مَسَعَ عَلَی الْجُومُو قَیْنِ حضرت عمروضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ میں نے حضور علی کے جرموقین پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

اورمندامام احمد میں حضرت بلال رضی الله تعالی عندے روایت ہے: وَأَیْتُ وَسُولَ اللّهِ مَلَيْظِهُ مَسَعَ على الْمُوقَیْنِ موق بھی جرموق بی کانام ہے۔

ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ جرموق استعال اور غرض میں موزے کے تالع ہوتا ہے استعال میں تواس لئے کہ جرموق موزے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور غرض میں اس لئے کہ جرموق موزے کی حفاظت کے واسطے ہوتا ہے جیسا کہ موزہ پاؤں کی حفاظت کے واسطے ہوتا ہے جیسا کہ موزہ پاؤں کی حفاظت کے واسطے ہوتا ہے جیسا کہ موزہ پالا تفاق جائز ہے للبندا واسطے ہوتا ہے ہی موزہ پر جرموق ایبا ہوگیا جیسے دوطاقہ (دونہ والا) موزہ ،اور دوطاقہ موزہ کے بالائی طاق پر سے بالاتفاق جائز ہوگا۔

اور مہایہ کہ جرموق بدل ہے سومیجے نہیں کیونکہ جرموق موزہ کا بدل نہیں بلکہ پاؤں کا بدل ہے۔اس کے برخلاف اگر حدث کے بعد جرموق پہنا تو اس پڑسے جائز نہ ہوگا کیونکہ حدث موزے میں حلول کر چکا لہٰذااب اس سے ختل ہوکر جرموق پر نہ آئے گا اورا گر جرموق سوتی کپڑے کا ہوتو اس پر بھی سے کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ سوتی کپڑے کا جرموق پاؤں کا بدل نہیں ہوسکتا ہے اس لئے کہ سوتی کپڑے کے جرموق پہن کر مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر جرموق استے باریک کپڑے کا ہوکہ پانی کی تری جرموق سے چھن کر موزے تک پہنچ جائز ہے لیکن اس لئے نہیں کہ میرسے جرموق پر ہوا بلکہ اس لئے کہ میرسے موزہ پر ہوا اور جرموق رقع موزہ پر تی پہنچ سے مانع نہیں ہے۔

وَلا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَورَبَيْنِ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوُ مُنَعَّلَيْنِ وَقَالا يَجُوزُ

اورامام ابوصنیف کے زوریک جوربین برسے کرنا جائز نہیں ہالا بدکہ وہ مجلد ہوں یامنعل ہوں۔اورصاحبین نے کہا کہ جائز ہے

إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ لِمَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَلَانَّهُ يُمُكِنُهُ الْمَشَّى فِيهِ

بشرطيكمات مو في مول كر چينے ندمول بوجال حديث كے جوروايت كى كى كومفور علي في اے جور بين برس كيااوراس لئے كرا سے جورب ( بكن كر ) چلنامكن ب

إِذَا كَانَ ثَخِينًا وَهُوَ أَنُ يَّتَمَسَّكَ عَلَى السَّاقِ مِنُ غَيْرِ أَنُ يُرْبَطَ بِشَيُّ فَأَشْبَهَ الْخُفّ

جبد موفے (گاڑھے) ہوں اوروہ یہ کہ بغیر کی کپڑے کے ساتھ باندھے پنڈلی پڑ مہرجا کیں، پس (الی جراب) موزہ کے مشابہ وگئ

وَلَهُ آنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى النُّحْفِ لِآنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ فِيهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُنعَّلاً

اورامام صاحب کی دلیل بدے کہ جورب موزے کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ اس میں مسلسل چلناممکن نہیں ہے إلى بد کہ جب معل ہو

وَهُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيُثِ وَعَنْهُ اَنَّهُ رَجَعَ اللَّى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتُوىٰ

اور یکی عنی صدیث کامحمل ہیں۔اورامام صاحب سے مروی ہے کہ آپ نے صاحبین کے قول کے طرف رجوع کیااورای پرفتوی ہے

جورابوں برسے کرنے کی شرعی حیثیت

تشویح : مجلدوه ہے جس کے اور اور نیچ چڑالگایا گیا ہو۔ اور منعل وہ کہ چڑااس کے نیچ لگایا گیا ہو۔ مسح علی الجوربین کی تین صور تیں ہیں:۔

(۱) ید کدوه گاڑھے موٹے کپڑے کے ہوں اور منعل ہوں یا مجلد ہوں اس صورت میں بالا تفاق جور بین پرسے جائز ہے۔

(٢) يدكنهمو في كير ع كي مول اورنه معل مول تواس صورت مي بالا تفاق مسح جائز نهيل ب-

(٣) يدكمو في كرے كم معل نه بول تواس صورت ميں امام ابوطيفة كے زديكم جائز بيل باورصاحبين

كزويك جائزے-

صاحبین کی دلیل حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه کی حدیث إن النبی عَلَیْ مَسَعَ عَلی الْجَوُرَبَیْنِ عَلی الْجَوُرَبَیْنِ مَا الله عنه کی حدیث اِن النبی عَلَی الْجَوُرَبَیْنِ مَو فِی الله علی الله

اورا پیے مضبوط کپڑے کے ہوں کہ بغیر ہا ندھے پنڈلی پڑھہرے رہیں تو ان کی پہن کر چلنا اور سفر کرناممکن ہے پس بیہ جور بین موزوں كے مشابہ ہو محية للنداجس طرح موزوں پرمسح جائز ہے جور بين پر بھی جائز ہوگا۔

اورامام ابوصنیف کی دلیل بیہ کے جورب کوموزے کے ساتھ لائل کرنا اس وقت درست ہوگا جبکہ جورب مِن کُلِّ وَجُمِهِ موزے کے معنی میں ہو، حالانکہ جورب موزے کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ موزہ پہن کرمواظبت مَثَی ممکن ہے اور غیر منعل جورب پہن كرموا ظبت وشيمكن نہيں ہاں اگر جورب منعل ہوں تو چونكه اس كے ساتھ مواظبت مشي ممكن ہے اس لئے اس برسى كرنا جائز ہے۔اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کامحمل بھی یہی جورب منعل ہے۔

امام ابو صنیفہ سے روایت ہے کہ آپ نے مرض وفات میں موت سے سات دن پہلے یا تین دن پہلے جوربین غیر معلین پر مسح كيااورجوحصرات عيادت كے لئے آئے تصان سے كہا فَعَلْتُ مَا كُنْتُ اَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ مِن جس سے لوگوں كونع كرتا تھا ميں نے وہ کام خود کرلیا۔اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت امام صاحبؓ نے صاحبینؓ کے قول کی طرف رجوع کرلیا تھا فاضل مصنفؓ کہتے ہیں کہ فتوی ای قول مرجوع الیہ پرہے۔

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنُسُوَةِ وَالْبُرُقَعِ وَالْقُفَّازَيُنِ لِلَانَّهُ

اور عمامه، ٹو پی ، برقع اور دستانوں پڑسے جائز نہیں ، کیونکہ

كَا حَرَجَ فِي نَزُعِ هَاذِهِ الْاَشْيَاءِ وَالرُّحُصَةُ لِدَفُعِ الْحَرَجِ

ان چیز وں کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے حالانکدرخصت تو حرج دور کرنے کیلئے ہے

ىپۇى،نو بى، برقع اوردستانوں بېرىخ جائز جېي<u>ں</u>

تشویح: علائے احتاف کے زویک عمامہ، ٹونی، برقع اور دستانوں پرسے کرنا جائز نہیں ہے۔امام اوزاعی اورامام احمد بن منبل نے کہا کہ عامہ پرسے جائز ہے دلیل ہیہ کے حضور علیہ کا موزوں اور عمامہ پرسے کرنا ٹابت ہے۔ بن منبل نے کہا کہ عمامہ پرسے جائز ہے دلیل ہیہ کے حضور علیہ کا موزوں اور عمامہ پرسے کرنا ٹابت ہے۔

جاری دلیل بیہ ہے کہ موزوں پرسے کرنے کی رخصت حرج دور کرنے کیلئے ٹابت ہے اور ان چیزوں کو اتار نے میں کوئی

حرج نہیں ہےاس لئے ان چیزوں پرسط جائز نہ ہوگا۔ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ لِآنَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَعَلَ ذَٰلِكَ وَامَرَ عَلِيًّا

اورجبارٌ برسم جائز ہے اگر چداس کو بغیروضو با ندھا ہو،اس لئے کہ حضور علیہ نے ای طرح کیا اور حضرت علی کواسکا تھم دیا

رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ بِهِ وَلَانً الْحَرَجِ فِيْهِ فَوْقَ الْحَرَجَ فِي نَزُعِ الْخُفِّ فَكَانَ اَوُلَى بِشَرُعِ الْمَسْحِ

اوراس کئے کہ جیرہ اتار نے میں جوترج ہے وہ موزہ اتار نے کے ترج سے بڑھ کر ہے ہیں جیرہ مشروعیت مسح کازیادہ ستحق ہے

#### وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَى آكُثَرِهَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ وَلا يَتَوَقَّتُ

اورا کشر جبیرہ پرمسے کرنے پراکتفاء کرےاس کوحس نے ذکر کیا ہے۔اور سے علی الجبائر کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے

لِعَدُمِ التَّوُقِيُفِ بِالتَّوُقِيُتِ وَإِنْ سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنُ غَيْرِ بُرُءٍ لا يَبْطُلُ الْمَسْحُ لِلَانَّ الْعُذُرَ قَائِمٌ

اس لئے کہ توقیت کے بارے میں شرعی نصن ہیں ہےاوراگر جبیرہ بغیراچھا ہوئے گر پڑے تومسے باطل نہ ہوگا کیونکہ عذر موجود ہے

وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالُغَسُلِ لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُذُرُ بَاقِيًا وَإِنُ سَقَطَتُ عَنُ بُرُءٍ بَطَلَ لِزَوَالِ الْعُذُرِ

اوراس پرس کرناایا ہے جیا کراس کے نیچ کا وہونا جب تک کرعذر باتی ہاوراگراچھا ہونے سے گر پڑے توسمے عذر کے ذائل ہونے کی وجہ سے باطل ہوجائے گا

وَإِنْ كَانَ فِى الصَّلَوةِ اِسْتَقُبَلَ لِلاَّنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْآصُلِ قَبُلَ مُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدُلِ

اورا گرنماز میں گر پڑے تو نماز کواز سرنو پڑھے کیونکہ بدل کے ساتھ مقصود پورا ہوجانے سے پہلے وہ اصل پر قادر ہو گیا

## پی پرسے کا حکم

تشویح: دجائز، جیرة کی جمع ہاور جیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جوٹوئی ہوئی ہڈی پر باندھی جائے، قاضی خال نے کہا کہ جبائز پڑسے کرنے کی اجازت اس وقت ہے جبکہ زخم پڑسے کرنا تکلیف وہ ہو۔اورا گرزخم پڑسے تکلیف ندو ہے قو جبائز پڑسے نہ کرے۔ حاصل یہ ہے کہ جبائز پڑسے کرنامشروع ہے اگر چیان کو بغیروضو کے بائدھا ہو۔

دلیل ہے کہ جبرہ با معاجاتا ہے ضرورت کے وقت اور اس حالت میں طہارت کی شرط لگانا مُفَضِی اِلَی الْحَوْج ہوگا

اس لئے طہارت کی شرط نہیں لگائی گئی۔ اور اس بارے میں اصل ہے ہے کہ حضور علی نے خود بھی جبرہ پر می کی اور اُصد کے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا گٹا ٹوٹ گیا تو آپ علی نے دخرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جبیرہ پر می کرنے کا تھم دیا تھا۔
صاحب عنایہ نے پورا واقعہ اس طرح کھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علی کا جنٹر اُتھا ہے ہوئے تھے پس جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنٹر اُتھا ہے ہوئے تھے پس جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گائوٹ گیا اور ہاتھ سے جھنڈ اگر گیا تو حضور علی نے ذر مایا کہ جھنڈ ایا کی ہاتھ میں الویونکہ علی دنیا وار سے میں میرے جھنڈ سے کا ماک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مَا اَصْنَعُ بِالْجَعَانِو جائز کے ساتھ کیا کروں۔ آپ علی تھے نے فر مایا اِمْ مَسَعُ عَلَیْ ہَا جَائز ہر می کرو، اس حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جبیرہ طہارت پر با ندھا گیا ہے یا بغیر طہارت سے با ندھا ہو۔ کے باندھا گیا ہے یا بغیر طہارت کے باندھا ہو۔ کے باندھا ہو۔ کہ معلوم ہوا کہ مطلق جبیرہ برمی کرتا مشروع ہواہ وہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ مطلق جبیرہ برمی کرتا مشروع ہواہ وہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ مطلق جبیرہ برمی کرتا مشروع ہواہ وہ ہوا کہ علی ہوں کہ معلوم ہوا کہ مطلق جبیرہ برمی کرتا مشروع ہواہ وہ ہوا۔ کہ باندھا ہو یا بغیر طہارت کے باندھا ہو۔

دلیل عقلی ہے کہ موزہ اتار نے میں جس قدر حرج ہوتا ہے جیرہ کھو لنے اور باعد صنے میں اس سے کہیں زا کدح جے پس جب حرج دور کرنے کے لئے موزوں پر سے مشروع کیا گیا تو جیرہ پر بدرجہ اولی سے مشروع ہوگا۔ ر ہااس کا محم کے اگر بعض جہائر پرسے کیا اور بعض پہنیں تو بیکا فی ہوگا یا نہیں تو اس بارے میں ظاہر الروایة میں پھھ ذکور نہیں البتہ حسن بن زیاد کے امالی میں ہے اگرا کھر جہائر پرسے کیا تو کافی ہوگا اور اگر نصف یا اس سے کم پر کیا تو کافی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ مسح علی البتہ حسن بن زیاد کی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ مسح علی البحبیو ہ کے اجہا ہونے تک اس پرسے کرنا جائز ہے کیونکہ مسح علی البحبیو ہ کی البحبیو ہ کی البحبیو ہ کے اس عبارت سے مسح علی البحبیو ہ اور سے علی الخص کے درمیان فرق کی طرف بھی اشارہ ہوگیا کیونکہ مسح علی البحبیو ہ میں وقت مقدر ہے اور سے علی البحبیو ہ میں وقت مقدر نہیں ہے۔ اشارہ ہوگیا کیونکہ مسح علی البحبیو ہ میں وقت مقدر ہے اور سے علی البحبیو ہ میں وقت مقدر نہیں ہے۔

دوسرافرق یہ کہ مسح علی المجبیرة بغیرطہارت کے بھی جائزے گرص علی الف بغیرطہارت کے جائز نہیں ہے۔

تیرافرق یہ ہے کہ جبیرہ اگر بغیرز خم اچھا ہوئے گرگیا توسع باطل نہیں ہوگا برظاف موزہ کے کہ اگروہ نکل گیا توسع باطل بھی ہوگا برظاف موزہ کے کہ اگروہ نکل گیا توسع باطل ہوجائے گا دلیل یہ ہے کہ عذر موجود ہاور جب تک عذر باتی ہے تو جبیرہ پرس کرتا ایسا ہے جیسے اس کے پنچ کا دھونا حتی کہ اگر ایک ہوجائے گا دلیل یہ ہے کہ عذر موجود ہواور اس پرس کیا ہوتو دوسرے پاؤں پرموزہ پہن کراس پرس کرنا جائز نہیں ہے تا کہ حکما عسل اور سے کے درمیان تح کے خالازم نہ آئے ، اور اگر جبیرہ گرگیا زخم اچھا ہونے کی و جہ سے تو مسح علی المجبیرة باطل ہوجائے گا کیونکہ جس عذر کی و جہ سے مسح علی المجبیرة مشروع تھا وہ عذر ذائل ہوگیا۔

مسح علی المجبیرة مشروع تھا وہ عذر ذائل ہوگیا۔

اوراگرجیرہ نماز کے درمیان گرگیا درآ نحالیہ زخم اچھا ہوگیا ہے تو نماز نے سرے سے پڑھے گا کیونکہ پیخص بدل کے ساتھ مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قا در ہوگیا جیئے تیم اگر درمیان نماز پانی پر قا در ہوجائے تو وضوکر کے از سرنو نماز پڑھے۔واللہ اعلم بالصواب،جیل احمد عفی عنہ۔

# بَابُ الْحَيُضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ

(ید)باب حیض اور استحاضہ (کے بیان میں)ہے

سوال کیا جائے کہ جب دونوں ہم معنی ہیں تو عنوان میں نفاس کا ذکر کر دیا جاتا اور حیض کا نہ کیا جاتا ایسا کیوں نہیں کیا گیا اس کا جواب میہ ہے کہ چیض کا وقوع بکثرت ہے بہ نسبت نفاس کے ،اس لئے اس کوذکر کیا گیا۔

حیض لغت میں نکلنے والے خون کو کہتے ہیں اور فقہاء کے نزدیکے چین وہ خون ہے جس کوالی عورت کارتم پھینکے جو بیاری اور صغرے سلامت ہو (عنامیہ وفتح القدیر) ابتداء میں چیف کا سب بیتھا کہ حضرت حواعلیہا السلام نے جب شجر ممنوعہ کھانے کی وجہ سے رب حقیقی کی نافر مانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کوچیف کے ساتھ مبتلا کر دیا پس اس وقت سے اب تک ان کی اولا دہیں بیا ہتلاء برا برجاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔

اقَلُّ الْحَيْضِ ثَلْثَةُ آيَّامٍ وَلَيَالِيُهَا وَمَا نَقَصَ مِنُ ذَٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَقَلُّ الْحَيْضِ

حیض کی اد فیٰ مدت تین دن اور ان کی را تیس ہیں اور جواس (مقدار ) ہے کم ہووہ استحاضہ ہے کیونکہ حضور علیقے کا فرمان ہے کہ جارہ یہ باکرہ

لِلْجَارِيَةِ الْبِكُرِوَ النَّيْبِ ثَلْثَةُ آيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا وَآكُثَرُهُ عَشَرَةُ آيَّامٍ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ

اور فیبر کے چین کی کم از کمدت تمن دن اور ان کی را تمی جی اور ان کی اکثر مدت در دن جی اور پیر اور پیر کی دن رات کے ساتھ انداز ولگانے میں امام شافعی کے خلاف جحت ہے

فِيُ التَّقُدِيْرِ بِيَوُمٍ وَلَيُلَةٍ وَعَنُ اَبِى يُوسُفُّ اَنَّهُ يَوُمَانِ وَالْآكَثَرُ مِنَ الْيَوُمِ الثَّالِثِ

اورامام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ چیش کی کم از کم مدت دودن اور تیسر سے دن کا اکثر ہے

إِقَامَةً لِلْاكْثِرِ مَقَامَ الْكُلِّ قُلْنَا هَلَا نَقُصٌ عَنْ تَقُدِيْرِ الشَّرْعِ

اکثر کوکل کے قائم مقام کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ پیقند بیشرع سے کم کرنا ہے

## حيض كى كم سے كم اورزيادہ سے زيادہ مدت

تشویح:۔ہمارےنزدیک اقل مرت چیض تین دن اوران کی را تیں ہیں اور جوخون اس مدت ہے کم ہوگا وہ استحاضہ ہے ۔امام ابو یوسف ؒ سے مروی ہے کہ دودن پورے اور تیسرے دن کا اکثر حصہ اقل مدت چیش ہے۔

ام مالک نفرمایا کہ مطلق خون فیض ہے۔ خواہ ایک ساعت ہو۔ اورامام شافع نفر مایا کہ ایک دن ایک رات اقل مرت چین ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابوا مامہ بابلی ، عائشہ، وائلة ، انس اور ابن عمرض اللہ تعالی عنهم نے روایت کیا إنّه علی ہے اُلے اُلے قال اَقَلُّ الْحَیْضِ لِلْحَارِیَةِ الْبِکُو وَ النّیّبِ فَلا لَهُ اَیّام وَ لَیَالِیْهَا وَ اَکْفُرُهُ عَشُورَةُ اَیّام یکی مت حضرت عربی ، این مسعود، ابن عباس، عثان بن الی العاص اور انس بن مالک رضوان الله علی ہم جمین سے مروی ہے۔ اور ان حضرات سے مروی ایسا ہم جیسا کہ حضور علی سے مروی ہو۔ کیونکہ مقادیر کو پہنچائے میں قیاس کوکوئی دخل نہیں ہوتا لہذا ان حضرات نے حضور علی ہے۔ سن ربی فرمایا ہوگا۔

اشرف الهدابيه جلداول اور حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه كى حديث كالفاظ بيريس كه لا حَيْضَ دُونَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَ لا حَيْضَ فَوْقَ عَشَرَةِ آيًّامِ ابويوسَ إلى اللهِ كُثَرِحُكُمُ الْكُلِّ كَنَاعد عاستدلال كيا -

امام مالك نے كہا كہ چف ايك حدث ہے لہذايہ جى دوسرے أحداث كى طرح كى چيز كے ساتھ مقدرتيس موكا۔ حضرت امام شافعیؓ نے کہا کہ سیلانِ دم نے جب دن رات کی تمام ساعتوں کو گھیرلیا تو معلوم ہوا کہ بینخون رخم سے ہے پس وم حیض معلوم کرنے کیلئے مزیدوقت کی ضرورت نہیں رہی۔حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے ان تمام دلاکل کا جواب میہ ہے کہ شریعت نے اقل مدت چیض تین دن مقرر کی ہے پس ان حضرات کے نز دیک اگر اس ہے کم مدت پراکتفاء کیا جائے تواقل مدت تین دن نہیں

رہے گی اور ظاہر ہے کہ بیتقدیرِ شرع میں ہے کم کرنا ہے حالانکہ تقدیرِ شرع ہے کم کرنا جائز نہیں ہے۔

# وَاكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَالزَّائِدُ اِسْتِحَاضَةٌ لِمَا دَوَيُنَا وَهُوَ

اور چین کی اکثر مدت دس دن ہیں اور جو (اس سے ) زائد ہووہ استحاضہ ہے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی اور میرحدیث پندرہ دن کے ساتھا ندازہ لگانے میں

حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ فِي التَّقُدِيُرِ بِخَمُسَةَ عَشَرَ يَوُماً ثُمَّ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ اِسُتِحَاضَةٌ

امام شافعیؓ کے خلاف جحت ہے پھر جوزا کد ہویا کم ہووہ استحاضہ ہے کیونکہ تقدیرِ شرع

لِاَنَّ تَقُدِيُرَ الشُّوعِ يَمُنَعُ اِلْحَاقَ غَيُرِهِ بِهِ

اس کے ساتھ کی اور چیز کے الحاق کونع کرتی ہے

# وس دن سےزا کدخون استحاضہ ہے

تشریح: - حارے زویکے چین کی اکثر مدت دس دن ہیں ۔اورامام شافعیؒ کے زویک پندرہ دن ہیں ۔حضرت امام ابو حنیفی اول بھی یم ہے۔امام شافعی کی دلیل عورتوں کے نقصانِ دین کے بارے میں حضور علی کا قول تَقْعُدُ اِحُدَا هُنَّ شَطُرَ عُمْرِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّى م يعنى ورت الى عمر كانصف حصد يفى ربتى بن نماز يرحتى اورندروزه ركحتى م حدیث میں شطر جمعنی نصف ہے اور اس سے مراد حیض کا زمانہ ہے۔

وجداستدلال بيہ بے کہ عمر کا انداز ولگتا ہے سالوں کے ساتھ اور سال کا انداز ومہینوں کے ساتھ اور ایک ماہ کا نصف پندرہ بوم ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ تورت حیض کی وجہ سے پندرہ یوم نہ نماز پڑھتی ہے اور ندروزہ رکھتی ہے۔

اور جارى دليل وه حديث ہے جو پہلے مسئلہ ميں گذر چي يعنى اکتو و عَسَرَةُ اَيّام واضح موكة بين دن سے كم اوروس دن سے زائد جوخون آیا ہووہ استحاضہ کا خون کہلائے گا کیونکہ شریعت کا کسی چیز کومقدر کرنا اس بات سے مانع ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیزلاق کی جائے پس جوخون تقدیرِشرع ہے کم یازائد ہوگاوہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا۔

وَمَا تَوَاهُ الْمَرُأَةُ مِنَ الْحُمُرَةِ وَالصُّفُرَةِ وَالْكُلُرَةِ حَيُضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ حَالِصاً وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ

اورجوسرخی،زردی اور میالدرنگ عورت دیجھےوہ حض بے بہال تک کہ خالص سفیدی کودیجھے۔اورامام ابو بوسف نے کہا کہ

لا تَكُونُ الْكُدُرَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا بَعُدَ إِللَّمِ لِاللَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرِّحْمِ لَتَأْخُرَ خُرُوحُ الْكَدْرِ عَنِ الصَّافِي وَلَهُمَا

کدرت چین سے بیں مرخون کے بعد کیونکہ اگر مکدر بھی رحم ہے آتا تو صافی کے بعد مکدر کا خروج ہوتا۔اور طرفین کی دلیل وہ ہے

مَارُوِى أَنَّ عَائِشَةَ جَعَلَتُ مَاسِوىٰ الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضًا وَهٰلَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا سَمَاعاً وَفَمُ الرِّحْجِ مَنْكُوسٌ فَيَخُرُجُ الْكَلُو اَوَّلاً

جومروی ہے کہ حضرت عائشہ نے سوائے بیاض خالص کے سب کوچن قرار دیا۔ اور میہ بات من کر بی معلوم ہو علی ہےاور (چونکہ)رم کا منداوندھا ہے تو مکدر پہلے نظے گا

كَالُجَرَّةِ إِذَا ثُقِبَ اَسُفَلُهَا وَامَّا الْخُضُرَةُ فَالصَّحِيْحُ اَنَّ الْمَرُأَةَ إِذَا كَانَتُ مِنُ ذَوَاتِ الْاَقُرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا

جیے گھڑ اجب اس کے پیندے میں سوراخ کردیا جائے اور رہا سبزرنگ توضیح میہ ہے کدا گرعوزت ذوات الحیض میں سے ہوتو وہ حیض ہوگا

وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْغِلَاءِ وَإِنْ كَانَتُ كَبِيْرَةً لا تَرى غَيْرَ الْخُضُرَةِ تُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْمَنْبِتِ فَلا تَكُونُ حَيْضًا

اوراے فسادغذا پرمحمول کیا جائے گااورا گرعورت بوڑھی ہوکہ سزرنگ کےعلاوہ نہیں دیکھتی تورخم کے فساد پرمحمول کیا جائے گا، پس پیض نہ ہوگا

#### حیض کے اُلُواکُ

تشويح: \_ألوان يض جه بين (١) سياه (٢) سرخ (٣) زرو (٣) كدلا (٥) سبز (٢) مميالا

مصنف نے ساہ رنگ کا ذکراس کے نہیں کیا کہ اس کے چین ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ کے کافرمان ہے کہ اُلکھینے کی اُسکو کہ عَبِیط مُحتَدِم یعنی چین کے ہوئے کا فران ساہ تازہ گہراس نے ہوتا ہے۔ حدیث میں عبیط کے معنی تازے کے ہیں اور مُحتَدِم کے معنی گہرے سرخ کے ہیں۔ سرخ رنگ جب بہت گہرا ہوجائے تو وہ سابی کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔ اور شمیالے رنگ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ گد لے رنگ سے قریب تر ہے کد لے رنگ سے شمیالے رنگ کا ذکر بھی ہوگیا۔ حاصل میہ ہے کہ سیاہ اور سرخ رنگ کا خون بالا جماع حیض ہیں اور گہراز رواضح قول پر حیف ہے۔

اورر ہا گد لےرنگ کا خون ، سووہ طرفین کے زویک چین ہے خواہ اول ایام چین میں ویکھا ہویا آخر ایام پی اورا ہام
ابو یوسٹ نے فر مایا کہ کدرت (گد لےرنگ کا خون) چین نہیں ہوگا اِلّا یہ کہ صاف خون کے بعد لکلا ہو۔ امام ابو یوسٹ کی دلیل یہ
ہے کہ رخم کے خون میں عادت یہ ہے کہ پہلے صاف رنگ کا خون لکتا ہے پھر گد لے رنگ کا ۔ پس جب پہلے گد لے رنگ کا خون لکلا تو
معلوم ہوگیا کہ یہ خون رخم سے نہیں آیا بلکہ کی رنگ وغیرہ سے آیا ہے اور جوخون رخم کے علاوہ سے آتا ہے وہ چین کا خون نہیں کہلاتا اس
لئے گد لے رنگ کا خون چین نہیں کہلائے گا۔

صاحب عناید نے امام ابو یوسف کی دلیل اس طرح بیان کی ہے کہ ہر چیز کا گدلا پن اس کے صاف کے تابع ہوتا ہے پس اگر گدلے دنگ کوچش قرار دیا جائے حالا نکہ اس سے پہلے صاف خون نہیں آیا تو گدلارنگ مقصود ہوجائے گانہ کہ تالع حالانکہ ہر چیز کا گدلا اس کے صاف کے تابع ہوتا ہے۔

اورطرفین کی دلیل میہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے خالص سفیدی کے علاوہ سب کوچیض قرار دیا ہے۔

حضرت امام مالك في المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب الله عنه الله تعالى عنه المنتقب الم

جواب کا عاصل بیہ ہے کہ آپ کا بیکہنا کہ گدلار نگ صاف سخرے کے بعد آتا ہے ہمیں بیہ بات تنایم ہے گربیاس وقت ہوگا ا جب کہ برتن کی تلی میں سوراخ نہ ہواورا گربرتن کی تلی میں سوراخ ہوتو پہلے گدلار نگ فلا ہر ہوگا اس کے بعد صاف چیز لکلے گی پس یہاں کی صورت ہاس لئے کہ رقم اوند ھالٹکا ہوا ہے۔اوراس کا منہ جانب اسفل (ینچ کی طرف) ہے اورایام چین کے علاوہ رقم کا منہ بند رہتا ہے ہیں جب ایام چین میں رقم کا منہ کھلے گا تو سب سے پہلے ینچ کی تلجھٹ یعنی گدلے رنگ کا خون لکلے گالبذا گدلے رنگ کے خون کو رقم سے قرار نددینا صحیح نہیں ہے۔

اور دہاسبزرنگ کا خون تو اس بارے میں سیحے بیہ ہے کہ حورت اگر ذوات الحیض میں سے ہے یعنی ایسی عمر کی ہے کہ اس کو چض ہی تا ہے تو بیسبزرنگ کا خون حیض ہوگا اور اس بات پرمحمول کیا جائے گا کہ اس کی غذا کے ہضم میں کو کی خرابی ہے جس سے اس کو سبزرنگ خون آیا۔ اور اگر عورت بوڑھی ہے اور سبزرنگ کے علاوہ کوئی دوسرارنگ نہیں دیکھتی تو بیے بیش کا خون نہیں ہوگا۔ بلکہ کہا جائے گا کہ بیے خون رحم كے بر جانے كى وجہ سے آيا ہاس لئے كداصلا خون كارنگ سنر بيس موتا۔

فوائد: آكم مخارقول كے مطابق بچپن سال ميں ہوتى ہاور بعض كے زويك بچاس سال ميں اور بعض كے زويك

سترسال میں۔

# وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلُوةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضِى الصَّوْمَ

اور حیض حائضہ عورت سے نماز کوسا قط کر دیتا ہے اور اس پرروز ہ رکھنے کو ترام کر دیتا ہے اور حائضہ عورت روز ہ کی قضا کرے

وَلا تَقْضِى الصَّلَوَاتِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا كَانَتُ اِحَدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ

اور نماز وں کی قضانہ کرے کیونکہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حضور علی کے زمانے میں

إِذَا طَهُرَتُ مِنُ حَيُضِهَا تَقُضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقُضِى الصَّلَوَاتِ وَلَانً فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ حَرَجاً

ہم میں ہے جب کوئی اپنے چین سے پاک ہوتی تووہ روزے قضا کرتی اورنمازیں قضائیں کرتی تھی۔اوراس لئے کیفراڈوں کی قضامیں اینے دو چندہ وجانے کی وجہ سے حرج ہے

لِتَضَاعُفِهَا وَكَا حَرَجَ فِىٰ قَضَاءِ الصَّوُمِ

اورروزه کی قضایس حرج نہیں ہے

## حالت حيض مين نماز ،روزه كاحكم

تشویح: \_ یہاں ہے احکام حیض کا بیان ہے ۔ نہا یہ میں لکھا ہے کہ حیض کے بارہ احکام ہیں ۔ آٹھ احکام تواہیے ہیں جن میں حیض اور نفاس مشترک ہیں اور جارا ہے ہیں جو حیض کے ساتھ مختص ہیں ۔ ان آٹھ میں ہے ایک تو ترک نماز لا الی قضا ہے دوسرے ترک صوم الی قضا ہے بعنی حیض والی عورت سے نماز ساقط ہوتی ہے اور ان کی قضا واجب نہیں ہوتی ، اور اس پر روزہ رکھنا حرام ہے مگر روزوں کی قضا واجب ہوگی۔

دلیل بیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا کہ حضور علی ہے جن مانے میں ہم اُزواجِ مطہرات میں سے جب کوئی اپنے چیض سے پاک ہوتی تو وہ روزوں کی قضا کرتی اور نمازوں کی قضانہیں کرتی تھی۔

اور عقلی دلیل ہے کہ نمازوں کی قضا میں حرج ہے کیونکہ وہ دو چند ہوجا کیں گی اور روز ہے کی قضا میں کوئی حرج نہیں ہے۔
حاصل ہے کہ سمال میں ایک ماہ کے روز نے فرض ہیں پس اگر حیض کی وجہ سے کسی عورت نے دس روز سے رمضان میں ندر محمقہ قوبا تی
حاصل ہے کہ سمال میں ایک ماہ کے روز نے فرض ہیں پس اگر حیض کی وجہ سے کسی عورت نے دس روز سے فیمروس دن میں پچاس
میارہ ماہ میں بیدس روز سے قضا کر لے گی۔ اس کے بر ظلاف نماز کہ وہ ہر روز میں پانچ وقت کی فرض ہے پھر دس دن میں پچاس
ممازیں قضا ہوں کی اور پانچ وقت کی قضا کر سے گی تو ہر دن پانچ نمازیں اوا ہوں گی اور پانچ قضا ہوں
ممازیں قضا ہوں ہیں سے رود چند نمازیں ہوگئیں اور بیہ معاملہ ہر ماہ چیش آئے گا اور ظاہر ہے کہ اس میں حرج شدید ہے اور اللہ رب

العزت نے اپنے بندوں پر سے حرج دور کیا ہے چنانچار شاو ہے۔ ماجعک عَلَیْکُو فی الدّیْنِ مِنْ حَرَج اس وجہ سے حاکھ، عورت برنمازول کی قضاوا جب نہیں ہے۔

يهال ايك اشكال إ وه يه كه وجوب قضا موقوف موتاب وجوب اداء يركيونكه قضا اداكا خليفه ب اورخليفه اس سبب واجب ہوتا ہے جس سبب ہے اصل واجب ہوتا ہے لیں جب حائضہ عورت پراداءِ صوم واجب نہیں تو اس پرروز ہ کی قضاء بھی واجب نہ

جواب: \_قاعدہ تو یہی ہے لیکن روز ہ کی قضاءخلاف قیاس نص سے ثابت ہے،اس لئے روز ہ کی قضاءواجب کی گئی ہے

وَلا تَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَكَذَا الْجُنُبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ فَانِّي لَا أُحِلُّ الْمَسُجِدَ لِحَائِضِ

اور حائصه مجدين داخل نه مواوراى طرح جنبى كيونكه حضور علي كافرمان بكيمين كى حائصه كيلي مجدكوهلال نبيس ركهتا

وَ لَا جُنُبٍ وَهُوَ بِإِطُلاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ فِي إِبَاحَةِ الدُّخُولِ عَلَى وَجُهِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ

اورنہ جنبی کے لئے اور بیرحدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے گذرنے کے طور پر دخول کومباح قرار دینے میں امام شافعی کے خلاف جحت ہے

#### حائضه اورجنبي كے كئے مسجد ميں داخل ہونا جائز جہيں

تشریح: \_تیسراتکم بیہ کہ حاکضہ مجدمیں داخل نہ ہوا درای طرح جنبی کے واسطے بھی مجدمیں داخل ہونا نا جا کز ہے۔ اورامام شافعیؓ نے کہا کہ جا کضہ اور جنبی کامسجد ہے گذرنا تو جائز ہے مگر تھہرنا جائز نہیں ہے۔امام شافعیؓ کی دلیل باری تعالیٰ كا قول وَ لاَتَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَ أَنْتُهُ سُكَانَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَجُنُبُا الْاعَايِرِيْ سَبِيْل حَتَّى تَغْتَسِلُوا تَم نمازك باس بهي الى حالت میں مت جاؤ کہتم نشہ میں ہو یہاں تک کہتم سمجھنے لگو کہ (منہ ہے ) کیا کہتے ہواور جنابت کی حالت میں بھی باشٹناءتمہارے مسافر ہونے کے، یہاں تک کھسل کرلو۔

وجہاستدلال بیہ کہ آیت میں صلوٰ ق سے مرادم کان صلوٰ ق یعنی مسجد ہے۔اور عابری سبیل کے معنی گزرنے کے ہیں۔اب آیت کا مطلب بیہوگا کہ جنبی کامسجد کے قریب جانا درست نہیں لیکن اگر مسجد سے گذر سے اور نہ تھم سے تواس میں کوئی حرج نہیں۔ مارى دليل مديث عائش رضى الله تعالى عنها إلى النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ قَالَ وَجِهُوا هَلْدِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَايِّى لَا أُحِلُ الْمَسْجِدَ لِحَائِضِ وَ لَا جُنْبِ حضور عَلَيْ نَ فرمايا كمان كمرول كدرواز يمتجد كى طرف سي كيمردو کیونکہ میں مسجد کو حائض یا جُنب کے واسطے حلال نہیں رکھتا۔

ماری طرف سے امام ثافعی کی دلیل کا جواب سے کہ مغسرین کہتے ہیں کہ یہاں اِلا و کا کے معنی میں ہے بعنی مسجد کے قريب نهبني جائے اور منہ وعلى سبيل المرور داخل ہو۔ دوسراجواب بيہ كه صلوٰ قاسے حقيقت صلوٰ قامراد ہے اور عابري سبيل سے مراد مافرین ہیں اب مطلب یہ ہوگا کہ نماز نہ بحالت نشہ پڑھواور نہ بحالت جنابت کیکن اگر جُنُب مسافر ہوں تو وہ عسل کرنے سے پہلے تیم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔

#### وَ لَا تَطُوُفُ بِالْبَيْتِ لِآنَ الطَّوَافَ فِي الْمَسْجِدِ

اورخانه كعبكا طواف ندكر يكونكه طواف مجدحرام مين موتاب

#### حائضه كيلئطواف كرناجا تزنهين

تشویح: پی تھاتھ مید ہے کہ حاکشہ عورت بیت اللہ کا طواف نہ کرے ۔ دلیل بیہ کہ طواف مجد میں واقع ہوتا ہے اور حاکشہ کے واسط مجد میں داخل ہونا ممنوع ہے اس لئے طواف کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ مولانا نجم الدین زاہدیؒ نے فرمایا کہ اس علت میں ضعف ہے کیونکہ اس علت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حاکشہ کیلئے طواف کی ممانعت اس لئے ہے کہ طواف کرنے کیلئے مجد میں داخل ہونا پڑتا ہے اور حاکشہ کے لئے دخول فی المسجد تا جا کر ہے اس لئے طواف کرنا ہجا اس کے طواف کرنا ہجا اس جے اور حاکشہ کے لئے دخول فی المسجد تا جا کرنا ہونا ہے تھی نا جا کر ہے ہیں اگر وہ مجد کے باہر سے طواف کر سے ہوائی ہونا کہ ہونا ہونہ ہوکر کر سے خواہ مجد کے باہر سے کر سے درآ نجالیہ پاک عورت کے لئے مطلقاً طواف کرنا جا کرنا جا کرنا ہونا دیا دوہ مناسب علت بیتی کہ حاکشہ کیلئے بیت اللہ کا طواف درآ نجا کی دورا نفلہ کے داسطے اس وجہ سے نا جا کڑ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہونا کہ ناز پڑھنا ممنوع ہوگا۔

## وَ لَا يَاتِيُهَا زَوُجُها لِقَوُلِهِ تَعَالَىٰ وَلَا تَقُرَبُوُهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ

اوراس کے پاس اس کا شوہرند آئے کیونکہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چیض والیوں کے ساتھ قربت مت کرویہاں تک کدوہ پاک ہوجا کیں

#### حائضه كے ساتھ مباشرت جائز نہيں

تشریح ۔ پانچواں علم یہ ہے کہ حائفہ عورت کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے ، دلیل باری تعالیٰ کا قول و کانقہ کورت کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے ، دلیل باری تعالیٰ کا قول و کانتھ کی کو وہ کافرہوجائے گااورا گرحرام سمجھ کی کو فرائی کے کہ کا اورا گرحرام سمجھ کری کو فاص ہوگااور گناہ کی کہ موگااوراس پرتو بدواجب ہوگی اورا کیک دیناریا آ دھادینار صدقہ کرے۔

اوربعض نے کہا کہ اگر شروع حیض میں وطی کی ہوتو ایک دینار صدقہ کرے گا اور اگر آخر حیض میں وطی کی ہوتو نصف دینار صدقہ کرے۔ اور رہایہ کہ جماع کے علاوہ حاکف عورت کے ساتھ لطف اندوز ہوتا جا کڑے یا نا جا کڑے تو اس بارے میں امام ابوحنیفہ، امام ابو بوسف ، امام شافعی اور امام مالک کا فد ہب یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹے تک نفع اُٹھا نا حرام ہے۔ اور امام محمد وامام احمد نے کہا کے فرج کے علاوہ کوئی حصہ بدن حرام نہیں ہے۔ امام محد اورامام احد کی دلیل ہے ہے کہ یبودی عادت ہے تھی کہ جب کی عورت کو چف آتا تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کردیتے محابہ رضی اللہ تعالی نے آبت و یکٹ کو نکے عن المعین خون المعین اللہ علی ہے۔ مریافت کیا تو اللہ تعالی نے آبت و یکٹ کو نکے عن المعین المونی کردیتے محابہ رضی اللہ تعالی ہے۔ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں المور علی کے مازل فرمائی حضور علی کے اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

وَلَيْسَ لِلْحَاثِضِ وَالْجُنبِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرُانِ لِقَوْلِهِ مَلْكُ لِ تَقُرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنبُ

اورحا كضه جنبى اورنفاس والى عورت كيلية قرآن يراهنا جائز نهى كيونكه حضوط الملية كافرمان بكرما كضه اورجنبى

شَيْئًا مِنَ الْقُرانِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِّ فِي الْحَاثِضِ وَهُوَ بِاطُلاقِهِ

قرآن میں سے پچھند پڑھیں اور بیحدیث حائضہ کے بارے میں امام مالک کے خلاف جحت ہے اور بینص اپنے اطلاق کی وجہ سے

يَتَنَاوَلُ مَادُونَ الْآيَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الطَّحَاوِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ

مادون الآیت کوبھی شامل ہے ہیں یفس امام طحاوی کے خلاف مادون الآیت کی قراءت کومباح قرار دینے میں ججت ہوگی

### حائضه، جنبی اورنفاس والی عورت کیلئے قراءت قرآن جائز نہیں ۔

تشویح: پیمناهم، قرآن پڑھنانہ حاکھہ کے واسطے جائز ہے اور نہ جنی کے واسطے، خواہ مرد ہوخواہ مورت ہوا ور نہ ذجہ کے واسطے۔ نہایک آیت پڑھنا جائز ہے اور نہایک آیت ہے کم حضرت امام مالک نے فرمایا کہ حاکھہ کے واسطے قراءت قرآن جائز ہے۔ اور امام طحاویؓ ایک آیت ہے کم کی قراءت کومباح کہتے ہیں۔

امام طحاویؒ کی دلیل میہ کے قرآن کے ساتھ دو تھم متعلق ہیں۔ایک جوازِ صلاۃ لیعنی قراءت قرآن سے نماز جائز ہوتی ہے دوم حائضہ وغیرہ کے لئے منع عن القواء ۃ لیعنی حائضہ وغیرہ کو قراءت قرآن ممنوع ہے۔ پھرایک تھم لیعنی جواز صلاۃ ہیں آیت اور مادون الآیت میں فصل ہے چنانچہ ایک آیت کی مقدار سے نماز جائز ہوجاتی ہے اور مادون الآیت سے نماز جائز نہیں ہوتی ہیں ایسے ہی دوسرے تھم ہیں فصل ہونا جا ہے کہ حائضہ عورت کیلئے ایک آیت کی مقدار پڑھنا ممنوع ہواور اس سے کم کا پڑھنا جائز ہو۔

حضرت امام الک کی دلیل بیہ کہ حاکفہ عورت معذور ہے اور قراوت قرآن کی مختاج ہے اور طہارت حاصل کرنے پر بھی قادر نہیں اس ضرورت کے بیش نظر حاکفہ کیلئے قرآن پڑھنا جائز قرار دیا گیا۔اس کے برخلاف جنبی کہ وہ عسل یا تیم کے ساتھ پاکی حاصل کرنے پر قاور ہے اور چونکہ نفاس قلیل الوقوع ہے اس لئے اس کے قق میں اس ضرورت کا اعتبار نہیں کیا گیا ہماری دلیل حضور علی ہے گاتول لا تَقُورُ اُلْحَائِصُ وَلَا الْجُونُبُ شَیْئًا مِنَ الْقُورُ آنِ ہے۔

بیحدیث امام مالک کے خلاف جمت ہے کیونکہ بیر صدیث صراحت کے ساتھ حائضہ کیلئے عدم جواز قراءت پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا امام مالک کی عقلی دلیل ، حدیث کے مقابلہ میں جمت نہیں ہوگی ۔ اور چونکہ حدیث مطلق ہے اس لئے آیت اور مادون الآیت دونوں کو شامل ہوگی لہذا امام طحاوی کا آیت کی قراءت کو نا جائز اور مادون الآیت کی قراءت کو جائز قرار دینا قرار دینا تی اسلیم مطلقا قراءت قرآن حائضہ کے لئے نا جائز ہے۔

وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ المُصْحَفِ إِلَّا بِغِلافِهِ وَ لَا آخُذُ دِرُهَمٍ فِيهِ سُوْرَةٌ مِنَ الْقُرُانِ

اوران کے جائز نہیں کہ وہ بغیر غلاف قرآن کو چھو ئیں اور ندایسے درہم کولینا (جائز ہے) جس میں قرآن کی سورت ہو گراس کی

إِلَّا بِصُرَّتِهِ وَكَذَا الْمُحُدِثَ لَا يَمَسُ الْمُصْحَفَ إِلَّا بِغِلافِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ لَا يَمَسُ الْقُرُانَ إِلَّا طَاهِرٌ

ہمیانی کے ساتھ۔اورای طرح محدث بھی قرآن نہ چھوئے مگراس کے غلاف کے ساتھ کیونکہ حضوطی کے کافرمان ہے کہ قرآن کو پاک ہی چھوئے

ثُمَّ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ حَلَّا الْيَدَ فَيَسُتُوِيَانِ فِي حُكْمِ الْمَسِّ وَالْجَنَابَةُ حَلَّتِ الْفَمَ

مجرحدث اور جنابت دونوں نے ہاتھ میں حلول کیالبذا چھونے کے تھم میں دونوں برابر ہوں مے اور جنابت نے منہ میں کھی حلول کیا

دُوُنَ الْحَدَثِ فَيَفُتَرِقَانِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ وَغِلافُهُ مَا يَكُونُ مُتَجَافِيًا عَنُهُ

نه كه حدث نے تو (قرآن) پڑھنے كے تكم ميں دونوں جدا ہوں مے۔اوراس كاغلاف وہ ہوتا ہے جوقر آن سے جدا ہو

دُونَ مَاهُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ كَالْجِلْدِ الْمُشَرَّزِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَيُكْرَهُ مَسُّهُ بِالْكُمِّ هُوَ الصَّحِيْحُ لِلاَّنَّهُ

ندوہ جواس کے ساتھ متصل ہو جیے جلد مشر ز (چولی) بہی سے جاور آستین سے قرآن کا چھوٹا مکروہ ہے بہی سے کے کیونکہ آستین

تَابِعٌ لَهُ بِخِلافِ كُتُبِ الشَّوِيُعَةِ لِاهْلِهَا حَيْثُ يُوَخَّصُ فِيُ مَسِّهَا بِالْكُمِّ لِاَنَّ فِيُهِ ضَرُورَةً

اس كے تابع بخلاف شرى كمابوں كے كدان كے الل كيلي (ان كو) آستين سے ان كے چھونے كى اجازت ہے اس لئے كداس ميں ضرورت ہے

وَلا بَاسَ بِدَفُعِ الْمُصْحَفِ إِلَى الصِّبُيَانِ لِانَّ فِي الْمَنْعِ تَضْيِيعَ حِفُظِ الْقُرُانِ

اور بچوں کوقر آن دیے میں کچیمضا نقہبیں ہے کیونکدرو کئے میں حفظ قرآن کا ضائع کرنا ہے

وَفِيُ الْآمُرِ بِالتَّطُهِيُرِ حَرَجًا بِهِمُ وَهَلَا هُوَ الصَّحِيُحُ

اور بچوں کو (ہروقت) طہارت کا حکم دینے میں ان کے حق میں حرج ہے اور (بچوں کے بارے میں) یہی حکم سے ہے

قرآن كوچھونے كاتھم

تشریح: -ساتوال علم بیہ کم کا کفتہ ،جنبی اور نفساء کے واسطے بغیر غلاف قرآن پاک کا چھوتا جا کزنہیں ہے اورجس

درہم پرقرآن کی آیت کھی ہواس کا چھونا بھی جائز نہیں ہے گرہمیانی ،تھیلی کے ساتھ اس کا چھونا جائز ہے اور یہی تھم محدث (بوضو) کا ہے۔دلیل حضور علی کے کاقول لا یَمَسُّ الْقُو آنَ اِلَّا طَاهِرٌ ہے یعنی قرآن کو صرف پاک آدی ہی چھوسکتا ہے۔

اور حاکم نے اپنی متدرک میں روایت کیا ہے عَنُ حَکِیْم بُنِ حِزَام رَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ لَمَّا بَعَفَیی رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ عَنْهُ قَالَ لَمَّا بَعَفِیٰ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ

بعض حضرات نے مصنف پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مصنف علیدالرحمۃ نے قرآن پاک کی آیت اِنَّهُ لَقُو ٓ آن کَوِیْم فی کے کتاب مٹخنون لا یَمَشُهٔ اِلا المُمطَهُّرُونَ سے استدلال کیوں نہیں کیا درآن کا لکہ بیآ یت بغیرطہارت قرآن جھونے پڑی میں ظاہر ہے۔ جواب بیہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اس کے معنی ملائکہ کرام پُررہ ہیں پس اس اخمال کی وجہ سے مصنف نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حدث اور جنابت مس مصحف کے حرام ہونے میں دونوں شریک ہیں محرقراء تو آن میں دونوں شریک ہیں محرقراء تو آن میں دونوں کا تھم مختلف ہے چنانچہ محدث کے واسطے تلاوت کرنا جائز ہے اور جنبی کے واسطے تلاوت کرنا جائز ہیں ہے وجہ بیہ ہے کہ دونوں حدث ہاتھوں میں حلول کرجاتے ہیں اس لئے دونوں صورتوں میں ہاتھ سے قرآن کا مچھونا نا جائز ہے۔

اور حدث منہ کے اعدر سرایت نہیں کرتا ہی وجہ ہے کہ اس پر کلی کرنا واجب نہیں ہے اور چونکہ جنابت منہ کے اعدر سرایت کرجاتی ہے اس لئے جنبی پر کلی کرنا واجب ہے ہیں جب حدث منہ کے اندر سرایت نہیں کرتا اور جنابت کا تھم منہ کے اندر تابت ہوجاتا ہے قو محدث کیلئے قراءت قرآن جائز اور جنبی کے لئے ناجائز ہے۔

صاحب ہدائی نے کہا کہ غلاف جس کے ساتھ چھونا جائز ہے وہ ہوتا ہے جومصحف سے جدا ہوئینی ماس (چھونے والا) اور ممسوس (جس کوچھویا گیا) کے درمیان واسطہ ہو۔اور مصحف کے ساتھ متصل نہ ہوجیے مشرز (چولی) حاصل ہے کہ غلاف سے مرادقر آن پاک کا جزدان ہے صاحب تحذید نے کہا کہ مشائخ نے غلاف کے مصداق میں اختلاف کیا ہے۔

بعض نے کہا کہ غلاف سے مرادوہ جلد ہے جو مصحف کے ساتھ متصل ہوتی ہے یعنی چولی اور بعض نے کہا کہ آسٹین مراد ہے اور بعض نے کہا کہ قال نے سے مراد تصیلا (جز دان) ہے جس میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے بہی قول زیادہ صححے ہے کیونکہ چولی تو قرآن پاک کے تابع ہے اور آسٹین چونے والے کے تابع ہے اور جز دان ان دونوں میں سے کسی کے تابع نہیں ہے اس کے برخلاف شرع کی بین ہیں کہ علما المشاکح کا قول ہے۔
کی بیل جیں کہ علما عشر ع کو آسٹین سے ان کے چھونے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں ضرورت ہے اور بہی علمة المشاکح کا قول ہے۔
اور بے وضو بچوں کو قرآن پاک دینے میں کوئی مضا لقہ نہیں ہے کیونکہ اگر بین کم نہ دیا جائے تو دوہی صور تیں جیں یا تو ان کو قرآن پاک دینے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے کیونکہ اگر بینکم نہ دیا جائے تو دوہی صور تیں جی یا تا ان کو طہارت حاصل کرنے کا تھم دیا جائے گا پہلی صورت میں حفظ قرآن کا ضائع کرنا لازم

#### آئے گا اور دوسری صوررت میں حرج لاحق ہوگا۔

## وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِاقَلَ مِنْ عَشَرَةِ آيَّامٍ لَمُ تَحِلُّ وَطُيُهَا حَتَى تَغُتَسِلَ

اور جب چیض کا خون دس دن ہے کم پر منقطع ہوتو اس عورت کے ساتھ وطی حلال نہیں ہے یہاں تک کہوہ عسل کرلے

لِآنَّ الدَّمَ يَدُرُّ تَارَةً وَيَنُقَطِعُ أُخُرىٰ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِغْتِسَالِ لِيَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْإِنْقِطَاعِ وَلَوْ لَمُ تَغْتَسِلُ

کیونکہ خون بھی بہتا ہے اور بھی منقطع ہوجا تا ہے پس عسل کرنا ضروری ہے تا کہ انقطاع کی جانب رائح ہوجائے۔اورا گرعورت نے عسل نہ کیا

وَمَضَى عَلَيُهَا اَدُنَى وَقُتِ الصَّلَوةِ بِقَدُرِ اَنُ تَقُدِرَ عَلَى الْإِغْتِسَالِ وَالتَّحُرِيُمَةِ حَلَّ وَطُيُهَا

اوراس پرنماز کاادنی وقت اتنی مقدار کے ساتھ گذرگیا کہ عورت اس بیس خسل اور تحریمہ پر قادر تھی تو اس سے وطی حلال ہوگئ

لِآنَّ الصَّلُوةَ صَارَتُ دَيُنًا فِي ذِمَّتِهَا فَطَهُرَتُ حُكُمًا

کیونکہ نمازاس کے ذمہ قرضہ ہوگئ تو وہ حکما پاک ہوگئ

# وس دن سے کم پرچین ختم ہوجائے تو عسل سے پہلے مباشرت کا حکم

تشویح: آٹھواں تھم یہ ہے کہ اگر عادت کے مطابق دس روز سے کم پر چین کا خون منقطع ہو گیا تو اس کے ساتھ وطی کرنا طال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت عسل کرلے دلیل یہ ہے کہ خون بھی بہنے لگتا ہے اور بھی منقطع ہوتا ہے پس انقطاع کی جہت کو ترجیح دینے کے لئے عسل کرنا ضروری ہے۔

اورا گرعورت نے انقطاع کے بعد عسل نہیں کیاالبتہ اتنی مقدار وقت گذر گیا کہ وہ اس وقت میں عسل کر کے تحریمہ باندھ عق تھی تو اس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے کیونکہ نماز اس کے ذمہ قرضہ ہوگئ للبذا بیعورت حکماً پاک ہوگئ اس لئے کہ جب شریعت نے اس پرنماز واجب ہونے کا حکم کردیا تو گویا اس کے پاک ہونے کا حکم کردیا۔ کیونکہ حالت چین میں نماز درست نہیں ہوتی ہے۔

## وَلَوُ كَانَ اِنْقَطَعَ الدُّمُ دُونَ عَادَتِهَا فَوُقَ الثَّلْثِ لَمُ يَقُرُبُهَا

اورا گرخون اس کی عادت ( کے ایام ) ہے کم میں (اور ) تین دن سے زیادہ پر منقطع ہوا تو عورت کے ساتھ قربت نہ کرے

حَتَىٰ تَمُضِيَ عَادَتُهَا وَإِنِ اغْتَسَلَتُ لِآنَ الْعَوُدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الْاِحْتِيَاطُ فِي الْإِجْتِنَابِ

اگر چیورت سل کرلے یہاں تک کداس کی عادت گذر جائے کیونکہ عادت میں (خون کا)عود کرنا اکثر ہوتا ہے لیں احتیاط اجتناب ہی میں ہے

وَإِنِ إِنْقَطَعَ الدُّمُ لِعَشَرَةِ آيًّام حَلَّ وَطُيُهَا قَبُلَ الْعُسُلِ لِآنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ

اورا گرخون دس دن پر منقطع ہوتو عنسل کرنے سے پہلے اس سے وطی کرنا حلال ہے کیونکہ دس روز پرچیض کیلئے زیاوتی نہیں ہو عمق

### إِلَّا أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ قَبُلَ الْإِغْتِسَالِ لِلنَّهِي فِي الْقِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيْدِ

محربير كخسل كرنے سے پہلے وطی متحب نہیں ہے اس نہی كی وجہ سے جوقر اءت بالتشد يد ميں وارد ہے

## حيض كاخوان تين دن سے زيادہ اور عادت كے ايام سے كم پرختم ہوتو مباشرت كرنے كا حكم

تشویح: صورت مسلم یہ ہے کہ اگرخون تین دن سے زائداورایام عادت سے کم میں منقطع ہوا مثلاً عادت سات دن ہیں اورخون بی اورخون با بی دن آکر بند ہو گیا تو ایسی صورت میں اس عورت کے ساتھ وطی کرنا جا کرنہیں ہے اگر چہ بیٹورت مسل کر لے تا وقت کے ساتھ وطی کرنا جا کرنہیں ہے اگر چہ بیٹورت میں اکثر خون عود کر آتا ہے لہذا احتیاط ای میں ہے کہ اس کے ساتھ وطی کرنے سے اجتناب کرے۔

اوراگروس روزگذرنے پرخون منقطع ہوا تو اس کے ساتھ وطی کرنا اس کے نہانے سے پہلے طلال ہے کیونکہ چیف دی روز سے زائد نہیں ہوتا اس و جہ سے دی دن دن کے بعد چیف ندر ہالیکن اتنی بات ہے کوشل کرنے سے پہلے وطی کرنا مستحب نہیں ہے اس ممانعت کی وجہ سے جوقر اءت بالتشد ید میں ہے یعنی باری تعالی کا قول و کا تقدید کے نوٹ کی نظافہ رن ( طااور ہا کی تشدید کے ساتھ ) پس اس قراءت کے مطابق طہارت میں مبالغہ بیہ ہے کہ خون منقطع ہوجانے کے بعد بھی غسل کرے۔ یہ قراءت اگر چہ مادون العشر قاور عشر قاور عش اس مراس فرق کے ساتھ کہ مادون العشر قی صورت میں خون منقطع ہونے کے بعد بھی خون منقطع ہونے کے بعد میں خون جون منقطع ہونے کے بعد عشل کرے۔ یہ تراءت اگر چہ مادون العشر قاور عشر قالی کے لئے عشل کرنا میں کرنا جائز نہ ہوگا اور عشر قالین دیں دن خون آ کرمنقطع ہونے کی صورت میں جواز وطی کے لئے عشل کرنا مستحب ہے۔

### وَالطُّهُرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدُّم الْمُتَوَالِي قَالَ "

اور جب طُھو مدتِ حِض میں دوخونوں کے درمیان واقع ہوجائے تووہ پے در پےخون کے مانند ہے۔امام قد وریؓ نے فرمایا کہ

هٰذِهٖ اِحُدَى الْرِّوَايَاتِ عَنُ اَبِى حَنِيْفَةٌ وَوَجُهُهُ اَنَّ اِسُتِيُعَابَ اللَّمِ مُدَّةَ الْحَيُضِ لَيُسَ بِشَرُطٍ بِالْإِجْمَاعِ

میامام ابوصنیفہ سے مروی روایات میں سے ایک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کا مدت چیض کو گھیر لیما بالا جماع شرط نہیں ہے

فَيُعْتَبُر اَوْلُهُ وَاخِرُهُ كَالنِّصَابِ فِي بَابِ الزَّكُوةِ وَعَنُ اَبِي يُوسُفُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ اَبِي حَنِيفَةٌ

پس باب ذکوہ میں نصاب کی طرح اس کا اول اور آخر معتر ہوگا۔اور ابو یوسٹ سے مروی ہے اور ایک روایت ابو حنیفہ سے بھی ہے

وَقِيْلَ هُوَ اَخِرُ اَقُوَالِهِ اَنَّ الطُّهُرَ إِذَا كَانَ اَقَلَّ مِنُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوُما ۖ لَا يَفْصِلُ وَهُوَ كُلَّهُ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي

اور کہا گیا کہ بیامام صاحب کا آخری قول ہے کہ طہر جب پندرہ دن ہے کم ہوتو فاصل نہیں ہوگا اور بیسب بے در پےخون کی مانند ہے

لِاَنَّهُ طُهُرٌ فَاسِدٌ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ وَالْاخُذُ بِهِلَا الْقَوُلِ اَيُسَرُ وَتَمَامُهُ

كيونكه بيطهر فاسد بالبذابيخون كيمرتبه مين موكاراوراس قول كااختيار كرنازياده آسان باوراس كي پوري تفصيل

### يُعُرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيُضِ

(امام محری) کتاب الحیض میں پیچانی جاتی ہے۔

### طهرتخلل كاتكم

تشویح: طهر (طا کے ضمہ کے ساتھ) دوخونوں کے درمیان زمانہ فاصل کو کہتے ہیں پھر طہر کی دوشمیں ہیں طہر فاسد (ناقص) اور طہر کامل علم کامل بالا تفاق فاصل ہوتا ہے اور طہر فاسد کے فاصل ہونے اور نہ ہونے ہیں امام ابو صنیفہ سے چھ قول روایت کئے میں ۔ان میں سے دوقول صاحب ہوایہ نے اپنی کتاب ہوایہ میں ذکر فرمائے ہیں ۔سوپہلے ان دونوں اقوال کوذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد باتی چارا قوال ذکر کئے جا کیں گے۔(وَ اللّٰهُ الْمُوَقِقُ وَعِنْدَهُ حُسُنُ الْمُمَآبِ)

(۱) یہ کہ ظہر تاتھ لینی پندرہ دن ہے کم اگر دوخونوں کے درمیان مدت حیض میں داقع ہوتو پیر طہر فاصل نہیں ہوگا بلکہ پورا زمانہ چیض شار ہوگا۔ مثلاً ایک مبتداُہ (جس کو پہلی بارخون آیا) نے ایک روزخون دیکھا اور آٹھ روز پاک رہی مجرایک روزخون دیکھا تو میدس دن حیض ہیں بیامام مجمد کی روایت امام صاحب ہے۔

یں ہے کہ مدت چین میں سلسل بلاانقطاع خون آتے رہنا کسی کے نزدیک شرطنہیں لہذااول وآخر میں خون کا پایا جانا کافی ہوگا جیسے وجوب زکوۃ کے لئے سال کے اول وآخر میں نصاب کا پایا جانا کافی ہے۔ پورے سال کا گھیرنا بالا تفاق شرطنہیں ہے۔

(۲) یہ کہ طبہ اقص مطلقا فاصل نہیں ہوگا خواہ یہ طبہ دس دن سے ذاکد ہی کیوں نہ ہو، یہ قول امام ابو یوسف کا ہے اور یہی امام اعظم کا آخری قول ہے ہیں اس قول کی بنا پر چیف کی ابتدا اور انہا دونوں طبہ سے ہوسکتی ہے مثلاً ایک عورت کی عادت یہ ہے کہ اس کو ہر ماہ کی کم تاریخ سے دس تاریخ تک خون آتا ہے بھراس نے عادت سے پہلے ایک روز خون دیکھا اور دس روز پاک رہی بھرایک روز خون دیکھا تو اس کی عادت کے مطابق دس روز حیف قرار دیئے جاویں اور بید دونوں خون کے درمیان کاعشرہ جس میں بالکل خون نوز خون دیکھا ہے وہ عیا ہے وہ عیا ہے دونوں ہے دونوں کے درمیان کاعشرہ جس میں بالکل خون نہیں دیکھا ہے وہ چیف ہے اور عادت سے پہلے روز کا خون اور دس دن کے بعد جوخون ہے بیاستی اصد ہے۔ مفتی اور مستفتی دونوں پر آسانی کے پیش نظرای قول پر فتو کی ہے۔

(۳) عبداللہ بن المبارک امام ابو حنیفہ "سے روایت کرتے ہیں کہ اگرخون مدت چیف میں دونوں طرفوں کا احاطہ کئے ہوئے ہواور دونوں خون مل کرنصاب (اقل مدت چیف) کو پہنچ جا کیں توبیط ہم بھی فاصل نہیں ہوگا۔ مثلاً عورت نے دودن خون دیکھا اور سات روز پاک رہی پھرایک دن خون دیکھا توبیدی کے دی دن حیض میں شار ہوں گے۔

(س) امام محد کا فدہب ہے کہ فدکورہ بالاقول میں جوشرطیں ہیں ان کے ساتھ سے بھی ضروری ہے کہ طہر دونوں خون کے مساوی ہویا کم ہو۔اورام محددم علمی کوبھی دم شار کرتے ہیں مثلاً ایک عورت نے ابتدا میں دوروزخون دیکھا پھر تین روز پاک رہی پھر

ایک روزخون دیکھا پھر تین روز پاک رہی پھرایک روزخون دیکھا۔امام محد فرماتے ہیں کداس عشرہ میں دوطہرواقع ہوئے کیکن طہراول ا پے طرفین کے دونوں خون کے مساوی ہونے کی وجہ سے حکماً خون ہو گیا اوراب حقیقی خون اور حکمی دونوں مل کرسات روز ہو گئے جو طبر فانی سے زائد ہے لبذاطبر فانی بھی خون شار ہوگا اس طرح یہ پوراعشرہ ام محد کے زو یک چین ہوگا۔

(۵) ابوسہیل کا بھی بہی قول ہے مگر ابو سہیل دم حکمی کا اعتبار نہیں کرتے بلکدان کے نزد کیے ضروری ہے کہ طہر دو حقیقی خونوں كے مساوى ہويا كم ہو۔ چنانچه فدكوره مثال ميں اول كے چودن جيش ہوں مح باقی جارچيش كے نہ ہول كے۔

(٢) حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ طہرا گرتین دن یا زائد کا ہوتو وہ فاصل ہوگا اورا گرتین دن سے کم ہے تو فاصل نہیں ہوگا۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ رَجْمِيل.

وَاقَلُّ الطُّهُرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوُماً هَكَذَا نُقِلَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ النُّخُعِيُّ ۖ وَإِنَّهُ لِا يُعُرَفُ إِلَّا تَوُقِيُفًا وَ لَا غَايَةَ

اورطهر کی ادفی مدت پندرہ دن بین ای طرح ابراہیم نخفی نے قل کیا گیا ہے اور سے بات بغیرتو قیف کے معلوم نہیں ہو علی اورا کثر طهر

لِآكُومِ لِآنَّهُ يَمُتَدُّ اللَّى سَنَةٍ وَسَنَتَيُنِ فَلا يَتَقَدُّرُ بِتَقُدِيْرِ الَّا اِذَااسُتَمَرَّبِهَا الدُّمُ

کی کوئی انتہانہیں ہے کیونکہ طہر ایک سال اور دوسال تک دراز ہوجا تا ہے پس کسی تقدیر کے ساتھ مقدر نہیں ہوسکتا مگر جبکہ خون آنامتمر ہوجائے

يُعُرَفُ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيُضِ

بربات (امام محر كى) كتاب الحيض معلوم موتى ب

### طبری کم سے کم مدت

تشویح: فرمایا کوطهری کم از کم مت پندره دن بین -ابراہیم تخفی تا بعی سے بھی یہی منقول ہے-اور ظاہر ہے کہ ابراہیم مخفی نے صحابی سے اور محابی نے رسول اللہ علیہ سے سن كرفر مايا ہوگا كيونكه بيه مقدار ہے اور شريعت ميں مقاويرس كربى معلوم ہوسكتى ہیں قیاس کواس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

ماہ کوطہراور حیض دونوں کے قائم مقام کیا ہے اور قاعدہ ہے کہ جوشی ءدو چیزوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ ان دونوں پر آ دھی آ دھی منقسم ہوتی ہے پس مناسب توبیتھا کہ نصف ماہ حیض ہواور نصف ماہ طہر ہو لیکن چونکہ حیض کے نصف ماہ سے کم ہونے پر دلیل موجود ےاس لئے چین تو نصف ماہ ہے کم یعنی دس دن ہوگالیکن طبر ظاہر تقسیم پر باقی رہے گا۔

اورمبسوط میں فرکور ہے کہ متوطہر متواقامت کی نظیر ہے چنانچہ جس طرح حالت واقامت میں ساقط شدہ نمازیں اور روز باوث آتے ہیں اور احادیث وروایات سے بیات ثابت ہے کہ اقل مدت اقامت پندرہ دن ہیں پس ایے ہی اقل مدتوطهر

اشرف الهداميه جلداول اورعورت غلیظ یعن قبل اورد بر یعنی ای اختلاف پر ہے تی کہ چوتھائی کا کھلناطر فین کے زدیک موجب اعادہ ہے اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک موجب اعادہ نہیں ہے۔صاحب ہوایہ نے کہاؤکر (مرد کاعضو تناسل) تنہا ایک عضو ہے اور دونو ل نصبے علیحدہ ایک عضو ہیں ان میں سے کسی ایک کا اگر چوتھائی کمل میا تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ دونوں ملا کرایک عضونیں ہے۔ اور یہی سجے قول ہے۔اور بعض نے کہا کہ دونوں خصیتین اور ذکر کا مجموعہ ایک عضو ہے کیونکہ خصیتین ذکر کے تالع میں لہذا مجموعہ کا ربع مانع صلوۃ مو**گا**۔ فوائد: - يقصيل علاء احتاف كيزدي بورندام شافعي كنزديك مانع جواز ملوة من قليل وكثرسب برابري -

وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوُرَةٌ مِنَ الْآمَةِ وَبَطُنُهَا وَظَهُرُهَا عَوُرَةٌ وَمَا مِيولى ذَٰلِكَ مِنُ بَكَنِهَا

اور جوجم مرد کا تنگیز ہےوہ باندی کا ( بھی ) تنگیز ہےاوراس کا پیٹ اوراس کا پیٹ اوراس کی پیٹیم میستر ہےاوراس کےعلاوہ جو بدن ہے

لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لِقَوْلِ عُمَرٌ ٱلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ يَادِفَارُ! ٱتَتَشَبُّهِينَ

وہ تکیز نہیں ہے کونکہ (ایک باندی سے) حضرت عرق کا قول ہے کہ اے گندی! اپنے اوپر سے اوڑ هنی کودور کردے کیا تو آزاد کورتوں کے ساتھ

بِالْحَرَائِرِ وَلَانَّهَا تَخُوُّجُ لِحَاجَةِ مَوُلَاهَا فِي ثِيَابٍ مِهُنَتِهَا عَادَةً

مشاہب رکھنا جائتی ہے۔اوراس کئے کہ باندی توعادۃ اپنے آقا کی ضرورتوں کے لئے اپنے خدمتی کپڑوں میں نظے کی

فَاعُتُبِرَ حَالُهَا بِلَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِى حَقِّ جَمِيْعِ الرِّجَالِ دَفُعاً لِلُحَرَجِ

پس تمام مردوں کے ق میں باندی کے حال کوذوات وُکارم پر قیاس کیا گیا تا کہ جرج دور ہو

#### بإندى كاسترعورت

تشریح:اس عبارت میں باندی کے سرِ عورت کو بیان کیا گیا ہے چنانچ فرمایا کدمرد کا جوجم عورت ہے لینی ناف سے محضے تک وہی جسم با ندی کاستر مورت ہاس کےعلاوہ با ندی کا پیٹ اوراس کی پیٹے بھی مورت ہے کیونکہ بیددونوں محل شہوت ہیں للبذا ان کا چھپانا بھی فرض ہالبتداس حصد کے علاوہ اس کا بدن عورت نہیں ہے۔ولیل بیہ ہے کدایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک باعدی کواوڑھنی اوڑ ھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہا ہے کندی اپنے اوپر سے اوڑ هنی دور کردے کیا تو آزاد کورتوں کیسا تھ مشابہت رکھنا چاہتی ہے۔ اوراكدروايت كالفاظ بي اِكْشِفِي رَأْسَكِ وَلَا تَتَشَبْهِي بِالْحَرَائِوِ الْمَاسِ كُول اورآ زاد عورتول كے

دوسری دلیل بہ ہے کہ عادت میہ ہے کہ بائدی اپنے آقا کی ضرورتوں کیلئے اپنے خدمتی کپڑوں میں نکلے کی پس تمام مردوں کے حق میں بائدی کوذوات بکارم پر قیاس کیا جائے گا تا کہ جرج دور ہو۔ لینی باندیاں پردہ کے حکم میں تمام مردوں کے حق میں ذوات ونحارم کے ماند ہوں کی یعنی جس قدر پردہ ماں پراپنے بیٹے سے اور بہن پراپنے بھائی سے واجب ہے ای قدر پردہ با ندی پر ہر

### وم استحاضه كاحكم

تشویح:۔استحاضہ کاخون ،نگر کےخون کے ماند ہوتا ہے لینی جس طرح نگر کاخون رگ ہے آتا ہے ای طرح استحاضہ کاخون رگ ہے آتا ہے ای طرح استحاضہ کاخون بھی نماز،روز ہاوروطی کے لئے مانع نہیں ہے۔ استحاضہ کاخون بھی نماز،روز ہاوروطی کے لئے مانع نہیں ہے۔

وليل وه مديث م جم كوابن ماجه في ام المونين عائشرض الله تعالى عنها مدوايت كيا به يورى مديث ال طرح من عائشة قَالَتُ إِنْ الْمَواتُينَ مَا يُسْتَحَاصُ مَعَ عَائِشَةٌ قَالَتُ إِنْ المَّا اللهُ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَتُ إِنْ الْمَوَأَةُ السَّعَاصُ فَكَ الْمُهُ الْفَادَ عُ الصَّلاةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَدُّ الصَّلاةَ اللهُ مَحِينُ مِن مُ الْعَسلِي وَتَوَصَّمِي لِكُلِ صَلاةٍ فَمَ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَصِير.

اُم المونین حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی جیش رسول اللہ علی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں ایسی عورت ہوں کہ متحاضہ ہوتی ہوں اور پاک نہیں ہوتی سوکیا میں نماز چھوڑ دوں (بیس کر) آنحضور علی نے فرمایا کہنیں (بلکہ) اپنے چیش کے ایام میں نمازے الگ رہ پھر خسل کراور ہر نماز کے واسطے وضوکراور پھر نماز پڑھا گرچہ خون بوریہ پر فیکے۔

صاحب ہدایہ نے کہا کہ جب اس صدیث سے نماز کا تھم ثابت ہوگیا توروز سے اوروطی کا تھم بہ نتیجہ اجماع ثابت ہوگیا یعنی خون کا آنا نماز کے منافی میں سے باوجود استحاضہ کا خون مانع نماز نہیں ہے ہیں روزہ اوروطی جن کے خون کے منافی نہیں ان کے لیے بدرجہ اولی مانع نہیں ہوگا۔

### وَلَوُ زَادَ الدُّمُ عَلَى عَشَرَةِ آيَّامٍ وَلَهَا عَادَةٌ مَعُرُوفَةٌ دُونَهَا رُدَّتُ اِلَى آيَّامِ عَادَتِهَا

اورا گرخون دس دن سے زیادہ ہو گیا حالا نکہ عورت کی دس دن سے کم کی ایک بیچانی ہوئی عادت ہے تو وہ اپنے عادت کے ایام پرلوٹائی جائے گی

وَالَّذِي زَادَ اِسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ٱلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلْوةَ آيَّامَ اقْرَائِهَا

اورجوخون ( زمانه عادت معروفه سے ) بڑھاوہ استحاضہ ہے کیونکہ حضور علیقے کا فرمان ہے کہ متحاضہ اپنے ایام حیض میں نماز چھوڑ دے

وَلَانٌ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَازَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَإِنْ ابْتَدَأْتُ مَعَ الْبُلُوعِ مُسْتَحَاضَةً

اوراس کئے کہ جوخون عادت پرزائد ہوہ ہم جنس ہاس خون کے جودس دن پرزائد ہے۔ پس ای کے ساتھ کمحق ہوگا۔اوراگر عورت متحاضہ ہو کر بالغہ ہو

فَحَيْضُهَا عَشَرَةُ ٱيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبَاقِي اِسُتِحَاضَةٌ لِلاَّنَا عَرَفْنَاهُ حَيْضًا فَلا يُخُرَجُ عَنْهُ بِالشَّكِّ وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

تواس كاجيض ہر ماہ ميں سے دس روز ہوگا اور باتى استحاضہ كيونكہ ہم نے اس كوچض پہچانا پس اس ميں سے شك كے ساتھ منہ نكالا جائے گا، والله اعلم

معتاده کوایام عادت کی طرف لوٹا جائے گا جب خون دس دن سے تجاوز کرجائے تشویح : علائے احتاف کے زدیک جو تھم تنق علیہ تھا صاحب ہدایہ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور تھم مختلف فیہ کاذکر نہیں

كيارسو پہلے مختلف فيهم ملاحظه مو-

مئلہ بیہ ہے کہ خون اگر عادت معروفہ سے زائد آیالیکن دس دن سے کم رہامثلا عادت ہر ماہ پانچ دن خون آنے کی تھی اور ایک بارآٹھ دن خون آیا تواب اس میں اختلاف ہے کہ چیش پانچ دن شار ہوگایا آٹھ دن۔

چنانچرمشائخ بلخ کا ندہب ہیہ کہ ایام عادت یعنی پانچ دن گذرنے کے بعداس عورت کو تھم دیا جائے گا کہ وہ عسل کر کے نماز پڑھناشروع کردے کیونکہ پانچ دن سے زائد کا حال حیض اوراستحاضہ کے درمیان متر دو ہاس لئے کہ خون دس دن سے پہلے مثلاً آٹھ دن میں منقطع ہو گیا تو بیکل کا کل حیض کا خون ہو گا اور کہا جائے گا کہ چیف کے سلسلہ میں اس عورت کی عادت بدل گئی کہ پہلے پانچ روزتھی پھر آٹھ روز ہو گئی اور اگر بیخون دس روز سے متجاوز ہو گیا تو ایام عادت کے علاوہ کا خون استحاضہ ہوگا۔ پس اس تر دد کے ساتھ نماز منہیں چھوڑی جائے گی۔

اور بخارا کے مشائخ کا فد ہب ہے کہ ایا م عادت کے بعد اگرخون دیکھے تواس کو شسل کر کے نماز پڑھنے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ ہمیں اس کا حائضہ ہونا تو بالیقین معلوم ہے اور مستحاضہ ہونا اس وقت ظاہر ہوگا جب کہ خون دس دن سے متجاوز ہوجائے لیس چونکہ دس دن سے پہلے استحاضہ پرکوئی دلیل نہیں اس لئے اس کو شسل کر کے نماز پڑھنے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ بال اگرخون دس دن سے متجاوز ہوگیا توایا م عادت کے بعد کی نماز وں کی قضاء کا تھم دیا جائے گا۔

اور منفق علید مسئلہ جس کومصنف نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کی عادت دس روز سے کم خون آنے کی تھی لیکن اس مرتبہ خون دس روز سے متجاوز ہوگیا تواس صورت میں تھی میں ہے کہ ایا معادت میں جوخون آیا وہ چیف شار ہوگا اور جوخون ایا معادت سے زائد آیا ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ دلیل حضور علی کے کا قول المستدَ تحاضہ کہ تک ع المصلاة ایّام اَفُو اَئِهَا حدیث میں ایّام اَفُو اَئِهَا صدیث میں ایّام اَفُو اَئِهَا سے مرادایا معادت ہیں ہی صدیث کا مطلب یہ ہوگا مستحاضہ کورت اپنے ایا معادت میں نماز ترک کردے۔ اور ایا معادت سے بعد کے دنوں میں نماز ترک نہ کرے۔

دوری عقلی دلیل یہ ہے کہ ایا م عادت سے زائد جوخون آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کدی دن سے زائد خون آیا ہواور جوخون دی دن کے بعد آتا ہے وہ تمام احناف کے زدیک استحاضہ کا خون ہے لہذا ایا م عادت سے زائد جوخون آئے گا وہ بھی استحاضہ کا خون ہوگا۔

اوراگر ایسی عورت ہو کہ پہلے اس کو چیش نہ آیا تھا اسی چیش سے بالغہ ہوئی مگر بالغہ ستحاضہ ہو کر ہوئی لین جو چیش بلوغ کا آیا دی دن سے تجاوز کر گیا اور سمتر ہوگیا تو اس کا حیض ہر ماہ یقینا دس دن ہوگا اور باتی استحاضہ ہے کیونکہ دس دن خون آکراگر منقطع ہوجاتا تو یہ پورے کا پورایقینا حیض ہوتا لیکن جب دس دن سے زائد ہوگیا تو اس بات میں شبہ ہوگیا کہ بین دن سے زائد حیض ہے یا نہیں ہی لیا ۔

یقنی چیز اس شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگی ۔ واللہ اعلم ۔ جیل ۔

#### فَصُل

وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنُ بِهِ سَلَسُ الْبَوُلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُورُ حُ الَّذِي لايَرُقَأُ يَتَوَضَّنُونَ لِوَقُتِ

اورمتخاضه اوروه مخض جس كوسلسل البول كامرض مواورجس كودائمي تكسير موء اورجس كوايبازخم موكه نه بحرتا موتوبياوگ برنماز كے وقت كيليے

كُلِّ صَلْوةٍ فَيُصَلُّونَ بِلَالِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءُ وُا مِنَ الْفَرَاثِضِ وَالنَّوَافِلِ وَقَالَ الشَّافِعِي ۖ تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ

وضوكري پس اس وضوے وقت كے اندر فرائض ونوافل سے جوچا ہيں پڑھيں۔ اور امام شافعی نے فرمایا كەستحاضە ہر فريضه

لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلُوةٍ وَلَانً اِعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا

کیلئے وضوکرےاس لئے کہ حضور علی کے کافر مان ہے کہ متحاضہ ہرنماز کے واسطے وضوکرے اوراس لئے کہ متحاضہ کی طہارت کا اعتبار

ضَرُورَةَ اَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فَلا تَبُقَى بَعُدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ

ادا وفریضہ کی ضرورت کی وجہ سے ہلذا فریضہ سے فراغت کے بعد طہارت باتی ندر ہے گی۔اور ہماری دلیل حضور علیہ

السَّكَامُ ٱلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقُتِ كُلِّ صَلْوةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْآوَّلِ لِآنَّ اللَّامَ تُسْتَعَارُ لِلُوَقْتِ

كافرمان بكم متحاضه برنمازك وقت كيلئ وضوكر \_ اوراول روايت مين يجى معنى مرادي كيونكدلام وقت كے لئے مستعارليا جاتا ہے

يُقَالُ آتِيُكَ لِصَلْوةِ الظُّهُرِاَىُ وَقُتَهَا

كهاجاتا ك آييُك لِصَلْوةِ الظُهْرِيعِي لِوَقْتِهَا يعنى مِن تير عياس ظهرى نماز كوفت آوَل كا

وَلَانَّ الْوَقْتَ أُقِيْمَ مَقَامَ الْآدَاءِ تَيُسِيْرًا فَيُدَارُ الْحُكُمُ عَلَيْهِ

اوراس لئے كرآسانى كيلي وقت كوادا كے قائم مقام كرديا كيا بالبذا تكم كامداروقت برجوگا

## متخاضه ملسل البول والاء دائمي تكسيراورا يساخم والاجوجر تأنبيس ان ك ليح طهارت كاحكم

قشویے: ۔ یفن چونکہ استخاصہ اور نفاس کے مقابلہ میں کیر الوقوع ہاس لئے اس کو پہلے بیان کیا چیف کے احکام کے بعد استخاصہ کا تھم بیان کیا ہے کونکہ نفاس کی بہنبت کثرت اسباب کے اعتبار سے استخاصہ کئر الوقوع ہے کیونکہ عورت بھی تو اس لئے متحاصہ ہوتی ہے کہ اس نے حالت عمل میں خون و یکھا ہے اور بھی اس لئے کہ خون وس دن سے زائد آیا ہے یا عادت معروفہ سے زائد آیا اور دس دن سے تجاوز کر گیا اور بھی تین دن سے کم خون آنے کی وجہ سے متحاصہ ہوتی ہے، اور بھی اس لئے متحاصہ ہوتی ہے کہ مت طہم کمل ہونے سے پہلے خون آگیا ہے یا عامة العلماء کے فد ہب کے مطابق نوسال کی عمر سے پہلے خون آگیا تو رہے می استحاصہ ہوگا۔

اس کے برخلاف نفاس کہ اس کا صرف ایک سبب ہے یعنی بچہ کی ولا دت۔

مسئلہ بیہ کے کمستحاضہ تورت اور جس کو پیٹاب آنا نہ تھمتا ہواور جس کو دائی نگسیر ہواور جس کے ایبازخم ہو کہ اس سےخون نہیں رکتا ان معندورین کے بارے میں ہمارے نزدیک بیچم ہے کہ اس وضو سے وقت کے اندراندر جتنی چاہے نمازیں پڑھے وہ نمازیں خواہ فرض ہوں یانفل، واجب ہوں یا نذر کی نمازیں ہوں۔

اورامام شافعیؒ کے زویک ہرفرض نماز کے لئے وضوکر سے یعنی معذورایک وضوے ایک فرض اوا کرسکتا ہے متعدوفرض اوا نہیں کرسکتا۔امام شافعیؒ کی دلیل حدیث اَلْمُسُتَحَاضَهُ تَتَوَضَّا لِیکُلِّ صَلوٰۃ ہے بعنی متحاضہ ہرنماز کیلئے وضوکر ہے۔ حضرت امام شافعیؒ پراعتراض ہوسکتا ہے کہ حدیث میں لفظ صلوٰۃ عام ہے فرض ہویا غیرفرض ہو۔لہذا فرض کے ساتھ مقید کرنا کیے درست ہوگا۔ جواب لِیکُلِّ صَلوٰۃ میں لفظ صلوٰۃ مطلق ہاور قاعدہ ہے کہ اَلْمُطُلَقُ یَنصَوِفُ اِلَی الْفَوُدِ الْکَامِلِ اور نماز کا فرو کا لیون موتا ہے نہ کہ غیرفرض اس لئے صلوٰۃ سے فرض نماز مراد لی گئے ہے نہ کہ مطلق نماز۔

دوسری دلیل بیہ کہ معذور کی طہارت کا اعتبارادائے فرض کی وجہ سے ہاس لئے فرض سے فراغت کے بعد طہارت باقی ندرہ گی۔اور ہماری دلیل حضور علی ہے کا قول اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَصَّا لُوقَتِ کُلِّ صَلَوْةِ ہے۔اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے:۔ اِنَّ النّبِی عَلَیْ اِللّٰ اِلْفَاطِمَةَ بِنُتِ اَبِی حُبَیْشِ تَوَصَّنِی لِوَقَتِ کُلِّ صَلاةٍ ان دونوں حدیثوں کا مطلب بیہ کے متحاضہ برنماز کے وقت کیلئے وضوکرے گی۔

اورامام شافع کی پیش کردہ روایت کا جواب ہے کہ لِکُلِّ صَلاقٍ میں لام وقت کے معنی میں ہے جیسے اکتیرالفَت لُوۃ لِدُنُولِدِ النَّمَانِ میں لام وقت کے لئے ہے۔ اور جیسے حضور علیاتے کے ول اِنَّ لِلصَّلاقِ اَوْ کُلا وَآخِوًا میں لام وقت کے لئے ہے۔ اور جیسے حضور علیاتے کے ول اِنَّ لِلصَّلاقِ الظَّهُو میں تیرے پاس ظہر کے وقت آوں گا۔ ہے یعنی نماز کے وقت کا اور بھی ہا ور آخر بھی۔ اور جیسے کہا جا تا ہے آئینگ لِصَلوْقِ الظُّهُو میں تیرے پاس ظہر کے وقت آوں گا۔ ماصل جواب ہیہ کہ امام شافع کی چیش کردہ حدیث از قبیلہ نص ہے اور ہم نے جوحدیث چیش کی ہوتی ہے وہ مغر ہے اور منسر کے درمیان تعارض کی صورت میں مغر کور جے ہوتی ہے۔

ہماری طرف سے عقلی دلیل ہیہ کہ آسانی کے پیش نظروفت کواداء کے قائم مقام کیا گیا ہے لہذا تھم کا مداروفت پر ہوگانہ کہ اداء پر کیونکہ جب ایک چیز دوسری چیز کے قائم مقام ہوتی ہے تو مقصود وہی ہوتی ہے۔

وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُصُوءُهُمُ وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَّلَوةٍ أُخُرَىٰ وَهَذَا عِنْدَ اَصْحَابِنَا الثَّلَثَةِ

اور جب وقت نکل جائے توان معذوروں کا وضو باطل ہوجائے گا اور دوسری نماز کیلئے نے سرے سے وضوکریں اور بیتکم ہمارے اصحاب ثلثہ کے نز دیک ہے

وَقَالَ زُفَرُ السَّتَانَفُوا إِذَا دَخَلَ الْوَقُتُ فَإِنْ تَوَضَّأُوا حِيْنَ تَطُلَعُ الشَّمُسُ

اورامام زفر نے کہا کہ جب وقت داخل ہوتو جدیدوضو کریں پس اگروہ (معذورین) طلوع آفاب کے وقت وضو کریں

اَجُزَأُهُمُ حَتَّى يَلُهَبَ وَقُتُ الظُّهُرِ وَهَلَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ اَبُويُوسُفَّ وَزُفَرُ

توان کوکا فی ہوگا یہاں تک کہ ظہر کا وقت چلا جائے اور پیچم امام ابوحنیفہ اورامام مجر کے نز دیک ہے۔ اورامام ابویوسف اورامام زقر نے کہا

اَجُزَاهُمُ حَتَى يَدُخُلَ وَقُتُ الظُّهُرِ وَحَاصِلُهُ اَنَّ طَهَارَةَ الْمَعُلُورِ تَنْتَقِصُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ كدان كوكافى موكايهال تك كدظهر كاوقت داخل موجائ اورحاصل كلام بيكه طرفين كينز ديك معذور كي طهارت حدث مابق كي وجد عِنْدَ اَبِيُ حَنِيْفَةَ ۗ وَمُحَمَّدُ وَبِدُخُولِ الْوَقْتِ عِنْدَ زُفَرٌ وَبِايَهِمَا كَانَ عِنْدَ اَبِي يُوسُفْ خروج وقت سے ٹوٹ جاتی ہے اور امام زفر کے نزد یک دخول وقت سے اور امام ابو پوسٹ کے نزد یک اِن دونوں میں سے کی سے وَفَائِدَةُ الْإِخْتَلَافِ لَا تَظُهُرُ إِلَّا فِيُمَنُ تَوَضَّأَ قَبُلَ الزُّوَالِ كَمَا ذَكَرُنَا اَوُ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ اوراختلاف کافائدہ نہیں ظاہر ہوگا مگرا ہے معذور کے حق میں جس نے زوال سے پہلے وضو کیا جیسا کہ ہم ذکر کر بچے یا طلوع آفتاب سے پہلے (وضوکیا) لِزُفَرُ أَنَّ اِعْتَبَارَ الطُّهَارَةِ مَعَ الْمُنَافِي لِلْحَاجَةِ اِلَى الْآدَاءِ وَلَا حَاجَةَ قَبُلَ الْوَقُتِ امام زقر کی دلیل بیہ کے منافی کے ہوتے ہوئے طہارت کامعتبر ہوناادائے فریضہ کی حاجت کی وجہ سے ہے۔اور وقت سے پہلے کوئی حاجت نہیں ہے فَلا تُعْتَبُرُ وَلِابِي يُوسُفُ أَنَّ الْحَاجَةَ مَقُصُورَةٌ عَلَى الْوَقْتِ اس کئے (وقت سے پہلے) طہارت معتبر ندہوگی۔اورامام ابو پوسٹ کی دلیل بیہ کہ حاجت طہارت وقت پر مخصر ہے فَلا يُعْتَبَرُ قَبُلَهُ وَلا بَعُدَهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا بُدُّ مِنْ تَقُدَيْمِ الطُّهَارَةِ عَلَى الْوَقُتِ لِيَتَمَكَّنَ البذانال سے پہلےمعتر ہوگی اور نداس کے بعد اور طرفین کی دلیل بیہ کہ وقت پر طہارت کومقدم کرنا ضروری ہے تا کہ وہ وقت مِنَ الْاَدَاءِ كَمَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيْلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ فَظَهَرَ اِعْتَبَارُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ کے داخل ہوتے ہی اداء پر قادر ہوسکے ،اوروقت کا نکل جاناز وال حاجت کی دلیل ہے تو اس وقت حدث کامعتبر ہونا ظاہر ہوا وَالْمُوَادُ بِالْوَقْتِ وَقُتُ الْمَفُرُوضَةِ حَتَّى لَوُ تَوَضَّأَ الْمَعُذُورُ لِصَلُوةِ الْعِيْدِ لَهُ اَن يُصَلِّي اوروقت سے مرادم فروضہ نماز کاوقت ہے تی کہ اگر معذور نے عید کی نماز کیلئے وضوکیا تو طرفین کے نزد یک اے افتیار ہے کہ الظُّهُرَ بِهِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِينُ كَ لِانَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلْوةِ الضَّحَىٰ وَلَوُ تَوَضَّأُ مَرَّةً لِلظُّهُرِ اس وضوے ظہر کی نماز پڑھے اور یہی تول سیح ہے کیونکہ عید کی نماز بمزلہ چاشت کی نماز کے ہے۔اوراگر معذور نے ظہر کے وقت میں ایک بارظہر فِيُ وَقُتِهِ وَٱنْحُرَى فِيُهِ لِلْعَصْرِ فَعِنْدَهُمَا لَيُسَ لَهُ اَنُ يُصَلِّى الْعَصْرَ كى نمازكىلئے وضوكيااور دوسرى بارظهر كے وقت ميں عصر كے لئے وضوكيا تو طرفين "كے زديك اسے اس وضوے عصر كى نماز پڑھنے

بِهِ لِإِنْتِقَاضِهِ بِخُرُورٍ جَ وَقُتِ الْمَفُرُوضَةِ وَالْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِي لَا يَمُضِي عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَوْةٍ كالنتيارنبين ب كيونكه مفروضة ظهر كاوقت نكلنے ہے وضوثوث كيا۔اورمتخاضة عورت وہ ہے جس پر كوئى فرض نماز كاوقت نه گذرے

### إِلَّا وَالْحَدَثُ الَّذِى ٱبْتُلِيَتُ بِهِ يُوْجَدُ فِيُهِ وَكَذَا كُلُّ مَنُ هُوَ فِي مَعْنَاهَا

۔ ف مراس حالت سے کہ جس حدث میں وہ جتلا ہووہ اس میں پایا جائے۔اورای طرح ہروہ معذور جومتحاضہ کے معنی میں ہو

### وَهُوَ مَنُ ذَكَرُنَاهُ وَمَنُ بِهِ اِسْتِطُلاقَ بَطُنٍ وَاِنْفِلاتُ دِيُحٍ

اوربيوه بين جن كوبم نے ذكر كيااوروه بھى جس كو پيٹ چلنے كى اور بےاختيار رس كاكلنے كى

لِاَنَّ الضَّرُورَةَ بِهِلْذَا تَتَحَقَّقُ وَ هِيَ تَعُمُّ الْكُلَّ

بیاری ہو کیونکہ ضرورت اس عذر کے ساتھ بھی متحقق ہوجاتی ہے اور ضرورت سب کوعام ہے

## معذورین کا وضوخروج وفت سے باطل ہوگا یانہیں اور استینا ف وضو کا تھم، اقوال فقہاء

تشویح: صورت مسلدید به جرب فرض نماز کا وقت نکل گیا تو ان معذورین کا وضو باطل ہو جائے گا۔اب اگر کوئی
دوسری فرض نماز پڑھنا چا ہے تو اس کیلئے نیا وضوکر تا ضروری ہوگا ہے تھم ہمارے علمائ شلیہ تے نزدید ہے۔اورامام زفر تنے فرمایا ہے
کہ جب دوسری نماز کا وقت واخل ہوتو نیا وضوکریں گویا امام زفر تنے نزدیک دوسرے وقت کا واضل ہوتا ناتف ہے نہ کہ پہلے وقت کا
خارج ہونا پس اگر کسی معذور نے سورج نکلنے کے وقت وضو کیا تو طرفین تنے نزدیک اس کا بیوضو کافی ہوگا یہاں تک کہ ظہر کا وقت نکل
جائے لینی اس وضوے ظہر کی فرض نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں ظہر کے وقت کا داخل ہوتا تو پایا گیا لیک کی وقت کا خارج
ہونا نہیں پایا گیا حالا نکہ طرفین کے نزدیک خروج وقت ناتف ہے نہ کہ دخول وقت۔

امام ابو بوسف اورامام زفر " نے کہا کہ بیدوضو وقت ظہر کے داخل ہونے تک کانی ہوگا یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے
پہلے بیدوضو باتی رہے گا ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعدا گرنماز پڑھنا چا ہے تو نیاوضو کرنا ضروری ہوگا۔ اس مسلک کا حاصل بیہ ہے کہ طرفین "
کے زدیک معذور کے وضو کا ناتف خروج وقت ہے نہ کہ دخول وقت امام زفر " کے زدیک دخول وقت ناتف ہے نہ کہ خروج وقت ۔ اورامام
ابو بوسٹ کے زدیک دونوں ناتف ہیں دخول وقت ہویا خروج وقت ہودونوں صورتوں میں معذور کی طہارت اوٹ جائے گی۔

واضح ہو کہ حقیقتا نہ دخول وقت ناقض ہے اور نہ خروج وقت بلکہ حدث سابق ناقض ہے لیکن چونکہ وقت مانع تھااس کئے جب وقت زائل ہو گیا تو حدث کا اثر ظاہر ہو گیااس لئے وضوٹو نے کی نسبت مجاز آ دخول وقت اور خروج وقت کی طرف کردی گئ ہے۔ معا حب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کا ثمرہ دوصورتوں میں ظاہر ہوگا (۱) یہ کہ کی معذور نے سورج ڈھلنے سے پہلے وضوکیا توابظہرکا وقت داخل ہوگا اور کسی فرض نماز کا وقت خارج ہوگا۔ توامام ابو یوسف اورامام زفر سے نزد یک ظہرکا وقت داخل ہونے سے وضوثو نے جائے گا۔ اورامام ابو حنیفہ وامام محر سے نزدیک چونکہ کسی فرض نماز کے وقت کا تکلنائمیں پایا گیا اس لئے وضوئییں ٹوٹے گا۔

(۲) یہ کہ معذور نے سورج نکلنے سے پہلے وضو کیا ہیں سورج نکلنے کے بعد چونکہ خروج وقت پایا گیا اس لئے طرفین سے نزدیک وضوثو نے جائے گا۔ اورامام زفر سے قول کی بناء پر چونکہ کسی فرض نماز کا وقت داخل نہیں ہوااس لئے وضوئییں ٹوٹے گا۔

امام زفر" کی دلیل ہے ہے کہ ایمی چیز کے ہوتے ہو طہارت کے منافی ہے طہارت کا معتبر ہونا صرف ادائے فرض کی حاجت کی وجہ ہے ہے اور ادائے فرض کے وقت ہے پہلے طہارت معتبر نہ ہوگی۔ پس جب فرض نماز کا وقت داخل ہوگا تو طہارت کرنی ضروری ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ وقت واخل ہونے ہے پہلے طہارت ٹوٹ جاتی ہے۔

امام ابو یوسف" کی دلیل ہے ہے کہ طہارت کی حاجت مخصر ہے وقت پر کیونکہ فرض نماز کا وقت ادائے قائم مقام ہے اس لیے طہارت نہ وقت ہے پہلے معتبر ہوگی اور نہ وقت کے بعد۔ پس معلوم ہوا کہ معذور کی طہارت کیلئے خروبِ وقت بھی ناتف ہے اور دخولی وقت بھی اور طرفین" کی دلیل ہے ہے کہ طہارت کا وقت پر مقدم کرنا ضروری ہے تا کہ وقت داخل ہوتے ہی نماز اداکر نے پر قادر ہوجائے۔ حاصل ہے کہ وقت اداء کے قائم مقام ہا اور طرفین گی دلیل ہے ہے کہ طہارت کا وقت پر مقدم کرنا واجب ہوگیاں خلیارت کا اداء کہ ناز پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پس قیاس کا مقتصی ہے تھا کہ اداء ہوئے دینی وقت پر بھی طہارت کا مقدم کرنا واجب ہولیکن خلیفہ کا مرتبہ اصل کے مرتبہ ہے کہ کرنے خلیفہ پر طہارت کا مقدم کرنا واجب ہولیکن خلیفہ کا مرتبہ اصل کے مرتبہ ہے کہ کرنے خلیفہ کی محمد ہوائی مان لیا جائز دھا گیا ہی جب وقت پر مقدم کرنا ممکن نہیں رہ جائز دول وقت ناقض نہیں ہوسکتا ، اس لئے کہ اگر دخول وقت کونا خواں حاجت کی دلیل ہے تواس وقت میں صدیف سابق کا معتبر ہونا معلوم ہوالہٰذاخر و بی وقت ہوئے ہی موضی کا وضوئوٹ جائے گا۔

صاحب ہوایہ نے کہا کہ جس وقت کے داخل ہونے اور خارج ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے اس سے مراد فرض نماز کا وقت ہے نہ کہ نوافل اور واجبات کاحتی کہ اگر معذور نے نماز عید کے لئے وضو کیا تو طرفین کے نزدیک اس کواس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور بھی سجے قول ہے کیونکہ عید کی نماز بمزلہ چاشت کی نماز کے ہے یعنی فرض نہ ہونے میں عیداور چاشت کی نماز ایک بی مرتبہ میں جیں اگر چے عید کی نماز واجب ہے۔ اس وقت مفروضہ نہ نکلنے کی وجہ سے اس کا وضونیس ٹوٹا اس لئے اس کواس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔

اوربعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس وضو ہے اس کوظہر کی نماز پڑھنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ صلاۃ واجبہ کا وقت نکل محیا اس کے کہ عید کی نماز واجب ہے اور واجب بمنز لہ فرض کے ہوتا ہے اور اگر معذور نے ایک بارظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کے لئے وضو کیا تو طرفین سے کنزد یک اس کو یہ اختیار نہیں کہ اس وضو سے عمر کی نماز پڑھے اور پھر دوبارہ ظہر کے وقت میں عمر کی نماز پڑھے کے وضو کیا تو طرفین سے نزد یک اس کو یہ اختیار نہیں کہ اس وضو ہے وقت کے ساتھ کیونکہ فرض نماز لیعنی ظہر کا وقت نکلے ہے وضو ٹوٹ کے ساتھ

ساتھ دخول وقت عمر بھی پایا گیا۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ وقت ظہراور وقت عصر کے درمیان مہل وقت نہیں ہوتا بلکہ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت آجا تا ہے۔

**☆121☆** 

وَالْمُسْتَحَاصَةُ هِى الَّتِى الخ ہے متحاضہ کی تعریف بیان کی گئے ہے چنانچے فرمایا کہ متحاضہ وہ عورت ہے جس پر فرض نماز کا وقت نہ گذرے مگراس حالت سے کہ جس حدث میں وہ مبتلا ہوئی ہے وہ اس میں پایا جائے۔ اور یکی علم اس معذور کا ہے جو متحاضہ کے معنی میں ہوجیے وہ محض جس کا پیٹا ب نہ تھے اور جس کی نکیر نہ رُکے اور جس کی جراحت نہ تھے۔ اور وہ بھی معذور ہے جس کو پیٹ چلنے کی بیاری ہو کیونکہ ضرورت ان اُعذار کے ساتھ محقق ہوجاتی کو پیٹ چلنے کی بیاری ہو کیونکہ ضرورت ان اُعذار کے ساتھ محقق ہوجاتی ہے اور ضرورت سب کوعام ہے بس ان میں سے ہرا یک معذور کے تھم میں ہوا۔ واللہ اعلم جیل۔

## فَصُلُّ فِى الْيِنْفَاسِ

(یہ) فصل نفاس (کے احکام کے بیان) میں ہے

وَالْيَفَاسُ هُوَ الدُّمُ الْخَارِجُ عَقِيْبَ الْوِلادَةِ لِلاَّئَهُ مَاخُوُذٌ مِنُ تَنَفَّسَ الرِّحُمُ بِالدَّمِ

اورنفاس وہ خون ہے جوولاوت کے بعد فکے کیونکہ نفاس تنقس الرِّحُم بِاللَّم سے ماخوذ ہے

اَوُمِنُ خُرُورٍ جِ النَّفُسِ بِمَعْنَى الْوَلَدِ اَوُبِمَعْنَى الدَّمِ

یا نغاس خروج ننس سے ماخوذ ہےخوا انس بچہ کے معنی میں ہویا خون کے معنی میں

## نفاس کی تعریف، نفاس کے احکام

تشریح: نفاس ،نون کے فتہ اور کر و کے ساتھ پڑھا گیا ہے جو خون عورت کے ساتھ مخت ہیں وہ تین ہیں (۱) حیض (۲) استحاضہ (۳) نفاس ،حیض اور استحاضہ کے احکام سے فراغت کے بعد اب اس فصل میں تیسری فتم نفاس کو بیان فر مایا ہے۔نفاس مصدر ہے کیفستِ المُمرُأَ أُهُ کا (نون کے ضمہ اور فتح کے ساتھ) اور بھی نفاس ،نفساء کی جمع کے لئے استعال ہوتا ہے۔فتہاء کی اصطلاح میں نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولا دت کے بعد لکا ہو۔

علامہ ابن الہمامؓ نے لکھا ہے کہ قد دری کی عبارت سے مستقاد ہوتا ہے کہ اگر عورت نے بچہ جناا درخون نہیں دیکھا تو پینفساء نہیں ہوگی ادراس پرشسل دا جب نہیں ہوگا۔ یہی صاحبینؓ سے مردی ہے۔

البنة حفزت امام اعظمؓ فرماتے ہیں کہ اس پراحتیا طاعنسل واجب ہوگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تھوڑا بہت خون نکل گیا ہوگراس کونظرنہ آیا ہو۔اور ظاہر ہے کہ وجو بیٹسل کا تعلق خون نکلنے کے ساتھ ہے نہ کہ دیکھنے کے ساتھ۔

### علامہ مینی نے لکھا ہے کہ یہی امام مالک وامام شافعی کے نزد یک اصح ہے۔

وَالدُّمُ الَّذِى تَوَاهُ الْحَامِلُ اِبْتَدَاءُ اَوْحَالَ وِلاَدَتِهَا قَبُلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ اِسْتِحَاضَةٌ وَإِنْ كَانَ مُمُتَدًّا

اوروہ خون جے حاملہ ابتدا ہیں دیکھیے یاولا دت کی حالت ہیں بچہ نکلنے سے پہلے (دیکھیے ) تو وہ استحاضہ ہے اگر چہوہ خون ممتد ہو

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حَيُضٌ اِعْتِبَارًا بِالنِّفَاسِ اِذْ هُمَا جَمِيُعاً مِنَ الرِّحْمِ وَلَنَا أَنَّ بِالْحَبُلِ يَنُسَدُّ

اورامام شافعی نے نفاس پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ چین ہے کیونکہ بید دونوں رحم سے میں اور ہماری دلیل بیہ ہے کے حمل کی وجہ سے رحم کا منہ

فَمُ الرِّحْجِ كَذَا الْمُعَادَةُ وَالنِّفَاسُ بَعُدَ انْفِتَاحِهِ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ وَلِهَاذَا كَانَ نِفَاساً بَعُدَ خُرُوجٍ بَعُضِ

بند ہوجاتا ہے عاوت ای طرح ہے اور نفاس بچہ کے نگلنے کے ساتھ رحم کا منہ کھلنے کے بعدوہ ہوتا ہے اور ای وجہ سے بچہ کا ایک جز نگلنے

الُوَلَدِ فِيُمَا يُرُوىٰ عَنُ اَبِي حَنِيُفَةٌ وَمُحَمَّدٌ ِلَانَّهُ يَنُفَتِحُ فَيَتَنَفَّسُ بِهِ

کے بعدوہ خون نفاس ہوتا ہے اس روایت میں جوابو صنیفہ اور محر سے سروی ہے اس لئے کدر حم کا مند کل جاتا ہے پس اس کی وجہ سے رحم خون اُ گلتا ہے

## حاملہ کو بچے کی ولا دت سے پہلے آنے والاخون استحاضہ ہے

تشریح: مسلدیه به کداگر حامله عورت نے خون دیکھاحمل کی حالت میں یا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ولا دت کی حالت میں تو پیخون جارے نز دیک استحاضہ ہوگا اگر چہ بیخون حیض کی مدت کو پہنچ جائے۔اور حضرت امام شافعیؓ نے فرمایا کہ بیچیف ہے۔امام شافعیؓ کی دلیل قیاس ہےوہ اس خون کونفاس پر قیاس کرتے ہیں جس کی صورت سہے کہ ایک عورت نے بطن واحد میں دو بچے جنے، مجراس نے پہلا بچہ جننے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے سے پہلےخون دیکھا تو بیخون نفاس کہلاتا ہے بعن شیخین کے نز دیک امام محمد کا اختلاف ہےان کے نزدیک دوسرے بچے سے نفاس ہوگا حالانکہ وہ توبیہ تورت دوسرے بچہ کے حق میں حاملہ ہے۔

پس جس طرح بیخون بحالت حمل نفاس ہے اس طرح یہاں بحالت حمل جوخون لکلا ہے وہ حیض ہوگا اور علت جامعہ دونوں

جاری دلیل بیہ کے کیف رحم کا خون ہوتا ہے اور رحم کا خون حاملہ عورت سے ممکن نہیں ہے کیونکہ عادت اللہ بیہ ہے کہ مل کی وجدت رحم كامنه بند موجاتا بتاكرهم كاعركى چيزنه فكليس جب حامله كرحم كامنه بندر بتا بي تو حالت مل جي جوخون فكلے گاوه رحم کے علاوہ سے ہوگا اور رحم کے علاوہ سے جوخون آتا ہے وہ استحاضہ ہال لئے بیخون استحاضہ ہوگا اور اس خون کو نفاس پر قیاس کرنا فاسد ہے کیونکہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے رحم کا منہ کھل گیا اور رحم کا منہ کھلنے کے بعد جوخون آتا ہے وہ بلاشبہ نفاس ہوتا ہے چنانچہ ولیہ اول کے نکلنے کے بعداورولدِ ٹانی کے نکلنے سے پہلے جوخون دیکھا گیاوہ نفاس کاخون ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ کا بیٹتر حصہ نکلنے کی وجہ

ے خون آیا تو طرفین کی روایت کے مطابق بینفاس کا خون ہوگا۔ اس لئے کدا کثر ولد کے نکلنے کی وجہ سے رحم کا منہ کھل کرنفاس کا خون م آنے لگتا ہے۔

#### وَالسِّقُطُ الَّذِي اِسْتَبَانَ بَعُضُ خِلْقِهِ وَلَدٌ حَتَّى تَصِيرٌ بِهِ نُفَسَاءَ

اوروه ناتمام بچه جس كى بعضى خلقت ظاہر ہوجائے تووه ولد ہے تى كداس كى وجد عورت نفساء ہوجائے گى

وَتَصِيرُ الْاَمَةُ أُمَّ وَلَدِ بِهِ وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقَضِى بِهِ

اور (حتی کہ) بائدی اس کی وجہ سے ام ولد ہو جائے گی اور ای طرح اس کی وجہ سے (حاملہ کی )عدت پوری ہوجائے گی

## ناتمام بچه جننے سے عورت نفاس والی ہوگی

تشویح: \_مسکدناتمام بچرجس کی بعضی خلقت ظاہر ہوگئی مثلاً انگلی ، ناخن یا بال وغیرہ توبیہ ولدِ تام کے تھم میں ہوگا یعنی عورت اس کے جفنے سے نفاس والی ہوجائے گی اوراگرید کی بائدی ہے تواس کی وجہ سے ام ولد ہوجائے گی ،اوراگرید مطلقہ تھی تواس کی وجہ سے عدت پوری ہوجائے گی کیونکہ حالمہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے اوراگر صرف لوتھڑ اہواس کی کوئی خلقت ظاہر نہ ہوئی ہوتو اس عورت ہے تو میں نفاس کا تھم ظاہر نہیں ہوگا پھر اس عورت نے اگر خون دیکھا اور اس کوچیف قرار دینا بھی ممکن ہو بایں طور کہ اقل مدت چیف کو پہنچ جائے تواس کوچیف قرار دیا جائے گا اوراگر چیف قرار دینا محمل میں نفاس کا چیف قرار دیا جائے گا اوراگر چیف قرار دینا ممکن نہ ہوتو استحاضہ ہوگا۔

وَاقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَّهُ لِآنَّ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ عَلَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الرِّحْمِ فَاغُنى عَنُ اِمُتِدَادٍ

اوراقلِ نفاس کی کوئی صفیس ہے کوئک بچہ کا مقدم ہوتارہم سے نکلنے کی علامت ہے پس ایسے امتداد سے بے پروا کرویا

جُعِلَ عَلَمًا عَلَيْهِ بِخِلافِ الْحَيْضِ وَاكْتُرُهُ ارْبَعُونَ يَوْماً وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ اِسْتِحَاضَةٌ

جس کواس پرعلامت قرار دیا جائے بخلاف حیض کے اور اکثر مدت نفاس جالیس روز ہیں اور اس پر جوخون زائد ہووہ استحاضہ ہے

لِحَدِيْثِ أُمِّ سَلِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَقَّتَ لِلنَّفَسَاءِ اَرْبَعِينَ يَوُما

وَهُوَ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعَيُّ فِي اِعْتِبَارِ السِّتِّينَ

اوربیحدیث امام شافعیؓ کے خلاف ساٹھ دن کا اعتبار کرنے میں جست ہے

### نفاس کی کم سے کم مدت

تشویح: - مارے علماء کا اس پراتفاق ہے کہ نفاس کی اقل مت کی کوئی انتہانہیں ہے چنانچہ اگر عورت نے بچہ جنا اور

ایک ساعت خون آکر بند ہوگیا تو بیورت پاک ہوگئ پس اب روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ البتہ ہمارے علماء کے درمیان اس صورت میں اختلاف ہے کہ اگر شو ہرنے اپنی بیوی سے کہا اِذَا وَ لَدُتِ فَانْتِ طَالِقٌ پس بیوی نے کہا کہ میری عدت پوری ہوگئ تو اب بچہ بیدا ہونے کے بعد تین حیض کے ساتھ اقل نفاس کی مقد ارکا اعتبار کرنے میں اختلاف ہے۔

چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اقل نفاس میں ۲۵ روز معتبر ہیں۔اورامام ابو یوسف کے نزدیک میارہ روز معتبر ہیں۔ اورامام محمد کے نزدیک ایک ساعت معتبر ہے۔ حاصل یہ کہ نماز اور روزہ کے حق میں نفاس کی کوئی اقل مدت نہیں ہے البتہ عدت پوری مونے کے حق میں اقل مدت نفاس کا اعتبار کیا گیا ہے جیسا کہ اوپر اختلاف گذرا۔

نفاس کی اقل مدت کی انتہانہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ بچہ کا پیدا ہوتا اس بات کی علامت ہے کہ بیخون رخم ہے آیا ہے اور بچہ
کی پیدائش کے بعد جوخون رخم ہے آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے لبندا اب کی امتدادی علامت کی ضرورت نہیں ہے اس کے برخلاف حیض ہے
کہ اس میں کم از کم تین روز ہوتا شرط ہے تا کہ اس خون کا رخم ہے ہوتا معلوم ہوجائے کیونکہ اس کے بیض ہونے پراورکوئی علامت نہیں ہے۔
اور نفاس کی اکثر مدت میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک چالیس یوم ہیں اور امام شافعی کے نزدیک ساٹھ یوم ہیں۔ امام شافعی امراز ای کے خون دیکھی تھیں۔ اور رہید ہے شافعی امام اوزائی کے قول سے استدلال کرتے ہیں، فر مایا کہ ہمارے زمانے میں حور تیں دوماہ نفاس کا خون دیکھی تھیں۔ اور رہید ہے۔
روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ساکہ عورت کوزیادہ سے زیادہ ساٹھ روز نفاس کا خون آتا ہے۔

اور عقلی بات بیہ کراس پرسب کا اتفاق ہے کراکٹر مدت نفاس ، اکثر مدت چین کا چارگونہ ہوتا ہے اور باب الحیف میں بی بات پایہ شہوت کو بینے چک ہے کہ ہمار سے نزد کیے چین کی اکثر مدت دس دن ہے لہذا اس کا چارگونہ یعنی ہم دن اکثر مدت نفاس ہوگی۔اور چونکہ امام شافعی کے نزد کیے چین کی اکثر مدت پندرہ دن ہیں لہذا اس کا چارگونہ یعنی ساٹھ دن ان کے نزد کیک اکثر مدت نفاس ہوگی۔

#### وَلَوْ جَاوَزَ الدُّمُ الْارْبَعِينَ وَكَانَتُ وَلَدَتُ قَبُلَ ذَٰلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ

اورا گرخون نے چالیس دن سے تجاوز کیا۔اور حال بیہ کہ بیر عورت اس سے پہلے بھی جن چکی ہےاوراس کیلئے نفاس میں عادت (معروفه) ہے

رُدُّثُ اِلَى اَيَّامِ عَادَتِهَا لِمَا بَيُّنَّا فِي الْحَيُضِ

تووہ اپنا ایام عادت کی طرف چیری جائے گی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے چی میں بیان کی ہے

### وَإِنْ لَمُ تَكُنُ لَهَا عَادَةً فَابْتِدَاءُ نِفَاسِهَا اَرْبَعُونَ يَوُما لِلاَنَّهُ اَمُكُنَ جَعُلُهُ نِفَاساً

اوراگراس مورت کی کوئی عادت (معروفه) نه ہوتو اسکی نفاس کی ابتدا جالیس دن ہیں کیونکہ جالیس کونفاس تفرا تاممکن ہے۔

## ع ليس دن من خون تجاوز كرجائة معتاده كوعادت كى طرف لوثايا جائے گا

تشویح: مورت مسلدید بے کہ اگر کی عورت کوولادت کے بعد چالیس روز سے زائدخون آیا تواب بیدد کھنا ہے کہ اس عورت کی نفاس کے سلسلہ میں کوئی عادت ہے یانہیں اگر عادت ہے تو ایام عادت کی مدت نفاس شار ہوگا اور باقی استحاضہ، دلیل باب الحیض میں گذر چکی ۔ اور اگر اس کی کوئی عادت معروفہ نہ ہوتو اس صورت میں چالیس روز نفاس کے ہوں گے اور باقی ایام میں استحاضہ ہوگا کیونکہ چالیس دن کونفاس کی مدت قرار دیناممکن بھی ہے اور اس سے کم مشکوک ہے اس لئے مدت نفاس چالیس روز رہےگی۔

فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطُنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْآوَّلِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة " وَآبِي يُوسُف " وَإِنْ كَانَ بَيْنَ

مرا گر عورت ایک پیٹ میں دو بچ جنے تو اس کا نفاس شیخین کے نز دیک اول بچہ سے شروع ہو گا اگر چہدونوں بچوں

الْوَلَدَيْنِ اَرُبَعُوْنَ يَوُما وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْوَلَدِ الْآخِيْرِ وَهُوَ قَوُلُ زُفَرَّ

کے درمیان چالیس دن کا (فاصلہ) ہو۔ اور امام محر نے کہا کہ دوسرے بچہے (نفاس کی ابتدا ہوگی) اور یکی امام زفر کا قول ہے

لِانَّهَا حَامِلٌ بَعُدَ وَضُعِ الْآوَّلِ فَكَلا تَصِيرُ نُفَسَاءَ كَمَا أَنَّهَا لَا تَحِيْضُ وَلِهِلَا تَنْقَضِي

اس لئے کہ پہلا بچہ جننے کے بعدوہ حالمہ ہے لہذا نفاس والی نہ ہوگی ۔ جبیبا کہ حاکضہ نبیں ہوتی ہے اوراس وجہ سے (عورت کی)عدت بالا جماع

الْعِدَّةُ بِالْآخِيْرِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا لَا تَحِيْضُ لِإِنْسِدَادِ فَمِ الرِّحْمِ عَلَى مَاذَكُونَا

دوسرے بچے کے جننے سے پوری ہوتی ہے۔ اور شخین کی دلیل بیہ کہ حالمہ کورم کا مند بند ہونے کی وجہ سے چفن نہیں آتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا

وَقَدِ انْفَتَحَ بِخُرُو جِ الْآوَّلِ وَتَنَفَّسَ بِالدَّمِ فَكَانَ نِفَاساً

اور يهال اول بچدكے نكلنے سے رحم كامنه كل كيا اور اس نے خون أ كلا للبذابي (ضرور) نفاس ہوگا

وَالْعِدَّةُ تَعَلَّقُتُ بِوَضُعِ حَمُلٍ مُضَافٍ اِلَيْهَا فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيْعَ

اورعدت كاتعلق ايے حمل كى وضع ہے ہے جو عورت كى طرف مضاف ہے ہى و وكل كوشامل ہوگا

ایک حمل سے دو بچے جنے نفاس پہلے بچہ کی ولادت سے شروع ہوگا یادوسرے بچے کی ولادت سے،اقوال فقہاء

تشریح: مورت مسلم بی ما کر کسی عورت نے ایک پیٹ میں دو بچے جے توشیخین کے نزدیک اس کے نفاس کی

ابتداء پہلا بچہ پیدا ہونے سے ہوجائیگی۔اگر چددونوں بچوں کی ولادت میں چالیس روز کا فاصلہ ہو۔اورامام محد نے کہا کہ دوسرا بچہ پیدا ہونے سے نفاس کی ابتدا ہوگی۔اور یکی قول امام زفر " کا ہے۔

ایک پیٹ سے مرابہ بیہ ہے کہ دونوں بچوں کی ولا دت کے درمیان چھ ماہ سے کم کا فاصلہ ہو۔امام محر کی دلیل بیہ ہے کہ پہلا بچہ جننے کے بعد بھی بیر عورت حاملہ ہے اور حاملہ عورت کو جس طرح حیض نہیں آتا ای طرح وہ نفاس والی بھی نہیں ہوگ ۔ بہی وجہ ہے کہ عورت اگر مطلقہ ہوتو اس کی عدت بالا تفاق دوسرے بچہ کی ولا دت سے پوری ہوگی لہذا اس سے نفاس بھی شروع ہوگا۔

شیخین کی دلیل میہ کہ حاملہ عورت کواس لئے خون نہیں آتا کہاس کے دم کا منہ بند ہوتا ہے لیکن جب پہلے بچہ کی ولادت سے دم کا منہ کھل میااور وہ خون چینکنے لگا تو یہ یقیناً نفاس ہوگا کیونکہ ولادت کے بعدرتم سے نکلنے والے خون بی کونفاس کہتے ہیں۔

اورامام محر کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ عدت کا پورا ہونا ایسے مل کی وضع سے متعلق ہے جو مورت کی طرف مضاف ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وُلُولَتُ الْکُمُالِ اَجَلُهُ مَنَ اَنْ یَضَعُن حَمْلَهُ مَنَ اور حمل کہتے ہیں مُحلُّ مَافِی الْبَطُنِ کو لیعنی جو پچھ بھی ہیں ہو۔ پیل پہلا بچہ جفنے سے پوراحمل وضع نہیں ہوا بلکہ بعضاحمل وضع ہوا۔ اور حاملہ کی عدت پوری ہوتی ہے پورے وضع حمل سے اس لئے عدت دوسرا بچہ جفنے سے پوری ہوگی نہ کہ پہلا بچہ جفنے سے۔ واللہ اعلم جمیل عفی عنہ۔

\*\*\*\*

### بَابُ الْانْجَاسِ وَتَطُهِيُرِهَا

(بد) باب نجاستوں اور ان کی ظمیر (کے بیان میں) ہے۔

تشویح: انجاس، واحدنجس (بفتح الجیم) عین نجاست اور بکسر الجیم وه چیز جو پاک ند ہو۔ سابق میں مصنف نے نجاست محکی اور اس کی تطبیر کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اب یہاں سے نجاست حقیقی اور اس کے احکام ذکر کریں مے چونکہ نجاست حکمی اقوی ہے بہنست نجاست حقیقی کے اس کے نجاست حکمی اقوی کیوں ہے۔ بہنست نجاست حقیقی کے اس کے نجاست حکمی اگر کیا ہے۔ مواس کی وجہ یہ ہے کہ نجاست حقیقی کہ اس کے برخلاف نجاست حقیقی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجاست حقیقی کہ اس کی مقدار جواز صلوق ہے لئے مانع ہے۔ اس کے برخلاف نجاست حقیقی کہ اس کی تقیل مقدار جواز صلوق ہے گئے مانع ہے۔

تَطُهِيُرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنُ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ

نجاست كاپاك كرناواجب بمصلى كے بدن ساس كے كيڑے سے اوراس مكان سے جس پر نماز پڑھتا ہے

تَعَالَىٰ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُتِّيَهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ

اس کے کہ باری تعالی کا فرمان ہے" اورائ کیڑے کو پاک کو اور حضور تالیق نے فرمایا کداس کوچیل مجراس کو کمرج ، مجراس کو پانی سے دھودے۔

### وَلا يَضُرُّكِ اَثَرُهُ وَاِذَا وَجَبَ التَّطُهِيْرُ فِي الثَّوْبِ وَجَبَ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ

اور تحقیے اس کا داغ ( کچھ ) نقصان نددے گا،اور جب کپڑے کے تن میں پاک کرنا واجب ہوتوبدن اور مکان میں بھی واجب ہوگا

لِآنَّ الْإِسْتِعُمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلُوةِ يَشُمُلُ الْكُلَّ

كونكه حالت نمازيس استعال كرناسب كوشال ب

## نمازی کابدن، کیڑے اور مکان کانجاست سے پاک ہونا ضروری ہے

تشویح: عبارت میں واجب بمعنی فرض ہے۔اورتظمیر کے دومعنی ہیں ایک طہارت تا بت کرنا، دوم نجاست زائل کرنا۔
پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا نجاست کے کل کو پاک کرنا اس میں طہارت تا بت کر کے اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا کہ نجاست کو
زائل کرنا فرض ہے۔ بہر حال صورت مسئلہ ہے کہ نمازی کے بدن اور اس کے کپڑے اور اس مکان سے جس پرنماز پڑھتا ہے نجاست
زائل کرنا فرض ہے۔

تطبیرتوب پرباری تعالی کا قول و ثیابک فطیق و لیل ہاس طور پر کہ طبق و صیندام ہاورامروجوب کے لئے آتا ہے پس کیڑوں کی طبارت کا وجوب عبارت النص سے تابت ہوگی یا یں کیڑوں کی طبارت کا وجوب عبارت النص سے تابت ہوگی یا یں طور کہ کیڑے کی طبارت کا اس لئے واجب ہوا کہ نمازا ہے مولی کے ساتھ مناجات کی حالت ہے۔ لہذا مصلی کے لئے ضروری ہے کہ وہ احسن احوال پر ہو۔

اورمصنف کے نزدیک احسن احوال ای وقت ٹابت ہوگا جبکہ مصلی خود پاک ہواور جو چیزیں اس کے ساتھ متصل ہیں وہ پاک ہوں پس جب کپڑا جومصلی کے ساتھ کامل اتصال نہیں رکھتا اس کا پاک رکھنا فرض ہے تو بدن اور مکان جس کا نمازی کے ساتھ کامل اتصال ہے ان کا پاک رکھنا بدرجہ اولی فرض ہوگا۔

حضرت اساء بنت انی بکر رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں ایک عورت حضور علی کے پاس آکر کہنے گلی کہ ہم میں سے ایک کو معنی اس کے پیڑے کوچیش کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کرے۔ آپ علی کے نے فرمایا کہ اس کو (ناخن وغیرہ سے ) کھر چ دے پین اس کے کیڑے کوچیش کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کرے۔ آپ علی کے نے فرمایا کہ اس کو فیرہ سے کھراس میں نماز پڑھے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ دھونے کے بعدا کر کیڑے کے پر (اس کو پانی ڈال کر) مسل دے پھراس پر پانی بہادے پھراس میں نماز پڑھے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ دھونے کے بعدا کر کیڑے

پرنجاست کاداغ رہ جائے تو وہ مفزنہیں ہے یعنی وہ داغ مانع جواز صلوۃ نہیں ہے۔

واضح ہوکہ مکان کی طہارت میں موضع قدم معتر ہے لیے کا کھڑے ہونے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے چنانچیا گر موضع قیام میں ایک ورہم کی مقدار سے ذاکد نجاست ہو نا نماز فاسد ہوگی ۔ دہم کی جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے یانہیں تو اس بارے میں اختلاف ہے۔

امام محمد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ بحدہ کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ بحدہ بھی قیام کی طرح ایک رکن ہے کہ بھی جس طرح جائے ہوں جس مطرح جائے ہوں کی طہارت بھی شرط ہوگی۔

اورامام ابو بوسف نے امام اعظم ابو صنیفہ سے روایت کی ہے کہ بحدہ کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ بحدہ صرف ناک سے ادا ہوتا ہے اور ناک جس طرح رکھی جائے گی وہ ایک درہم کی مقدار سے کم ہے اور ایک درہم کی مقدار سے کم نجاست مانع جوازِ صلاۃ نہیں ہے اس لئے مکانِ بچود کی طہارت تشرط ہے کیونکہ بجدہ مبلاۃ نہیں ہے اس لئے مکانِ بچود کی طہارت تشرط ہے کیونکہ بجدہ بیثانی پرکرنا فرض ہے اور بیشانی کی جگہ ایک ورہم کی مقدار سے زائد ہوتی ہے اس لئے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔

### وَيَجُوزُ تَطُهِيُرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمُكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ

اورنجاستوں کا زائل کرنا پانی کے ساتھ اور ہرالی بہنے والی پاک چیز کے ساتھ جائز ہے کہ اس کے ساتھ نجاست کا زائل کرناممکن ہو

كَالُخَلِّ وَمَاءِ الْوَرُدِ وَنَحُوِ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا عُصِرَ إِنْعَصَرَ وَهَلَا عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةٌ وَآبِي يُوسُفَ

جیے سرکہ، گلاب کا پانی اور اس کے ماند۔ الی چیزوں میں سے کہ جب نچوڑی جائیں تو نچر جائیں۔ اور میکم شخین کے نزد کے ہے

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ وَالشَّافِعِي ۚ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمَاءِ لِلاَّنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلاقَاةِ

اورامام محر ،امام زقر اورامام شافعی نے کہا کہ جائز نہیں مگر پانی کے ساتھ کیونکہ پاک کر نیوالی چیز تواول ملاقات سے تا پاک ہوجاتی ہے

وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطُّهَارَةَ إلا أنَّ هٰذَا الْقِيَاسَ تُرِكَ فِي الْمَاءِ لِلضَّرُورَةِ وَلَهُمَا

اورنا پاک چیز طہارت کا فائدہ نہیں دیت کیکن بی قیاس پانی کے ق میں ضرورت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔اور شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ

اَنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ وَالطُّهُورِيَّةُ بِعِلَّةِ الْقَطْعِ وَالْإِزَالَةِ وَالنَّجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَةِ

بہنےوالی چیز تو قطع کرنے والی ہےاور پاک کرنے کی مغت قطع اور زائل کرنے کی وجہ سے ہےاور نجس ہوتا مجاورت کی وجہ سے ہے

فَاِذَا اِنْتَهَتُ اَجُزَاءُ النَّجِسِ يَبُقَى طَاهِرًا وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَا يُفَرِّقْ بَيْنَ الثُّوبِ وَالْبَدَنِ

پس جب نجاست کے اجزاء ختم ہو گئے تو وہ ٹی ، پاک رہ گئی ، اور کتاب میں جو تھم ندکور ہے وہ کپڑے اور بدن میں تفریق نہیں کرتا

وَهَلَا قُولُ آبِي حَنِيُفَةٌ ۗ وَإِحُدَىٰ الرِّوَايَتَيُنِ عَنُ آبِي يُوسُفُ وَعَنُهُ آنَّهُ

اورسام ابوصیفہ کاقول ہاورایک روایت ابو بوسف ہے جی ہے۔اور ابو بوسف فی رومری) روایت سے کرانہوں نے

## فَوَقَ بَيْنَهُمَا فَلَمُ يُجِزُ فِي الْبَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ

بدن اور کپڑے میں فرق کیا ہے ہیں بدن پاک کرنے میں پانی کے علاوہ کے ساتھ کو انہوں نے جائز قرار نہیں دیا

## نجاست کن چیزوں سے زائل کی جاسکتی ہے

تشویح: اس بارے میں اختلاف ہے کہ کن چیزوں سے نجاست کا زائل کرنا جا تزہاور کن سے جا تزئیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ پانی اور ہرائی چیز کے ساتھ نجاست کا زائل کرنا جا تزہے جو بہتی ہو، پاک ہواوراس کے ساتھ نجاست کا زائل کرنا ممکن بھی ہو جیسے سرکہ اور گلاب کا پانی اور الیم چیز جو نچوڑنے سے نچر جائے ۔ پس ماکول اللحم جانور کے ساتھ نجاست کا زائل کرنا ممکن بھی ہو جیسے سرکہ اور گلاب کا پانی اور الیم چیز جو نچوڑنے سے نچر جو نچرہ اگرچہ پاک ہیں لیکن نچوڑنے بیشا ب اور تیل وغیرہ اگرچہ پاک ہیں لیکن نچوڑنے پیشا ب اور تیل وغیرہ اگرچہ پاک ہیں لیکن نچوڑنے سے نچر ترنہیں بلکہ کپڑے میں جذب ہوجاتے ہیں۔

ام محرد، ام رفر ام شافعی ، اور امام مالک اور عامة النظم امکافد بسید به که پانی کے علاوہ دوسری بہنے والی چیزوں سے پاکی حاصل کرنانا جائز ہے۔

ان حفزات کی دلیل ہے ہے کہ پاک کرنے والی چیز نجاست سے للکراول وہلہ میں ناپاک ہوجاتی ہے بینی پانی یاپاک کرنے والی چیز نجاست سے کھا جزاءاس میں آئے تو بیخو دناپاک ہوگی اور جو چیز خود ناپاک ہووہ دوسرے کو کرنے والی چیز کو جب نجاست پرڈالا اور نجاست کے کھا جزاءاس میں آئے تو بیخو دناپاک ہوگی اور جو چیز خود ناپاک ہووہ دوسرے کو بار نے والی چیز میں کا نقاضا تو بیتھا کہ نہ پانی مفید طہارت ہواور نہ کوئی دوسری ہنے والی چیز لیکن ضرورت کی وجہ سے پانی کے جی میں بیتے والی چیز میں میں اس لئے پانی کومفید طہارت اور پانی کے علاوہ کو غیر مفید طہارت قرار دیا میا ہے۔

دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: و کینو کی علیکہ قرن النہ کا ایک کو کا اللہ تھارے واسطے آسان سے پانی اس کے اتارتا ہے تا کہ وہ تم کواس کے ذریعہ پاک کردے اس آ ہے ہے معلوم ہوا کہ پانی سے تطبیر مقصود ہے۔ تیسری دلیل تیاس ہے پانی اس کے اتارتا ہے تا کہ وہ تم کواس کے ذریعہ پاک کردے اس آ ہے ہے معلوم ہوا کہ پانی کے علاوہ سے ذاکل نہیں ہوگ ہے پینی جس طرح نجاست تھتی بھی پانی کے علاوہ سے ذاکل نہیں ہوگ ہے بعنی نے جس طرح نجاست تھتی بھی پانی کے علاوہ سے ذاکل نہیں ہوگ ہے بینی نجاست کوا کھا ڈکر دور کرد بتی ہے اور پانی بیل پاک کر نعالی معنی اس کی دور کرد بتی ہے اور پانی بیل پاک کر نعالی صفت اس وجہ ہے کہ وہ نجاست کو دور کرد بتا ہے ہی جب معنی دوسری بہنے والی چیز وں بیس موجود ہے تو پانی کی طرح میر بھی پاک کرنے والی اور مزیلِ نجاست ہوں گی۔ بلکہ پانی تو بعضی رنگدار نجاست کا رنگ دور نہیں کرتا اور سرکہ اس کا رنگ بھو جا تا ہے۔ تو اس کا جواب میر ہے کہ پانی کا تا پاک ہو نا اجزاء بھر کرتم ہو گئے تو کل یعنی کرتر ابھی پاک ہو گیا۔ اور پڑوس کی دجہ سے ہی بہ جب بہ برختم ہو گئے تو کل یعنی کرتر ابھی پاک ہو گیا۔

امام محر کی پہلی دلیل کا جواب میہ ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے پانی کے حق میں قیاس ترک کردیا محیاای ضرورت کی وجہ سےدوسری بہنےوالی اور پاک کرنے والی چیزوں میں بھی ترک کردو۔دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہذکر شی و اس کی تخصیص پردلالت نہیں کرتا لیجی آیت میں پانی کے مطہر ہونے کے ذکر سے دوسری چیزوں کا غیر مطہر ہونالازم نہیں آتا۔ اور تیسری دلیل کا جواب بیہ كنجاست حقیق كونجاست علمي (حدث) پر قیاس كرنا درست نبیس بے كيونكه حدث ایک شرعی مانع ہے لہذا بیاس طور پرزائل ہوگا جس طرح شریعت میں معبود ہے۔اس کے برخلاف نجاست هیقیہ کہوہ محسوں چیز ہے اس وجہ سے حدث پراس کا قیاس سیجے نہیں ہے۔ صاحب مِداليُّ كُتِ بِن كه قدورى مِن جوهم مُركور بي يَجُوزُ تَطُهِيُرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاثِع طَاهِرِ وو كيڑے اور بدن ميں تفريق نہيں كرتا ليعنى جس طرح پانى اور بہنے والى پاك چيز سے كيڑا پاك ہوجا تا ہے اى طرح بدن بھى دونوں سے پاک ہوجائے گا بھی قول امام اعظم ابوحنیفہ کا ہے اور دوروا نیوں میں سے امام ابو یوسف سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ اورامام ابو پوسف سے دوسری روایت بیہ ہے کہ انہوں نے بدن اور کیڑے میں فرق کیا ہے اور کہا کہ بدن کوصرف پانی کے ساتھ پاک کرنا جائز ہے اور کپڑے کو پانی اور بہنے والی پاک چیزوں کے ساتھ پاک کیا جا سکتا ہے۔

وَإِذَا اَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرُمٌ كَالرَّوُثِ وَالْعَلِرَةِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيَّ فَجَفَّتُ

اور جب موزه کوالی نجاست لگ جائے کہ جس کا جسم ہے جیسے گوبر، آ دمی کا پا خاند، خون اور منی ، پھریہ نجاست خشک ہوجائے

فَدَلَكَهُ بِالْارُضِ جَازَ وَهِلَا اِسْتِحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ۖ لَا يُجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ اِلَّا فِي الْمَنِيّ خَاصَّةً

پھراس کوز مین پرال دے تو جائز ہے اور بیاستحسان ہے۔ اور امام محمد ؒنے کہا کہ جائز نہیں اور یہی قیاس ہے محر خاص طور پر منی میں

لِآنَّ الْمُتَدَاخِلَ فِي الْخُفِ لَا يُزِيْلُهُ الْجَفَاتُ وَالدُّلْكُ بِخِلافِ الْمَنِيِّ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ وَلَهُمَا

كونكه جو چيزموزے ميں داخل موكن اس كوفتكى اور ملناز ائل نہيں كرتا بخلاف منى كاس بنا پر جوہم ذكركريں مے \_اورشيخين كى دليل

قَوُلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِنْ كَانَ بِهِمَا اَذَى فَلْيَمُسَحُهُمَا بِالْاَرْضِ فَإِنَّ الْاَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ

حضوطا الله كافرمان بكراكردونول موزول على نجاست موتوان كوز عن يرال دے كيونكدز عن ان كواسط ياك كرنے والى ب

وَ لِاَنَّ الْجِلْدَ لِصَلابَتِهِ لَا يَتَدَاخَلُهُ اَجُزَاءُ النَّجَاسَةِ إِلَّا قَلِيُلُّ ثُمَّ يَجْتَذِبُهُ

اوراس لئے كه كھال كے تقوى ہونے كى وجدے أجزاء نجاست اس ميں داخل نبيں ہوتے مركم پر جب خنك ہوجائے تواس كاجرم

الْجِرُمُ إِذَا جَفَّ فَإِذَا زَالَ زَالَ مَا قَامَ بِهِ

اس کو جذب کرلیتا ہے چرجب وہ جرم زائل ہوگاتو جواجزاءاس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی زائل ہوجا کیں کے

### موزه برنجاست لگ جائے تواس کی پاکی کاطریقه

تشویح ۔ مسئلہ ہے کہ اگر موزے پر ایسی نجاست لگ گئی جوجرم اور جمدر کھتی ہے جیسے گوہر پاخانہ، بہنے والاخون اور منی، پھروہ خشک ہوگئی پھراس کوز مین پر ال دیایالکڑی وغیرہ سے کھر بچ کرصاف کردیا تو وہ موزہ پاک ہوگیا اس کو پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے ہے ہم استحمانی ہے یعنی تیاس جلی کے مقابلہ میں ہے۔ اور امام محمد نے فرمایا کہ بیہ جائز نہیں ہے یعنی ایسا کرنے سے موزہ پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کا دھونا ضروری ہے سوائے منی کے، چنانچ منی کے سلسلہ میں آئندہ کلام کریں گے۔

اورایک روایت میں فیان الارُضَ لَهُمَا طَهُورٌ کے الفاظ بھی ہیں یعنی آپ علی نے نے فرمایا کہ زمین ان کے لئے مطہر (پاک کرنے والی) ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ موزہ پر اگر نجاست گلی ہوتو اس کوز مین پر اگر نے سے پاک ہوجا تا ہے پائی سے دھونا شرط نہیں ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل ہے ہے کہ موزہ چڑے کا ہونے کی وجہ سے تھوس ہوتا ہے اس میں نجاست کے اجزاء جذب نہیں ہو سکتے محر بہت کم ، پھر ہے کہ بھی جب وہ خشک ہواتو اس نجاست کا جرم خودان کو جذب کر لیتا ہے ہی جب وہ جرم ذائل ہوگا تو جو اجزاء اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی ذائل ہوجا کیں ۔

وَفِي الرَّطُبِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَغُسِلَهُ لِلاَنَّ الْمَسْحَ بِالْلاَرْضِ يُكَيِّرُهُ

اورز (نجاست) میں جائز نہیں ہے پہال تک کہاس کودھودے کیونکرزمین پر یو نچھنااس (ترنجاست) کوزیادہ کردےگا

وَلا يُطَهِّرُهُ وَعَنُ آبِي يُوسُفُّ آنَّهُ إِذَا مَسَحَهُ بِالْاَرُضِ حَتَّى لَمُ يَبُقَ آثَرُ النَّجَاسَةِ يَطُهُرُ لِعُمُومٍ

اوراے پاکنبیں کرےگا۔اورابوبوسٹ سےمروی ہے کہ جب اس کوز مین پررگڑ ہے تی کہ نجاست کا اثر ندر ہے تو وہ عموم بلویٰ

الْبَلُواى وَاطُسَلاقِ مَا يُرُواى وَعَلَيْهِ مَشَايَخُنَا

اورروایت کی جانے والی حدیث کے اطلاق کی وجہ سے پاک ہوجائے گااور ہمارے مشائخ ای قول پر ہیں

### ترنجاست دھونے سے پاک ہوگی

تشویح ۔ مسئلہ یہ ہے کہ موزہ پر اگر تر نجاست لگ گئی جیسے گوبر، پا خانہ اور خون وغیرہ اور ابھی یہ خشک نہیں ہوا تو موزہ زمین پر رگڑ نے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کا دھونا ضروری ہے کیونکہ تر نجاست اگر زمین پر پونچھی جائے تو وہ پھیل جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے موزہ مزید ملوث ہوگا نہ کہ پاک ہوگا۔ اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ تر نجاست کی صورت میں بھی جب موزہ کو زمین پررگڑ ا، یہاں تک کہ نجاست کا اثر جاتا رہا تو موزہ پاک ہوگیا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس میں عموم بلوئ ہے نمین پررگڑ ا، یہاں تک کہ نجاست کا اثر جاتا رہا تو موزہ پاک ہوگیا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس میں عموم بلوئ ہے بعنی عام طور پرلوگ اس میں بتلا ہیں اگر دھونا ضروری قراردے دیا جائے تو حرج عظیم لازم آئے گا۔

دوسری بات یہ کہ حدیث فَلُیمُسَحُهُمَا بِالْآرُضِ مطلق ہے تر نجاست اور خشک نجاست کے درمیان کوئی فرق نہیں کیالبذا موزہ زمین پررگڑنے سے پاک ہوجائے گاخواہ اس پرتر نجاست لگی ہویا خشک نجاست لگی ہو ہمارے مشائخ کا پہی قول ہے اورای پرفتوی ہے۔

فَإِنْ أَصَابَهُ بَوُلٌ فَيَبِسَ لَمُ يَجُزُ حَتَّى يَغُسِلَهُ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا جِرُمَ لَهُ كَالَخَمُرِ

پھراگرموز ہ کو پیشابلگ جائے پھرخشک ہوجائے تو جائز نہیں یہاں تک کداس کودھود ےادرای طرح ہے ہروہ چیز جس کاجسم نہ ہوجیسے شراب

لِآنَّ الْاَجُزَاءَ تَتَشَرَّبُ فِيُهِ وَ لَا جَاذِبَ يَجُذِبُهَا

اس لئے کہ انجاست کے )اجزاءاس میں پی لئے جاتے ہیں اور کوئی چیز جذب کرنے والی نہیں ہے جوان اجزاء کوجذب کرلے

وَقِيْلَ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الرَّمُلِ جِرُمٌ لَهُ

اور کہا گیا کہ جو کچھ ریت وغیرہ اس کے ساتھ لگ گئ وہی اس کا جرم ہے

موزہ پرغیرجسم دارنجاست لگ گئ اورخشک بھی ہوگئی تب بھی موزہ دھونے سے پاک ہوگا موزہ وہ پر غیرجسم دارنجاست لگ گئی اورخشک بھی ہوگئی جس کا جرم نہیں ہے مثلاً پیثاب اور شراب وغیرہ تو ایس تشویع ۔ مئلہ بیثاب اور شراب وغیرہ تو ایس صورت میں موزہ صرف دھونے سے پاک ہوگا خشک ہونے کے بعد اگر زمین پردگر دیا تو پاک نہیں ہوگا۔ کیونکہ نجاست کے اجزاء موزے کے اندر پوست ہوگا۔ کیونکہ نجاست کا ایسا کوئی جرم اورجم نہیں جوخشکہ ہوکر ان اجزاء کو اپندر جذب کر لے اس لئے

ان پیوست شدہ اجزاءکوموزے کے اندرے نکالنے کیلئے پانی سے دھونا ضروری ہے۔

امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ اگر کسی کے موزے پر پیٹاب لگ کیا پھراس پرمٹی یاریت یا کوئی اور ذی جرم چیز لگ گئی اور وہ خشک ہوگئ پھراس کوز مین پرمل دیا تو وہ موزہ پاک ہوجائے گا اس صورت میں پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں مش الائمہ سرھی نے کہا کہ یکی سے جے (عنایہ)۔

#### وَالثَّوُبُ لَا يُجُزِئُ فِيُهِ إِلَّا الْغَسُلُ وَإِنْ يَبِسَ لِلَانَّ الثَّوُبَ لِتَخَلُّخُلِهِ

اور کیڑے کے حق میں صرف دھونا ہی کفایت کرتا ہے اگر چہ نجاست خشک ہوگئی ہو کیونکہ کپڑے کے تھوں نہ ہونے کی وجہ سے

يَتَدَاخَلُهُ كَثِيرٌ مِنُ اَجُزَاءِ النَّجَاسَةِ فَلا يُخُرِجُهَا إِلَّا الْعَسُلُ

بہت سے اجزاء نجاست اس میں داخل ہوجاتے ہیں اس کوسوائے دھونے کے اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی

### نا پاک کیڑ اصرف دھونے سے پاک ہوگا

تشریح: مسلدیہ کہ نجاست اگر کیڑے کولگ گئی ہوتو وہ بغیر دھوئے پاکنیں ہوگا اگر چہ نجاست خٹک ہوگئی ہو۔
دلیل بیہ کہ کیڑے کے اجزاء میں چونکہ ٹھوس پن نہیں ہوتا بلکہ اس کے اجزاء کے درمیان تنحلنحل یعنی ڈھیلا پن رہتا
ہاس لئے نجاست کے بہت سے اجزاء اس میں داخل ہوجاتے ہیں اس ان اجزائے نجاست کو نکا لئے کیلئے پانی وغیرہ سے دھوتا
ضروری ہے زمین پر ملنا کافی نہوگا۔

وَالْمَنِيُّ نَجَسٌ يَجِبُ غَسُلُهُ رَطُباً فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثُّوبِ اَجُزَأَ فِيهِ الْفَرُكُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اور ثن بَا بِلَ بَهِ وَقَى المُورِ وَالْ الْمَافِعِيُّ الْمَالِيَ عَنْهَا فَاغُسِلِيْهِ إِنْ كَانَ رَطُباً وَافُرُ كِيْهِ إِنْ كَانَ يَابِساً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِعَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَاغُسِلِيْهِ إِنْ كَانَ رَطُباً وَافُرُ كِيْهِ إِنْ كَانَ يَابِساً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِعَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَاغُسِلِيْهِ إِنْ كَانَ رَطُباً وَافُرُ كِيهِ إِنْ كَانَ يَابِساً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ وَعَلَى الشَّافِعِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

کیونکہاس میں مبتلا ہونا بہت ہے اور ابو حنیفہ ہے مروی ہے کہ بدن پاک نہیں ہوگا مگر دھونے سے

#### لِآنَّ حَرَارَةَ الْبَدَنِ جَاذِبَةٌ فَلا يَعُودُ إِلَى الْجِرْمِ وَالْبَدَنُ لا يُمُكِنُ فَرُكُهُ

کیونکہ بدن کی حرارت جاذب ہے پس وہ جرم کی طرف عود نہ کرے گی اور بدن کو کھر چناممکن نہیں ہے

## منی نا پاک ہے اگر کیڑے پرلگ جائے تو ترمنی کا دھونا واجب اور خشک منی کا کھر چنا کافی ہے اور اگر بدن کولگ جائے تو دھونا ضروری ہے

تشویح بمنی کی نجاست اور طہارت میں اختلاف ہے۔ چنانچ علائے احناف نے کہا کہ آدمی کی منی ناپاک ہے۔ اور امام شافعیؓ نے فرمایا کہ آدمی کی منی پاک ہے اور آدمی کے علاوہ دوسر سے حیوانات میں سے کتے اوخزر کی منی بالا جماع ناپاک ہے اور ان دونوں کے علاوہ جانوروں کی منی میں تین قول ہیں:۔

اول یہ کہ تمام کی منی پاک ہے ماکول اللحم کی ہویا غیر ماکول اللحم کی ، دوم یہ کہ سب کی منی نا پاک ہے سوم یہ کہ ماکول اللحم کی منی پاک اور غیر ماکول اللحم کی منی نا پاک ہے۔ (حاشیہ مولا ناعبدالحق)

منى كے پاك مونے پرصرت امام ثافق نے ابن عباس رضى الله تعالى عنه كا مديث سے استدلال كيا ہے عَن اِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَنِي يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ اَوِ الْبُزَاقِ وَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ اَنْ تَمُسَحَةً بِخِرُقَةٍ اَوُ إِذْ خِرَةٍ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضور علی ہے ہاں منی کے بارے میں دریافت کیا حمیا جو کپڑے
کولگ جائے تو آپ علی ہے نے فرمایا کہ وہ بمزلہ رینٹ اور تھوک کے ہا اور کہا کہ یمی کافی ہے کہ اس کوکسی چیتھڑ سے یا اذخر گھاس سے
بو تخجے۔اس صدیث میں منی کورینٹ کے ساتھ تشبید دی گئی ہے اور رینٹ پاک ہے لہذا منی بھی پاک ہوگی۔

نيز حضرت عائش رضى الله تقالى عنها سے روایت ہے: تُحنتُ اَفُوکُ الْمَنِیَّ مِنُ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى حضرت عائش رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ ہیں رسول الله عَلَيْنَة کے کپڑے سے نی کھرچی تھی درآنحا کیکہ آپ نماز پڑھتے ہوتے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نی پاک ہے درنہ نی لگا ہوا کیڑا پکن کرآپ نماز شروع نہ فرماتے۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ نمی انسان کی پیدائش کا مبدأ ہے لہذاوہ مٹی کی طرح پاک ہوگی کیونکہ انبیاء کیبیم السلام کا نا پاک چیز سے پیدا ہونا محال ہے۔

بیانِ نداہب کے ذیل میں گذر چکا کہ علائے احتاف کے فزو کیک منی ناپاک ہے اس کے قائل امام مالک ہیں۔ لیکن امام مالک اورامام زفر ' کے فزد کیک جس کیڑے پرمنی لگی ہواس کا پانی سے دھونا ضروری ہے بغیر پانی کے کیڑا پاک نہ ہوگا۔

اور ہارے علائے ملافہ کے نزد کی اگر منی تر ہوتو اس کا دھونا واجب ہے اور اگر خٹک ہوگئ ہوتو اس کول کر صاف کردینا مجی کافی ہے۔ ہاری دلیل بیہ ہے کہ حضور علی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا: فَاغْسَلِیُهِ اِنْ کَانَ دَطُبُا

وَافُرُكِيُهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا.

اوردار قطنی اور بر ارنے بیر صدیث اس طرح نقل کی ہے : عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ کُنْتُ اَفُرُکُ الْمَنِیَّ مِنُ فَوُبِ
رَمُولِ اللّٰهِ عَلَيْتِهُ إِذَا كَانَ يَا بِسًا وَاَغُسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطُباً صرت عائثه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ اگر
رسول الله عَلَيْتُهُ كَهُرُ مِهِ مِنْ فَتُك ہوتی تو ہیں اس كو كھرج دیا كرتی تقی اوجب تر ہوتی تو اس كودھودیا كرتی تقی ۔

صدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جوامام شافعی کا متدل تھی اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پرموقو ف ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حدیث موقو ف، حدیث مرفوع یعنی حضرت عائشہا ورحضرت ممار بن یا سر رضی اللہ تعالی عنہما کی مرفوع حدیث کے مقابلہ میں جمت نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں منی کورین نے اور تھوک کے ساتھ پاک ہونے میں تشبیہ بیس دی گئی ہے بلکہ لڑو جت اور قلت بداخل میں تشبیہ دی گئی ہے اللہ تعالی عنہما میں کورین نے اور تھوک کے ساتھ پاک ہونے میں تشبیہ بیس دی گئی ہے بلکہ لڑو جت اور قلت بداخل میں تشبیہ دی گئی ہے لیعنی جس طرح رین کی برے کم نفوذ کرتی ہے ای طرح منی بھی چکنی ہوتی ہے اور جس طرح رین کیڑے میں بہت کم نفوذ کرتی ہے ای طرح منی بھی جس کی بہت کم نفوذ کرتی ہے اس احتمال کی صورت میں منی کا پاک ہونا فابت نہیں ہوگا۔

اور حضرت امام شافعی کی دوسری دلیل یعنی صدیث عائشہ کا جواب بیہ کہ صدیث میں وَهُو یُصَلِّی کے بجائے فَیُصَلِّی ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنمافر ماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے کرے ہے تنی کھر چی تھی فیصَلِی ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنمافر ماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے کر سے منی کھر چی تھی کھرآپ علی کا منی لگا ہوا کیڑا بھی کرنماز پڑ صنالازم نہیں آئے گا۔

اوردلیل عقلی کا جواب ہے کہ میں بہتلیم ہیں کہ انسان کی پیدائش ہراہ راست منی ہے ہوئی ہے بلکہ مختلف اطوار کے بعد
انسان پیدا ہوتا ہے بایں طور کرمنی خون میں تبدیل ہو کر وہ علقہ پھر مضغہ بنتا ہے ان تمام مراحل سے گذر کر انسان محرم اور مشرف ہوتا ہے۔
صاحب ہدایہ نے کہا کہ اگر منی بدن کولگ گئی اور خشک ہوگئ تو مشاکخ ماوراء النہرکی رائے ہے کہ اس صورت میں بھی اگر
بدن سے منی کو کھر چ دیا تو بدن پاک ہوجائے گا اس لئے کہ اس صورت میں ابتلاء زیادہ ہے کیونکہ کپڑ اتو منی سے جدا بھی ہوجا تا ہے مگر

بدن جدانبیں ہوسکتا۔

اورامام ابوطنیقہ سے روایت ہے کہ بدن صرف دھونے سے پاک ہوسکتا ہے کھر چنے سے پاک نہیں ہوگا۔ دلیل ہے کہ بدن کی حرارت منی کو جذب کرنے والی ہے لہنداوہ منی کے جرم کی طرف عود نیس کرے گی۔ یعنی منی کے جواجزاء بدن میں جذب ہو گئے وہ ختک ہونے پر بدن سے نکل کرمنی کا جرم نہ ہوں گے اور بدن کا کھر چنا بھی ممکن نہیں ہے اس لئے اس کا دھونالازم ہے۔

وَالنَّجَاسَةُ إِذَا اَصَابَتِ الْمِرُاةَ اوِالسَّيْفَ اِكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا لِلاَّنَّهُ لا تَتَدَا خَلُهُمَا النَّجَاسَةُ

اورنجاست جب آئینہ یا تکوارکولگ جائے تو ان کے سے پراکتفاء کرے کیونکہان چیزوں میں نجاست داخل نہیں ہوتی ہے

وَمَا عَلَى ظَاهِرِهٖ يَزُولُ بِالْمَسْحِ

اورجوان كےاو پر ہےوہ يو نچھ دينے سے ذائل موجاتی ہے

### آئینہ، تکوار سے نجاست دورکرنے کا طریقہ

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ نجاست اگر آئینہ کولگ گئی یا صیفل شدہ تکوار کو یا چھری وغیرہ کوتو یہ چیزیں زمین پررگڑنے سے پاک ہوجاتی جیں پانی وغیرہ سے دھونا شرطنہیں۔ای کے قائل امام مالک جیں۔

۔ دلیل پہے کہان چیزوں میں نجاست کے اجزاء داخل نہیں ہوتے ہیں للمذاان کواندر سے نکالنے کی بھی حاجت نہیں۔اور رہی وہ نجاست جواو پر گلی ہے سووہ پو نچھنے سے زائل ہوجائے گی اس لئے پانی سے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں اگر مکوار وغیرہ منقوش ہویا گھر دُراین ہویااس پرمیل کچیل لگا ہو پھر نجاست لگ گئ تواب بغیردھوئے پاکنہیں ہوگی۔

وَإِنْ اَصَابَتِ الْآرُضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتُ بِالشَّمُسِ وَذَهَبَ اَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلُوةُ عَلَى مَكَانِهَا

اورا گرنجاست زمیں کولگ جائے پھروہ سورج سے خنگ ہوجائے اوراس کا اثر بھی جاتار ہے تواس نجاست کی جگہ پرنماز جائز ہے

وَقَالَ زُفَرُ ۗ وَالشَّافِعِي ۗ لَا تَجُوزُ لِانَّهُ لَمُ يُوجَدِ الْمُزِيْلُ وَلِهَاذَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا

اورامام زقر اورامام شافعی نے کہا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی ہے۔اورای وجہ سے اس کے ساتھ تیم جائز نہیں

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ذَكَاةُ الْآرُضِ يُبُسُهَا وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ

اور ہماری دلیل حضور علی کے کافر مان ہے کہ زمین کی پاک اس کا ختک ہوجاتا ہے،اور تیم اس لئے جائز نہیں

لِآنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيُدِ ثَبَتَ شَرُطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلا تَتَاذَّى بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيُثِ

كمثى كى طبارت بنص كتاب شرط موكر ثابت بين اس حداداند موكى جوحديث سے ثابت موكى ب

## نجاست زمین کولگ جائے تو زمین کیسے پاک ہوگی

تشریح: مسئلہ گرز مین پرنجاست کی پھروہ خشک ہوگئی سورج سے یا آگ سے یا ہوا سے یا اس کے علاوہ کی اور چیز سے
اور نجاست کا اثر رنگ، بووغیرہ بھی جاتار ہاتواس جگہ کھڑے ہوکر نماز پڑھنا جائز ہے البتۃ اس سے تیم کرنا جائز نہیں ہے۔امام زفر ''اور
امام شافعیؒ نے کہا کہاس زمین پرنماز بھی جائز نہیں ہے۔

امام زفر" اورامام شافعیؒ کی دلیل میہ کہ اس جگہ پرنجاست کا لگنا تو یقینی ہے اوراس کوزائل کرنے والی کوئی چیز پائی نہیں گئ اس لئے وہ زمین تا پاک ہی رہے گی۔اوراس پرنماز پڑھنا جا ئزنہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے تیم کرنا بالا تفاق نا جا تزہے۔

ہماری دلیل حضور علی کے اول ذکا اُ الارُضِ یُبُسُها ہے یعنی زمین کی پاک اس کا خشکہ ہوجاتا ہے ہم معنی بیصد یہ ہم اللہ میں ہوگئے۔ اور امام شافع کی دلیل کا جواب سے معنی بیصد یہ ہم آئی ما اَرُضِ جَفَّتُ فَقَدُ ذَکَتُ یعنی جوز مین خشک ہوگئی وہ پاک ہوگئی۔ امام زفر اور امام شافع کی دلیل کا جواب سے کہ آپ کا یہ کا کہ کوئی مزیلِ نجاست نہیں پایا گیا غلط ہے بلکہ مزیلِ نجاست موجود ہے یعنی حرارت کیونکہ جس طرح آگ سے جلانا پاک کرتا ہے ای طرح حرارت بھی پاک کرتی ہے خواہ حرارت کم ہویا زیادہ ہو۔

وَإِنَّمَا لا يَجُوزُ التَّيَمُ عَامَ رَفَر ﴿ كَ قَيْلَ كَا جَوَابِ بِ مَا صَلِ جَوَابِ بِ كَرَيْمَ كَيْكِم فَ كَ بِاك بونَ كَ مَلِ كَا جُوابِ بِ كَرَيْمَ كَيْكُم فَى كَ بِاك بونَ كَ مَلْ كَ مِنْ مَا اللهِ اللهِ مَنْ كَا بِ عَابِت بوتا ہے وہ قطعی بوگا البذا تیم کے لئے مٹی کی طہارت کا قطعی اور یقینی بونا ضروری ہے۔

طہارت کا قطعی اور یقینی بونا ضروری ہے۔

وَقَدُرُ الدِّرُهَمِ وَمَادُونَهُ مِنَ النَّجِسِ الْمُغَلَّظِ كَالدَّمِ وَالْبَوُلِ وَالْخَمْرِ وَخُرُءِ الدَّجَاجِ وَبَوُلِ الْحِمَارِ

نجاست مغلظہ جیسے پیٹاب،خون،شراب،مرغی کی بیٹ اور گدھے کے پیٹاب سے ایک درہم کی مقداریااس سے کم (معاف ہے)

جَازَتِ الصَّلْوَةُ مَعَهُ وَإِنْ زَادَ لَمُ تَجُزُ وَقَالَ زُفَرٌ ۗ وَالشَّافِعِي ۖ قَلِيُلُ النَّجَاسَةِ وَكَثِيْرُهَا سَوَاءٌ

اس كے ساتھ نماز جائز ہے اوراگر (اس سے )زائد ہوتو نماز جائز نہیں ہے۔اورامام زقر اورامام شافعی نے کہا كہ نجاست كاقليل اوركثير ہونا برابر ہے

لِاَنَّ النَّصَّ الْمُوجِبَ لِلتَّطُهِيْرِ لَمُ يُفَصِّلُ وَلَنَا أَنَّ الْقَلِيُلَ

كونكداس نص فے جو پاكر نے كوواجب كرنے والى ب (قليل وكثيركى) كوئى تفصيل نہيں كى۔اور ہمارى دليل يد ب كقليل نجاست

### لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفُوًا وَقَدَّرُنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرُهَمِ

الی چیز ہے جس سے پچناممکن نہیں ہے لہذااس کومعاف قرار دیا جائے گا۔ اور ہم نے اس کا ایک در ہم کے ساتھ انداز ونگایا

آخُذًا عَنُ مَوْضِعِ ٱلْإِسْتِنُجَاءِ ثُمَّ يُرُولى إغْتِبَارُ الدِّرُهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَاحَةِ وَهُوَ قَدْرُ عَرُضِ الْكَفِ فِي الصَّحِيْحِ

موضع استنجاءے لے کر۔ پھر درہم کا اعتبار مساحت کے اعتبارے مروی ہے۔ اور وہ چیج قول میں ہتنیلی کے عرض کی مقدار کے برابر ہے۔

وَيُرُوىٰ مِنْ حَيْثُ الْوَزُنِ وَهُوَ الدِّرُهَمُ الْكَبِيْرُ الْمِثْقَالُ وَهُوَ مَايَبُلُغُ وَزُنَهُ مِثْقَالًا

اوروزن کے اعتبارے مروی ہے اوروہ درہم كبير مثقال ہے اوروہ بيہ كداس كاوزن ايك مثقال كو پنچ

وَقِيْلَ فِي التَّوُفِيُقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولِي فِي الرَّقِيُقِ وَالثَّانِيَةَ فِي الْكَثِيُفِ

اوران دونوں روایتوں میں توفیق یوں دی گئی کہ پہلی روایت رقیق (نجاست) میں ہےاور دوسری گاڑھی (نجاست) میں ہے ،

وَإِنَّمَا كَانَتُ نَجَاسَهُ هَاذِهِ الْاَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً لِلاَّبَّهَا ثَبَتَتُ بِدَلِيُلٍ مَقُطُوعٍ بِهِ

اوران چیزوں کی نجاست، مغلظ ای لئے ہے کہ پینجاست دلیل قطعی سے ثابت ہے

### نجاست غليظه اورخفيفه بنجاست غليظه كى معاف مقدار

تشویح: بنجاست کی دوشمیں ہیں غلیظہ اور خفیفہ ،ان دونوں کی تعریف میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نز دیک نجاست مغلظہ وہ نجاست ہے جس کا ثبوت الی نص سے ہو سکے جس کے معارض دوسری نص ،طہارت کو ثابت کرنے والی نہ ہو۔اور اگر دونص ہا ہم متعارض موجود ہوں کہ ایک نجاست ثابت کرتی ہے اور دوسری طہارت ، تو بینجاست مخففہ کہلائے گی۔

اورصاحبین کزد کی مغلظ وہ نجاست ہے جس کے نجس ہونے پراجماع واقع ہوگیا ہو،اور خففہ وہ نجاست ہے جس ک نجاست اور طہارت بی علاء کا اختلاف واقع ہو ثمرہ اختلاف گو ہر بیں ظاہر ہوگا۔ اس لئے کہ گو ہرامام صاحب کے نزد یک نجاست مغلظہ ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے انہوں نے فرمایا کہ بیں لیلۃ الجن بیں استخباء کے لئے وہ پھراور ایک گو ہرلایا تو حضور عیالیہ نے گو ہر یہ کہ کہ کہ معینکد یا کہ بیرجس یار کس ہے یعنی پلید ہے اور دومری کوئی نص اس کے معارض نہیں جو گو ہر کی طہارت پردلالت کرتی ہو۔ اورصاحبین کے نزد یک گو ہر نجاست مخففہ ہے کیونکہ امام الک گو ہر کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔

اس تمہید کے بعد ملاحظہ تھے کہ مصنف کا مقعمداس بات کو بیان کرتا ہے کہ نجاست کی کتنی مقدار معاف ہے اور کتنی مقدار معاف ہوں کی بیٹ اور گدھے کا بیشا ب کی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سوفر مایا کہ نجاست مخلظہ ( جیسے بہنے والاخون ، بیشا ب ، شراب ، مرغی کی بیٹ اور گدھے کا بیشا ب ) کی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سوفر مایا کہ نجاست مخلظہ ( جیسے بہنے والاخون ، بیشاب ، شراب ، مرغی کی بیٹ اور گدھے کا بیشا ب ) کی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سوفر مایا کہ نجاست مغلظہ ( جیسے بہنے والاخون ، بیشاب ، شراب ، مرغی کی بیٹ اور گدھے کا بیشا ب ) کی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سوفر مایا کہ نجاست منظم کی بیٹ اور گدھے کا بیشا ب کہ نجاست کی کتنی مقدار میا

ایک درہم کی مقداریااس سے کم معاف ہے۔اگراس قدرنجاست کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز درست ہوجائے گی خواہ بیہ مقدار کپڑے کو گلی ہو یابدن کوگلی ہو۔اوراگرایک درہم سے زائدگلی ہوتو معاف نہیں حتی کہاس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ میں میں میں ناتیں میں ہوفود میں میں میں سراقلیاں کو سال سے لیجن زن د مطابقا نسانہ میں سرائے میں موگی خواج

امام زفر" اورامام شافعی نے کہا کہ نجاست کاقلیل اور کثیر میسال ہے لیعنی نماز مطلقاً نجاست کے ساتھ جائز نہیں ہوگی خواہ نجاست قلیل ہویا کثیر ہو۔

امام زفر" اورامام شافعی کی دلیل میہ کینس ویُؤلِک فَطَفَر جس نے نجاست سے پاک کرنا واجب کیا ہے اس نے قلیل وکثیر کی کوئی تفصیل نہیں کی بلکہ مطلقاً نجاست سے پاک کرنے کا تھم دیا ہے لہذا قلیل وکثیرسب کا پاک کرنا واجب ہے۔

ہماری دلیل بیہ کھیل نجاست ایسی چیز ہے کہ اس سے بچاؤ کرناممکن نہیں ہے کیونکہ کھیاں نجاست پہیٹھتی ہیں پھر
انسان کے او پر بیٹے جاتی ہیں اس طرح مچھروں کے خون سے بچناممکن نہیں پس جب نجاست کی قبیل مقدار سے بچناممکن نہیں تو اس کو
معاف کردیا گیا۔ کیونکہ مقدار قبیل میں ضرورت ہے اور دلائل شرع میں مواضع ضرورت مشتیٰ ہوتے ہیں۔ رہی ہیہ بات کہ مقدار قبیل یا
کشر کا معیار کیا ہے تو اس بارے میں ہمارے علماء نے کہا کہ ایک درہم کی مقدار قبیل ہے اور اس سے زائد کشر ہے۔ اور اس کوموضع
استنجاء پر قیاس کیا گیا ہے یعنی موضع استنجاء بالا جماع معاف ہے پس ہم نے اس کی مقدار اندازہ کر کے ایک درہم عفو کی تقدیر بیان کی۔

پرواضح ہوکہ درہم کا اعتبار کرنے میں امام تحدیّ سے دوروایتیں ہیں۔ایک روایت یہ ہے کہ درہم کی مقدار مساحت کے اعتبار سے مراد ہے یعنی ہاتھ کی تقیل کے عرض کی مقدار ، یعنی الگلیوں کے جوڑوں کے اندر کی گہرائی کے بقدرایک درہم کے بقدر ہوتا ہے۔دوسری روایت رہے کہ درہم کی مقداروزن کے اعتبار سے مراد ہے یعنی درہم سے مراد رہے کہ اس کا وزن ایک مثقال کے وزن کے برابرہو۔

فقیہ ابوجعفر نے کہا کہ ام محر کی دونوں روایات میں یوں تطبیق دی جاسکتی ہے کہ روایت اولی یعنی مساحت کا اعتبار رقیق نجاست میں ہے اور دومری روایت یعنی وزن کا اعتبار گاڑھی نجاست میں ہے۔ چنانچہا گرآ دی کا پیشاب ہوتو وہ باعتبار مساحت کے ایک درہم کی مقدار معاف ہے وراس سے ذاکد معاف نہیں۔ معاف ہے وراس سے ذاکد معاف نہیں۔ وراگر پا خان ہوتو باعتبار وزن کے ایک درہم کی مقدار معاف ہے اوراس سے ذاکد معاف نہیں۔

صاحب ہدایہ نے کہا کہ تن میں فرکورتمام چیزوں کی نجاست مغلظہ ہے کیونکہ اِن چیزوں کا نجس ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے جس کی معارض کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔

وَإِنْ كَانَتُ مُخَفَّفَةً كَبَوُلِ مَا يُؤكِّلُ لَحُمُّهُ جَازَتِ الصَّلْوةُ مَعَهُ حَتَّى يَبُلُغَ رُبُعَ الثُّوبِ

اورا گرنجاست مخففہ ہوجیے ماکول اللحم جانورون کا پیٹا باتواس کے ساتھ نماز جائز ہے پہال تک کہ چوتھائی کپڑے کو پنچے

يُرُوىٰ ذَٰلِكَ عَنُ آبِي حَنِيُفَةٌ لِآنَ التَّقُدِيْرَ فِيُهِ بِالْكَثِيْرِ الْفَاحِشِ وَالرُّبُعُ مُلْحَقَّ بِالْكُلِّ

يمي امام ابوحنيفة عروى ب- كونكه مخففه نجاست كے بارے ميں تقدير كثير فاحش كے ساتھ ہاور بعض احكام ميں چوتھائى

فِيُ بَعْضِ الْآحُكَامِ وَعَنْهُ رُبُعُ آدُني ثَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَوةُ كَالْمِيْزَدِ

کل کے ساتھ کمتی ہوتا ہے۔اورامام ابوصنیفہ سے میر میں مروی ہے کہ ادنیٰ کپڑا جس میں نماز جائز ہوجائے اس کا چوتھائی (مراد ہے) جیسے تہ بند،

وَقِيْلَ رُبُعُ الْمَوْضِعِ الَّذِى اَصَابَهُ كَالذَّيْلِ وَالدِّخُوِيْصِ وَعَنُ اَبِى يُوسُفُّ شِبُرٌ

اور کہا گیا کہ اس جگہ کا چوتھائی مراد ہے جہال نجاست لی ہے جیےدامن اور کلی۔اورامام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک بالشت طول اور ایک

فِي شِبُرٍ وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ آبِي حَنِيفَةٌ وَآبِي يُوسُفُّ لِمَكَّانِ الْإِخْتَلافِ فِي نَجَاسَتِهِ

بالشت عرض ہے۔اور ماکول اللحم کا بیٹاب شیخین کے نزویک مخففداس لئے ہے کداس کے نجس ہونے میں اختلاف ہے

آوُ لِتَعَارُضِ النَّصَّيُنِ عَلَى إِخْتِلافِ الْآصُلَيُنِ

یاد ونصوں کے تعارض کی وجہ سے دونوں اصلوں کے مختلف ہونے کی بنایر

### نجاست خفيفه كي معاف مقدار

تشویح: اس عبارت بی نجاست کفف کی مقدار معفو عنه کابیان ہے چنانچ فر مایا کہ نجاست کففہ جیے ماکول اللحم جانور کا پیٹاب چوتھائی کپڑے کی مقدار معافی بیٹ ہے ہوتی آگر چوتھائی کپڑے سے جانور کا پیٹاب چوتھائی کپڑے کی مقدار معافی بیٹی آگر چوتھائی کپڑے سے کم پر حقفہ نجاست کی ہوتو اس کے ساتھ نماز جائز ہیں ہوگ ۔ بیک امام ابوطنیفہ سے روایت کیا جا تا ہے۔ ولیل یہ ہے کہ نجاست کففہ کے بارے میں کیٹر فاحش کے ساتھ اندازہ کیا گیا ہے بیٹی نجاست کففہ اگر کیٹر فاحش کے ساتھ اندازہ کیا گیا ہے بیٹی نجاست حقفہ اگر کیٹر فاحش گئی ہوتو نماز جائز نہیں ہے۔ اور بہت سے احکام میں چوتھائی کوکل کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے مثلاً چوتھائی سرکا سی پوتھائی سرکا می کے قائم مقام ہے اور چوتھائی سرکا می جوتھائی کوکل کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے مثلاً چوتھائی سرکا می جوتھائی سرکا مقام ہے اور چوتھائی سرحورت کا کھلتا پوری خورت (واجب الستر ) کے قائم مقام ہے اور جوتھائی سرحورت کا کھلتا پوری خورت (واجب الستر ) کے قائم مقام ہے اور جوتھائی سرحورت کا کھلتا پوری خورت (واجب الستر ) کے قائم مقام ہے اور جوتھائی سرحورت کا کھلتا پوری خورت (واجب الستر ) کے قائم مقام ہے اور جوتھائی سرحورت کا کھلتا ہوں جوتھائی سرکا مقاتی ہے۔

عاصل بہے کہ چوتھائی کل کے قائم مقام ہاورکل سے نجاست مخففہ کا فاحش کیٹر ہونا عاصل ہوجا تا ہے لہذا جواس کے قائم مقام ہے بعنی چوتھائی اس سے بھی فاحش کیٹر ہونا عاصل ہوجائے گا اور چونکہ فاحش کیٹر نجاست مخففہ معاف نہیں ہے اس لئے ہم نے کہا کہ اگر چوتھائی کپڑے کو نجاست نگ ٹی تو اس کے ساتھ نماز جا تر نہیں ہوگی۔ رہی یہ بات کہ چوتھائی کس کا مراد ہے سواس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے چنا نچہ ام ابو حنیفہ ہے ایک روایت تو بھی ہے کہ پورے بدن کا چوتھائی اور پورے کپڑے کا چوتھائی مراد ہے اگر چہ کپڑ ابوا ہو۔ علامہ ابن الہمام نے کہا کہ بیادسن ہے۔

اورامام ابو حنیفہ ہے یہ بھی روایت ہے کہ مَایَجُوزُ بِهِ الصَّلُوۃُ کا چوتھائی مراد ہے بینی کم از کم اتنا کپڑا کہ جس میں نماز ہوجائے اس کا چوتھائی مراد ہے جیسے تہ بند۔اور بعض حضرات نے کہا کہ کپڑے کے جس حصہ پر نجاست گلی ہواس کا چوتھائی مراد ہے جیسے دامن اور کلی \_ پس اگر چوتھائی دامن کو نجاست مخففہ لگ گئی تو اس کے ساتھ نماز جائز ندہوگی۔ اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہا گر نجاست بخففہ ایک بالشت طولاً اور ایک بالشت عرضا گلی ہوتو کثیر فاحش ہے اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہاور اگراس ہے کم ہے تو وہ مَعْفُو عَنْهُ ہاں کے ساتھ نماز جائز ہے۔

صاحب بدائی نے کہا کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیٹاب امام ابوحنیفہ اورامام ابو یوسف دونوں کے نزدیک نجاست دخففہ ہے۔ امام صاحب کے نزدیک تواس لئے کہ ماکول اللحم جانوروں کے پیٹاب کی نجاست اور طہارت میں نصوص مخلف ہیں چنانچہ حدیث عزیدین اونٹ کے پیٹاب کی طہارت پر دلالت کرتی ہے اور اِستَنٹو ہُوا مِنَ اکْبُولِ فَاِنَّهُ عَامَّهُ عَلَمَا بِ الْقَبُومِنَهُ مَدیث دلالت کرتی ہے اور اِستَنٹو ہُوا مِنَ اکْبُولِ فَاِنَّهُ عَامَّهُ عَلَمَا بِ الْقَبُومِنَهُ مَدیث دلالت کرتی ہے اور اِستَنٹو ہُوا مِنَ اکْبُولِ فَاِنَّهُ عَامَّهُ عَلَمَا بِ الْقَبُومِنَهُ مَدیث دلالت کرتی ہے کہ مطلقاً بیٹا بنجس ہے۔

اورا مام ابو بوسف کے نزدیک مخفد اس لئے ہے کہ ماکول اللحم کے پیشاب کے پاک اور ناپاک ہونے میں مجتدین کا اختلاف ہے چنانچدام محر طہارت کے قائل ہیں اور دوسرے حضرات نجاست کے،اس لئے ان کا بیشا بنجاست مخففہ ہوگا۔

وَإِذَا اَصَابَ الْكُوبَ مِنَ الرُّوبُ اَوْ مِنُ اَخْتَاءِ الْبَقَرِ اكْتَرُ مِنُ قَلْرِ اللِّرُهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَوٰةُ فِيْهِ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ

اورجب كير \_كوليديا كائ كوبرايك درجم كى مقدار \_زائدلگ جائة وامام ابوحنيفة كنزديك ال كير مين نماز جائز نبيس

لِآنَ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي نَجَاسَتِهِ وَهُوَ مَارُوِى آنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ رَمَى بِالرَّوْقَةِ وَقَالَ هَلَا رِجُسَّ اَوْرِكُسْ

كيونكه ليدكى نجاست ميں جونص وارد ہاوروہ وہ ہے جوروایت كيا گيا كه حضور علي نے ليدكو پھينك ديا اوركها كه بيرجس ياركس

لَمُ يُعَارِضُهُ غَيْرُهُ وَبِهِلْذَا يَثَبُتُ التَّغُلِيُظُ عِنْدَهُ

مین پلیدی ہاس کے معارض کوئی دوسری نص نہیں ہاوراس سے امام صاحب سے نزد یک مغلظہ ہونا ٹابت ہوجاتا ہے

وَالتَّخْفِيُفُ بِالتَّعَارُضِ وَقَالَا يُجُزِئُهُ حَتَّى يَفُحُشَ لِلَانَّ لِللِّجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا

اور تفقه موناتعارض سے ( ثابت موتا ہے )اور صاحبین نے کہا کہ اُسے کفایت کرے کی پہال تک کہ فاحش موجائے کیونکہ اس میں اجتہاد کی مخبائش ہے

وَبِهَاذَا يَثُبُتُ التَّخْفِيُفُ عِنْدَهُمَا وَلِآنً فِيُهِ ضَرُوْرَةً لِإمْتِلاءِ الطُّرُقِ بِهَا

اوراس سے صاحبین کے نزد یک تخفیف ثابت ہو جاتی ہاوراس لئے کہاس میں ضرورت مخفق ہے کیونکہ اس سے رائے مجرے دہتے ہیں

وَهِيَ مُؤَلِّرَةٌ فِي التَّخْفِيُفِ بِخِلافِ بَوُلِ الْحِمَارِ لِآنَّ الْآرُضَ تَنْشِفُهُ قُلْنَا اَلضَّرُورَةُ فِي

اوربیات تخفیف میں مؤر بے بخلاف گدھ کے پیٹاب کاس لئے کہز مین اس کوجذب کرلیتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ضرورت (صرف)

النِّعَالِ وَقَدُ أَثَّرَتُ فِي التَّخْفِيُفِ مَرَّةٌ حَتَّى تَطُهُرَ بِالْمَسْحِ فَتَكُفِي

جوتوں میں ہادر بیا یک مرتبہ تخفیف میں مؤثر ہوگئی ہے حتی کہ جوتی اگر دینے سے پاک ہوجاتی ہے۔ پس ضرورت اپنی مؤنت

مَوُّوُنَتَهَا وَ لَا فَرُقَ بَيُنَ مَا كُوُلِ الْلَحْمِ وَغَيْرِ مَا كُوُلِ الْلَحْمِ وَزُفُرٌ ۖ فَرَّقَ بَيُنَهُمَا

میں کفایت کرے گی۔اور ماکول اللحم اورغیر ماکول اللحم کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اورامام زفرؓ نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے

## فَوَافَقَ اَبَا حَنِيُفَةً فِي غَيْرِ مَا كُولِ الْلَّحْمِ وَوَافَقَهُمَا فِي الْمَاكُولِ وَعَنُ مُحَمَّدٌ

پس غير ماكول اللحم بس امام ابوصنيفة كيموافقت كي إور ماكول اللحم بس صاحبين كيموافقت كي ب\_اورامام محر سعمروى بك

أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرَّى وَرَأَى الْبَلُواى أَفْتَى أَنَّ الْكَثِيْرَ الْفَاحِشَ لَا يَمُنَعُ أَيُضاً

جب وہ رہی شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں میں عمومِ ابتلاد یکھا تو ام محمد نے فتوی دیا کہ بیکٹیر فاحش بھی (نمازے) مانع نہیں ہے

وَقَاسَوُا عَلَيْهَا طِيْنَ بُخَارَا وَعِنْدَ ذَلِكَ رُجُوعُهُ فِي النُّحْتِ يُرُوىٰ

اورای پرمشائ نے بخارا کی کیچڑ کو قیاس کیا ہے۔اورای واقعہ کے وقت امام محد کاموزہ کے مسلم میں رجوع کرناروایت کیاجاتا ہے

## كيرْ برليد، گوبرلگ جائے تواس ميں نماز پڑھنے كا حكم

تشویع: مئلہ یہ کو اگر کڑے پرلیدیا گائے کا گوبرایک درہم سے ذائدالگ کیا توام ابو حنیفہ کے زویک اس کڑے میں نماز جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزویک جائز ہے۔

امام صاحب کی دلیل بید ہے کہ لیداور گو برنجاست مغلظہ ہے کیونکہ ان کے بخس ہونے پرنص موجود ہے چٹانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ حضور علیہ قضاء حاجت کے لئے تشریف لیجار ہے تھے کہ جھے فرمایا کہ تین پھر لاؤلپس دو پھر تو مل کے لیکن تیرا نہ ملاتو میں لید کا ایک کھڑا لے کر آیا۔ آپ علیہ نے دو پھر لے لئے اور لید کو یہ کہ کر پھینک دیا کہ حلاً اور پھرتو مل کے لیکن تیرا نہ ملاتو میں لید کا ایک کھڑا لے کر آیا۔ آپ علیہ نے دو پھر لے لئے اور لید کو یہ کہ کر پھینک دیا کہ حلاً اور پھرتو مل کے لیکن تیرا نہ ملاتو میں لید کا تا پاک ہوتا خابت ہو گیا اور چونکہ کوئی دوسری حدیث اس کے معارض نہیں ہے جواس کی طہارت پر دلالت کرے اس لئے لید، گو برنجاست مغلظہ ہے کیونکہ امام صاحب کے فزد یک عدم تعارض نصین سے نجاست کا مغلظہ ہوتا خابت ہوجا تا ہے اور تعارض سے اس کا مخفظہ ہوتا خابت ہوجا تا ہے۔ بہر حال لید، گو بر امام صاحب کے فزد یک نجاست مغلظہ ہوتا خابت ہوجا تا ہے اور تعارض سے اس کا مخفظہ ہوتا خابت ہوجا تا ہے اور تعارض سے اس کا معافیہ ہوتا ہا ہے۔ اس قدر لیدیا گو بر کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔

صاحبین کی دلیل بیہ کم مینگئی، لید، گو پروغیرہ نجاست دفیقہ ہے کیونکہ ان چیز وں کی نجاست اور طہارت میں اختلاف ہے چنا نچا ام مالک ان چیز وں کی طہارت کے قائل ہیں اور دوسرے حضرات نجاست کے قائل ہیں اور سابق میں گذر چکا کہ صاحبین کے خزد یک کی چیز کی نجاست اور طہارت میں مجتمدین کا اختلاف نجاست کے خففہ ہونے کو قابت کرتا ہے۔ اور نجاست بخففہ نماز کیلئے اس وقت مانع ہوگی جب کہ دو ہو تھائی کیڑے کو گائی این موتواس میں مجتمد میں کھیلے اس وقت مانع ہوگی جب کہ دہ چو تھائی کیڑے سے کم ہوتواس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

صاحبین کی طرف سے لیدوغیرہ کے نجاست بخففہ ہونے پردوسری دلیل بیہ کے لیدوغیرہ میں ضرورت بھی خفق ہے اور عموم بلوی بھی موجود ہے کیونکہ بالعموم راستے لید کو ہرسے بھرے دہے ہیں۔اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ ضرورت اور عموم بلوی مورث تخفیف ہے لہذالید گوبر کی نجاست میں بھی عموم بلوی کی وجہ سے تخفیف پیدا ہوجائے گا۔

بیخے کلافِ بَوُلِ الْحِمَادِ سے سوال کا جواب ہے۔ سوال بیہ کہ جس طرح لیدوغیرہ میں ضرورت ہے ای طرح محد ہے بیٹاب میں بھی عموم بلویٰ اور ضرورت ہے ہیں جس طرح آپ لیدوغیرہ کونجاست تففہ کہتے ہیں اس طرح کدھے کے بیٹاب کو بھی نجاست پخففہ کہنا جا ہے حالانکہ آپ اس کی تغلیظ کے قائل ہیں۔

جواب پیشاب میں عموم بلو کانہیں ہے کیونکہ پیشاب ایسی چیز ہے جس کوز مین اپنے اندرجذب کر لیتی ہے ہیں اب زمین پرکوئی چیز باقی نہیں رہی کہ جس کے ساتھ گذر نے والاجتلا ہو، اس کے برخلاف لید، گو پر کدان کوز مین اپنے اندرجذب نہیں کرتی ہے۔
صاحبین ہی کہ کورہ دلیل پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ عموم بلوی اور ضرورت کی وجہ سے تو نجاست ساقط ہوجاتی ہے جسے بلی کا جوشا نجس نہیں ہوتا حالانکہ نجس ہونا چا ہے تھا کیونکہ بلی کا گوشت حرام اور نجس ہے کین ضرورت اور عموم بلوی کی وجہ سے نجاست ساقط ہوگئی۔
جس نہیں ہوتا حالانکہ نجس ہونا چا ہے تھا کیونکہ بلی کا گوشت حرام اور نجس ہے کین ضرورت اور عموم بلوی کی وجہ سے نجاست ساقط ہوگئی۔

جواب اس کابیہ ہے کہ لید، کو ہروغیرہ میں ضرورت اور بلوی کم ہے برنسبت بلی کے جو تھے کے اس لئے بلی کے جو تھے میں نجاست ساقط ہوگئی اور لید کو ہر کی نجاست میں تخفیف پیدا ہوگئی ہے۔

صاحب بدایی کے امام ابوصنیقہ کی طرف سے صاحبین کی چیش کردہ دلیل کا جواب بیدیا کہ لیداور گو بر بیل ضرورت تومسلم ہے لیکن بیضر ورت صرف جو تیوں کے حق بیل مؤثر ہے اس کے علاوہ بیل بہذا جو تیوں کا اثر جو تیوں کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا اور جو تیوں بیل ضرورت کا اثر ایک مرتبہ ظاہر ہو چکا چنا نچہ جوتی زبین پررگڑ و بینے سے پاک ہوجاتی ہے لہذا ضرورت کی مؤنت اس تخفیف کے ساتھ کفایت کرے گی۔ اور دوسری مرتبہ اس کی نجاست بیل تخفیف نہیں کی جائے گی کیونکہ ایک ضرورت سے ایک بار تخفیف ہوتی ہے بار بار تخفیف نہیں ہوتی۔

مصنف ہدایہ نے کہا کہ ہمارے علائے ٹلاٹہ کے نزد یک ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بعن جس طرح غیر ماکول اللحم کی لید ، گو پر وغیرہ نا پاک ہے اسی طرح ماکول اللحم جانوروں کا بھی ناپاک ہے لیکن اس کے غلیظہ اور خفیفہ ہونے میں فرق ہے جیسا کہ گذر چکا۔

اورامام زفر نے دونوں کے درمیان فرق کیا چنانچے غیر ماکول اللحم جانوروں کی لیداور گویر شی امام ابوطنیف کی موافقت کی اور کہا کہ ان کی نجاست فلیظہ ہے۔ اور ماکول اللحم جانوروں کی لیداور گویر شی صاحبین کی موافقت کی اور کہا کہ ان کی نجاست خفیفہ ہے۔ حضرت امام محر سے حکایت ہے کہ جب رتی شہر شی داخل ہوئے اور لوگوں کوعوماً اس میں جٹلا دیکھا کیونکہ راستے اور گھروں کے محن وسرا کی لید، گویر ہے بھرے پڑے شخوا مام محر نے فتوئی دیا کہ بیا گرکشر فاحش بھی کپڑے یابدن کولگ جائے تو مانع ممار نہیں ہے۔ ای قول پر مشاکخ نے بخارا کی کچڑکو قیاس کیا ہے۔ جوراستوں میں گویراور مٹی سے خلوط ہو کر پڑی رہتی ہے چنانچہ بخارا کے حسالہ میں گویراور مٹی سے خلوط ہو کر پڑی رہتی ہے چنانچہ بخارا کے حسالہ میں گویراور مٹی سے خلوط ہو کر پڑی رہتی ہے چنانچہ بخارا کے حسالہ میں گویراور مٹی سے خلوط ہو کر پڑی رہتی ہے چنانچہ بخارا کی مسئلہ میں رجو گا کہ موزہ نے مسئلہ میں رجو گا کہ موزہ کے مسئلہ میں رجو گا کہ موزہ نے سے کہ موزہ دیمن پر رگڑنے سے یا کئیں ہوتا لیکن اس واقعہ کے بعدا سے اس قول

سے رجوع کیااور شیخینؓ کے قول کی موافقت کی۔(واللہ اعلم بالصواب)۔

# وَإِنْ اَصَابَهُ بَوُلُ الْفَرَسِ لَمُ يُفُسِدُهُ حَتَّى يَفُحُشَ عِنْدَ اَبِي حَنِيُفَةٌ وَاَبِي يُوسُفُ

اورا گراس کو گھوڑے کا پیٹاب لگ جائے توشیخین کے ہاں اسے فاسدنہ کرے کا یہاں تک کہ فاحش ہوجائے

## وَعِنْدَ مُحَمَّدٌ لَا تَمُنَعُ وَإِنْ فَحُشَ لِاَنَّ بَوُلَ مَايُؤُكُلُ لَحُمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ مُخَفَّفٌ نَجَاسَتُهُ

اورامام محر کے نزدیک مانع نہیں ہے آگر چہ فاحش ہوجائے اس لئے کہ امام محر کے نزدیک ماکول اللحم کا پییٹاب پاک ہے اور ابو یوسف کے نزدیک

عِنُدَ اَبِى يُوسُفُ وَلَحْمُهُ مَا كُولٌ عِنْدَهُمَا وَامَّا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالتَّخْفِيُفُ لِتَعَارُضِ الْالْمَارِ

اس کی نجاست مخفف ہاور صاحبین کے نزد یک اس کا موشت کھایا جاتا ہے اور لیکن ابو صنیفہ کے نزد یک تخفیف تعارضِ آثار کی وجہ سے ہے

# گھوڑےاور مَا کُوُلُ اللَّحْم جانورکے پیشاب کا حکم، اقوالِ فقہاء

تشويح: \_ كھوڑے اور ماكول اللحم جانور كے پيٹاب ميں علائے احناف كا ختلاف ہے۔ چنانچ شخين نے كہا كہ كھوڑے اور ما کول اللحم کا پییثا بنجس بنجاست خفیفہ ہے۔اگر کثیر فاحش یعنی چوتھائی کپڑے کی مقدارلگ میا تو وہ کپڑا نا پاک اور مانع نماز ہوگا۔ اورامام محرّ سے نزدیک محوڑے اور ماکول اللحم کا پییٹاب مطلقاً مانع نماز نہیں خواہ وہ کثیر فاحق ہویا اس سے کم ہو۔امام محرّ کی دلیل ہیہ ہے کہ ماکول اللحم کا پیشاب پاک ہے اور پاک چیز کتنی بھی مقدار میں لگ جائے مانع نماز نہیں ہوتی اس لئے ماکول اللحم کا پیشاب نماز کیلئے مانع نہیں ہوگا اگر چہوہ کثیر فاحق بی کیوں نہ ہو۔

اور شخين كى دليل بيب كماكول اللحم كابيثاب بن بنجاست خفيفه باورسابق من كذر چكا كه نجاست خفيفه اكركثر فاحق یعنی چوتھائی کپڑے کی مقدارہے کم ہوتو معاف ہے ماخ نماز نہیں ،اورا گر کثیر فاحش ہوتو وہ مانع نماز ہے کین وجہ و تخفیف الگ الگ ہے۔ چنانچدامام ابو يوسف كنزديك ماكول اللحم كاپيشاب اس كئے نجاست خفيفه بكداس كى نجاست اور طهارت ميں مجتدين أمت كا اختلاف ہے۔اورامام ابوحنیفہ کے نزدیک نصوص كامتعارض ہونا و جہ وتخفیف ہے كيونكہ حدیث عربیين ما كول اللحم كے پیشاب كی طهارت پردلالت كرتى به ورحديث اِسْتَنْ فِهُ ا مِنَ الْبُولِ فَانَّهُ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبُرِمِنُهُ اس كانجاست پردلالت كرتى بـ صاحب ہدایہ نے کہا کہ صاحبین کے نزدیک محوڑے کا موشت حلال ہے اور امام اعظم حضرت امام ابو صنیفہ کے نزدیک

حرام ہے لیکن حرمت کرامت اورآلہ ، جہاد ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ نجاست کی وجہ ہے۔

وَإِنْ اَصَابَهٔ خُرُءُ مَا لَا يُوْكَلُ لَحُمُهُ مِنَ الطُّيُورِ اَكْتَوَ مِنُ قَلْرِ اللِرُهَمِ اَجُزَأْتِ الصَّلَوٰةُ فِيْهِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ "

اوراگر کپڑے کوغیر ماکول اللحم پر ندے کی بیٹ ایک درہم کی مقدار سے ذائد لگ جائے توشیخین کے ہاں اس کپڑے میں نماز کفایت کرے گی

## اشرف الهداميه جلداول وَاَبِيُ يُوسُفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ كَا يَجُوزُ فَقَدُ قِيْلَ إِنَّ الْإِخْتِلافَ فِي النَّجَاسَةِ وَقَدُ قِيْلَ فِي الْمِقُدَادِ اورامام محرانے فرمایا کہ جائز نبیں ہے۔ پس کہا گیا کہ اختلاف (اس کی) نجاست میں ہاور کہا گیا کہ (اختلاف اس کی)مقدار میں ہے ﴿ وَهُوَ الْاَصَحُّ هُوَ يَقُولُ إِنَّ التَّخْفِيُفَ لِلصَّرُورَةِ وَ لَا ضَرُورَةَ لِعَدْمِ الْمُخَالَطَةِ اور یمی اصح ہے۔امام محمد قرماتے ہیں کہ تخفیف ضرورت کی وجہ سے ہےاور یہاں مخالطت ندہونے کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں فَلا يُخَفُّفُ وَلَهُمَا أَنَّهَا تَذُرُقُ مِنَ الْهَوَاءِ وَالتَّحَّامِيُ عَنْهُ مُتَعَلِّرٌ فَتَحَقَّقْتِ الضُّرُورَةُ للذا تخفیف بھی ندہوگی اور شیخین کی دلیل مدے کہ چڑیاں ہواہے بیٹ کرتی ہیں اور اس سے بچناد شوار ہے پس ضرورت متحقق ہوگئ وَلَوُ وَقَعَ فِى الْإِنَاءِ قِيْلَ يُفُسِدُهُ وَقِيْلَ لَا يُفْسِدُهُ لِتَعَلَّرِ صَوْنِ الْآوَانِي عَنْهُ اورا گربرتن میں گر پڑے تو کہا گیا کہاس کوخراب کردے گی اور کہا گیا کہ خراب نہیں کرے گی کیونکہ برتنوں کواس سے بچانا د شوار ہے

غير ماكول اللحم يرندون كي بيث كاحكم

تشویح: مسلدا گرغیر ماکول اللحم پرندکی بید ایک درجم سے زائد کپڑے یابدن کولک می توشیخین کے نزد یک اس کے ساتھ نماز جائز ہوجائے کی ،اورام محد نے فرمایا کہ نماز جائز نہیں ہوگی۔

رى بدبات كم يخين اورامام محد كدوميان اختلاف اس كى نجاست اورطهارت من بياس كى مقدار من سوامام كرفي في ا كاختلاف نجاست اورطهارت مي بعني غير ماكول اللحم پرغدول كى بيث يخين كنزديك پاك بهاورام محر كنزديك ناپاك ب-اورفقیہ ابوجعفر نے کہا کہ اختلاف اس کی مقدار میں ہے یعنی نجس ہونے پر توسب متفق ہیں لیکن امام ابو صنیفہ کے نزویک نجاست خفیفه ہاورصاحبین کے نزد یک نجاست غلیظہ ہے۔

واضح ہوکہ ہداید کی عبارت سے مغہوم ہوتا ہے کہ امام ابو بوسف دونوں روا بنوں میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ امام کرخی کی روایت کے مطابق ابو صنیفہ کے ساتھ ہیں اور فقیہ ابوجعفر کی روایت کے مطابق امام محد کے ساتھ ہیں جیسا کہ فادم نے اور ذکر کیا۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ بیاضح ہے کہا ختلاف مقدار میں ہے۔ (عنایہ)

صاحب ہدائیے کے بیان کےمطابق امام محمر کی دلیل ہیہ کہ تخفیف نجاست میں ضرورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لیکن یہاں پرندوں کی آ دمیوں کے ساتھ مخالط مد مونے کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں اس لئے تخفیف ندہوگی۔اور سیخین کی دلیل میہ ہے كرچرايان مواس بيك كرديق بين اوران سے بچنا معدر ساسلے ضرورت محقق موكى -

مولانا عبدالحی " نے لکھا ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک تخفیف کا مدار تعارض نصین پر ہے اور وہ ابھی ظاہر نہیں ہواللبذا ضرورت کا پایا جانا تخفیف کے وجود پر کیے دلیل ہوسکتا ہے۔اس کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ بید وجود تخفیف کی دلیل نہیں بلکہ امام محمد کی

دلیل کا جواب ہے۔

اوراگر پرندے کی بید برتن میں گرجائے تواس میں دوقول ہیں ایک بید کدوہ بیٹ اس برتن کونا پاک کردے گی۔ای کوامام
ابو بکراعمش نے اختیار کیا ہے۔اوردومرا قول بیہ کہ برتن نا پاک نہیں ہوگا اس قول کوامام کرخی نے اختیار کیا ہے۔ابو بکراعمش کہتے
ہیں کہ برتنوں کواس سے بچاناممکن ہے اس لئے برتنوں کے تن میں کوئی ضرورت نہیں۔اورامام کرخی نے فرمایا کہ برتنوں کواس سے بچانا
حدد رہاں وجہ سے برتنوں کے تن میں بھی ضرورت تھتی ہوگئی۔

وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ اَوْمِنْ لُعَابِ الْبَعْلِ اَوِالْحِمَارِ الْكُثَرُ مِنْ قَلْرِ اللِّرُهَمِ اَجُزَأْتِ الصَّلَوْةُ فِيْهِ

اورا گر کیڑے کو مچھلی کوخون خچر یا گدھے کالعاب ایک درہم کی مقدارے زائد لگ جائے تو اس میں نماز کفایت کرے گ

امًّا دَمُ السَّمَكِ فَلِانَّهُ لَيْسَ بِدَمِ عَلَى التَّحْقِيقِ فَلا يَكُونُ نَجِساً وَعَنُ اَبِى يُوسُفُ انَّهُ

بہر حال مچھلی کا خون تو اس وجہ سے کہ وہ در حقیقت خون ہی نہیں لہٰذاوہ نا پاک بھی نہیں ہوگا۔اورامام ابو پوسٹ سے مروی ہے کہ

اِعْتَبَرَ فِيُهِ الْكَثِيْرَ الْفَاحِشَ فَاعْتَبَرَهُ نَجِساً وَامَّا لُعَابُ الْبَغُلِ وَالْحِمَادِ

انہوں نے مچھلی کے خون میں کثیر فاحش کا اعتبار کیا لیں ابو یوسٹ نے اس کونا پاک اعتبار کیا۔اور رہا خچراور گدھے کا لعاب

فَلِانَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلا يَتَنجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ

تواس وجدے كداس كے لعاب ميں شك بالبذا ياك چيزاس سے تا ياك ند موكى

## مچھلی کےخون، خچراور گدھے کے لعاب کا حکم

تشریع: مسئلہ، اگر کپڑے کو مجھلی کا خون یا خچر یا گدھے کالعاب ایک درہم کی مقدار سے زائدگگ میا تواس کپڑے میں نماز جائز ہے ۔ مجھلی کے خون کی صورت میں دلیل ہے کہ مجھلی کا خون در حقیقت خون ہی نہیں ہے کیونکہ مجھلی کا خون دھوپ میں سفید ہوجاتا ہے حالانکہ دوسرے تمام خون دھوپ میں سیاہ ہوجاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بغیر ذریح کے مجھلی کا کھانا حلال ہے بہر حال جب مجھلی کا خون درحقیقت خون ہی نہیں تو وہ نا یا کہ بیس ہوگا اور جب نا یا کنہیں تو جواز نماز کے لئے مانع بھی نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو بوسف ہے ایک روایت ہے کہ چھلی کاخون نجس بنجاست دخفیفہ ہے لہذا اگر کپڑے کوکیر فاحش لگ میا تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ رہا گد معے اور خچر کا لعاب تو اس وجہ سے کہ اس کے لعاب میں شک ہے لہذا جو چیز یقین کے ساتھ پاک ہے وہ اس شک وجہ سے نایا کے نہیں ہوگی۔

فَإِنِ انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلَ رُؤُوسِ الْإِبُرِ فَلَالِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِلاَنَّهُ لا يُسْتَطَاعُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ

مجراگرآ دی پرسوئی کے ناکہ کے برابر پیٹاب کی چھیغیں پڑیں تو بیکوئی چیز نبیں ہے کیونکہ اس سے بچاؤ کی قدرت نبیں ہے

# کپڑوں پرسوئی کے ناکہ کے برابر پییٹاب کی چھینٹیں لگ جائیں توایسے کپڑوں میں نماز پڑھناجائز ہے

تشويح:صورت مسكداوردليل ظاهريس محتاح بيان بيس-

وَالنَّجَاسَةُ ضَرُبَانِ مَرُئِيَّةٌ وَغَيْرُمَرُئِيَّةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرُئِيًّا فَطَهَارَتُهَا بِزَوَالِ عَيْنِهَا

اورنجاست کی دوشم ہیں۔ مرئیدادر غیر مرئید۔ لیل جونجاست میں سے مرئید ہوتواس کی طہارت اس کے عین کے زائل ہونے سے ب

لِآنَ النَّجَاسَةَ حَلَّتِ الْمَحَلَّ بِإِعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَتَزُولُ بِزَوَالِهِ

كيونكه نجاست في من باعتبارا في ذات كے حلول كيا پس ذات كے ذائل ہونے سے نجاست ذائل ہوگی

إِلَّا أَنُ يُبْقَىٰ مِنُ آثَوِهَا مَا يَشُقُ إِزَالَتُهُ لِآنً الْحَرَجَ مَدُفُوعٌ وَهَلَا يُشِيرُ إِلَى

محربی کہ نجاست کے اثر سعدہ چیز باقی رہ جائے جس کا دور کرنا دشوار ہو کیونکہ جرج (شریعت میں) دور کیا گیا ہے اور بیکلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے

آنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْغَسُلُ بَعُدَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَإِنْ زَالَ بِالْغَسُلِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِيْهِ كَلامٌ

كين نجاست دور ہونے كے بعددهونا شرطنيس باكر چدايك بى مرتبدهونے سے ذائل ہوجائے۔اوراس ميں (مشائح "كا) كلام ب

## نجاست کی دوشمیں ،مرئی اورغیرمرئی ..... دونوں کی طہارت کا حکم

تشویح: ۔ شخ قد ورگ نے کہا کہ نجاست کی دوسمیں ہیں ایک مرئی دوم غیر مرئی ۔ کیونکہ نجاست خنگ ہونے کے بعد مجمد اور بحث منظر آئے گی یانہیں۔ اور اگر اول ہوتو مرئی ہے اور اگر ثانی ہوتو غیر مرئی ہے پس نجاست مرئی سے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا عین اور اس کی ذات دور کردی جائے اگر چہاس کے بعض اوصاف رنگ، بووغیرہ رہ جا کیں ۔ دلیل بیہ کہ نجاست نے باعتبارا بی ذات کے کل میں طول کیا ہے لہذا ذات اور عین کے ذائل ہونے سے نجاست ذائل ہوجائے گی۔ مرزیا دہ سے زیادہ بید کہا جائے گا کہ نجاست کا وہ اثر جس کا دور کرنا دشوار ہے وہ باتی رہ جائے گا۔

تواس كاجواب يه به كماس كووركر في من حرج بهاور شريعت من حرج وودكيا كيا بهاس لخار كم باقى رب من كوئى مضا نَق بيس بهاس كا ترك باقى رب من كوئى مضا نَق بيس بهاس كا ترد عزرت فول بنت بهارض الله تعالى عنها كى حديث بي بهى موتى به والله قالت يا رَسُولَ الله إنَّ لَي تَوْبًا وَاحِدًا وَإِنِّى اَحِيْضُ فِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ رُشِيْهِ وَاقُرُ صِيهِ فَمَّ اعْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ فَقَالَتُ يا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ رُشِيْهِ وَاقُرُ صِيهِ فَمَّ اعْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ فَقَالَتُ يا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَكُفِينُ فَ الْمَاءُ فَلا يَضُورُ كِ آفَرُهُ.

حضرت خولہ بنت بیار رضی اللہ تعالی عنبا فر ماتی ہیں کہا ہاللہ کے رسول میرے پاس ایک کپڑا ہے میں اس میں جیض لاتی ہوں پس حضور علی نے فر مایا کہ تو اس پر پانی چیڑک پھر مل پھر اس کو پانی سے دھوڈ ال خولہ رضی اللہ تعالی عنہانے کہا کہا سے اللہ کے رسول اس کا اثر باتی رہ جاتا ہے حضور علی نے نفر مایا کہ تھے کو پانی کافی ہے لینی پانی ہے دھوڈ النا۔اوراس کا اثر کھے معزئیں ہے۔
اور یہاں مشقت کی تغییر ہیہ کہ اثر دور کرنے میں پانی کے علاوہ دوسری چیز مثلاً صابون وغیرہ کی ضرورت ہو۔
صاحب ہدایہ نے کہا کہ قد وری کا کلام اس طرف مشیر ہے کہ عین نجاست دور ہونے کے بعد اس کا دھونا شرط نہیں ہے
اگر چین نجاست ایک مرتبہ دھونے سے دور ہوجائے لینی اگر نجاست مرکی ایک باردھونے سے دور ہوگی تو بیکا فی ہے اور اگر تین مرتبہ
دھونے سے بھی ذائل نہ ہوتو اس کو دھوتا رہے یہاں تک کہ عین نجاست دور ہوجائے۔

صاحب ہوایہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست مرئیہ ایک مرتبہ دھونے سے دور ہوگئ تو اس میں مشائح "نے کلام کیا ہے چنانچہ بعض نے کہا کہ عین نجاست دور ہونے کے بعد پھر تین مرتبہ دھوئے کیونکہ عین نجاست دور ہونے کے بعدوہ بمنز لہ نجاست وغیر مرئیہ کی ہوگئ اور نجاست غیر مرئیر کو تین مرتبہ دھونا شرط ہے۔

فقیدابوجعفر نے کہا کہ ایک بارتو دھو چکا دوباراوردھودے تا کہ تین کا عدد تخقق ہوجائے لیکن تحقیق بات وہی ہے جس کو فاضل مصنف نے بیان کیا ہے۔

## غيرمركى نجاست كى طهارت كاحكم

تشويح: العبارت من نجاست كي دوسري فتم يعن نجاست غير مرئيكابيان بمثلاً بيثاب بشراب وغيروال كالحم يه

ہے کہ کیڑے کواس قدر دھویا جائے کہ دھونے والے کوغالب مگان ہو کہ وہ پاک ہوگیا۔

دلیل بیہ کہ خواست نکالنے کے لئے دھونے میں تکرار ضروری ہاور چونکہ اس نجاست کے زائل ہونے کا قطعی علم ممکن نہیں اس لئے غالب گمان کا اعتبار کرلیا گیا جیسے جہت قبلہ کے مسئلہ میں ہے بینی اگر کی شخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہوگئی اور کوئی بتلانے والا موجود نہیں ہے تو الی صورت میں وہ شخص تحری کرے جس جانب کو غالب گمان ہو وہی معتبر ہے تی کہ تحری سے پڑھنے کے بعد اگر دوسری طرف قبلہ تختق ہوا تو نماز کا اعادہ وا جب نہیں ہے۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ فقہاء نے عالب گمان کا اندازہ تین مرتبدد حونے کے ساتھ لگایا ہے کیونکہ اس تعداد سے
عالب گمان حاصل ہوجاتا ہے لی آسانی کے لئے ظاہری سب یعنی تین کے عدد کو عالب گمان کے قائم مقام کردیا گیا یعنی تین
مرتبدد حونے پر پاکی کا بھم لگادیا جائے گا۔اوراس کی تائید صدیث سے بھی ہوتی ہے۔ صدیث اِذَااسُتَیُقَظَ اَحَدُکُمُ مِنُ مَنامِهِ
فَلَا یَغُمِسَنَّ یَدَهُ فِی الْاِنَاءِ حَتَّی یَغُسِلَهَا ثَلاثًا فَالنَّهُ لَا یَدُرِی اَیُنَ بَاتَتُ یَدُهُ اس صدیث بی بیاست موہومہ
کی وجہ سے تین مرتبہ ہاتھ دھونے کا بھم دیا گیا ہے لی نجاست محققہ میں بدرجہ اولی بیکم ہوگا۔ پھر ظاہر الروایة کے مطابق ہر مرتبہ
کیڑے کا نچوڑ ناضروری ہے کیونکہ نچوڑ نابی نجاست غیر مرئیکونکا لئے والا ہے۔

اور غیرظاہر الروایة میں امام محد سے مروی ہے کہ تیسری مرتبہ نجوڑ ناکانی ہے ہرمرتبہ نجوڑ ناضروری نہیں ہے۔

## فَصُلُّ فِی الْاِسْتِنْجَاءِ

(يد)فصل استنجاء (كاحكام كيان ميس) ب

الإستِنجاءُ سُنَةٌ لِانَّ النبِي عَلَيْهِ السَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَاقَامَ مَقَامَهُ الْإِسْتِنجاءُ سُنَةٌ لِانَّ النبي عَلَيْهِ السَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَاقَامَ مَقَامَهُ التَّاعِمِومِ وَيَ التَّاعِمِومِ وَيَهِ عَلَدُ مَسْنُونَ يَمَسَحُهُ حَتَى يُنَقِيّهُ لِانَّ الْمَقْصُودُ هُو الْإِنْقَاءُ فَيُعْتَبُرُ مَاهُوَ الْمَقْصُودُ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونَ يَمَسَحُهُ حَتَى يُنَقِيّهُ لِانَّ الْمَقْصُودُ هُو الْإِنْقَاءُ فَيُعْتَبُرُ مَاهُو الْمَقْصُودُ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونَ اللهُ وَيَعْتَبُو مَاهُو الْمَقْصُودُ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونَ اللهُ وَيَعْتَبُو مَاهُو الْمَقْصُودُ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونَ اللهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونَ اللهُ اللهُ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ لَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَتَنْجِ مِنْكُمُ بِفَلَاقٍ الْحَجَادِ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ لَا بُدُ مِنَ التَّلْفِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمُ بِفَلَاقٍ الشَّافِي وَلَى النَّالِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمُ بِفَلَاقِ السَّلَامُ مَنِ السَّنَعُ مَلَ وَلَيْسَتَنْجِ مِنْكُمُ بِفَكَلَاقِ السَّافِقُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنِ السَّيْحُمَرَ فَلْيُولِي فَمَنُ فَعَلَ فَحَسَنَ وَمَنُ لاَ وَلَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنِ اسْتَجُمَرَ فَلْيُولِيرُ فَمَنُ فَعَلَ فَحَسَنَ وَمَنُ لاَ

اور ہماری دلیل حضور علی کے کابیفر مان ہے کہ جو (پھرے)استنجاء کرے تو وہ طاق کرے۔ پس جس نے ایسا کیا تو اچھا ہے اور جس نے نہ کیا تو

## فَكَلا حَرَجَ وَمَا رَوَاهُ مَتُرُوكُ الظَّاهِرِ فَانَّهُ لَوِ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ لَهُ ثَكَلاَلُهُ آجُرُفٍ جَازَ

م كورج بين ماورجو صديث امام شافعي في دوايت ك موه متروك الظاهر ب چنانچداگراس نے ايك ايسے پھر سے جس كے تين كونے ہوں استنجاء كيا تو

## بِالْإِجْمَاعِ وَغَسُلُهُ بِالْمَاءِ اَفْضَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنُ يَّتَطَهَّرُوا

بالاجماع جائز ہےاوراس کو پانی سے دھونا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک ہونے کو پیند کرتے ہیں

## نَزَلَتُ فِي اَقُوامِ كَانُوا يُتَبِعُونَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ ثُمَّ هُوَ اَدَبّ

ية يت الكاقوم كون من نازل مولى جو يقرول كے بعد پانى استعال كرتے تھے۔ پھر پانى سے استنجاء كرنا اوب ب

## وَقِيْلَ سُنَّةٌ فِي زَمَانِنَا وَيَسْتَعُمِلُ الْمَاءَ اللَّي أَنُ يُقَعَ فِي غَالِبٍ ظَيَّهِ آنَّهُ قَدُ طَهُرَ

اور کھا گیا کہ ہمارے ذمانے میں سنت ہاور پانی کواستعال کرتارہے یہاں تک کداس کے عالب ممان میں واقع ہوجائے کہ تحقیق پاک ہوگیا

## وَلا يُقَدُّرُ بِالْمَرَّاتِ إِلَّا إِذَاكَانَ مُوسُوسًا فَيُقَدُّرُ بِالثَّلْثِ فِي حَقِّهِ وَقِيْلَ بِالسَّبُع

اورباريول سے انداز فہيں كياجائے گامگر جب كركى آدى كورساوى مول تواس كے ق بين تين كے ساتھ انداز وكيا جائے گااوركها كيا كرسات باركے ساتھ

## استنجاء كى شرعى حيثيت وكيفيت اوراستنجاء مين دهيلو ل اورياني كااستعال

تشویح ۔ مسکدامام قدوریؓ نے اس فصل میں استنجاء کے احکام ذکر کئے ہیں ۔بعض علماء کا خیال ہے کہ استنجاء وضو کی سنتوں میں سے ہے لہنداستن وضومیں ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا۔

جواب چونکہ سیلین پرسے نجاست بھیقیہ کودورکرنے کا نام استنجاء ہاس لئے کہاس کو بَابُ الْاَنْجامِي وَ تَطُهِيُوِهَا کے تحت ذکر کیا۔استنجاء،استطابة ،اوراستجار تینوں ہم معنی ہیں مگراستنجااوراستطابة عام ہیں پانی سے ہویا دوسری پاک کرنے والی چیز سے اوراستجار ڈھیلوں اور پھروں کے ساتھ فاص ہے۔استعقاء کے معنی بھی پھرو غیرہ سے پاک کرلینا،استبراء زمین پر پاؤں مارتا۔اور استزاہ پیٹاب سے نزاہت جا ہنا۔

استنجاء ماخوذ ہے نجو سے اور مَنجو اس چیز کو کہتے ہیں جو پیٹ سے نظے اور بلند جگہ کو بھی مَنجو کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک استنجاء سنت مؤکدہ ہے اور اس کے قائل امام مالک اور امام مزنی ہیں۔

اورامام ثافع أن كَها كفرض ب، استخام مسنون مونى پردليل حضور علي كا بينكى فرمانا به چنانچه بخارى ومسلم كى روايت ب عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَدُخُلُ الْحَلاءَ فَاحْمِلُ اَنَا وَعُلامٌ نَحُوىُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسُتَنْجِى بِالْمَاءِ حضرت السرض الله تعالى عنفر ماتے بين كه جب رسول الله عَلَيْ يَا مُحَانَة فريف لے جاتے تو مِن اورمیرے مانندایک لڑکا پانی کابرتن اور پوری دارعصا اُٹھاتے پس آپ پانی سے استنجاء کرتے تھے۔

اورابن ما جد من حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے قالَتُ مَارَايُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ خَوجَ مِنُ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسٌ مَاءً ام المونين حفرت عا تشرض الله تعالى عنها نے فرمایا كه میں نے بھی رسول الله علی کے کوبیس و يکھا كرآب عليه ياكناندے فك كريدكم بانى چھوتے تھے۔

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علی نے استنجاء کرنے پر بیکٹی فرمائی ہے۔استنجاء میں پھراور جواس کے قائم مقام ہواس کا استعمال کرنا جائز ہےاوراس کی کیفیت رہے کہ استنجاء کی جگہ کا اس قدرمسے کرے کہ وہ پاک ہوجائے کیونکہ پاک كرنابي مقصود إلبذاجومقصود إى كاعتبار موكا-

صاحب ہداید کہتے ہیں کہ پھروں میں کوئی عددمسنون نہیں ہے بلکہ جس قدرسے پاک حاصل ہوجائے ای قدراستعال كرب ينن مول يا تين سے كم يا تين سے ذاكد۔

المام ثافعي في المرتين يقرول كامونا ضروري إلى المثافعي كى دليل حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عند كى حديث ب إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ إِنَّمَا آنَا لَكُمْ مِثُلُ الْوَالِدِ إِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمُ اللَّى الْغَائِطِ فَلا يَسْتَقُبِلُ الْقِبُلَةَ وَلا يَسْتَدُبِرُهَا بِغَائِطٍ وَلا بَوُلٍ وَلْيَسْتَنُج بِفَكَا ثَهِ اَحْجَادٍ لِيَنْ صَوْدِ عَلَيْكَ نَرْمايا كه مِن تَهاد عواسط ثل باپ کے ہوں۔ جبتم میں سے کوئی پائخانہ جائے تو پائخانہ اور پیٹاب میں نہ قبلہ کا استقبال کرے اور نہ استدبار کرے اور تین پھروں سے استنجاء کرے۔اس مدیث میں صیغہ امروا قع ہے۔اورامروجوب کے لئے پس اس مدیث سے استنجاء کا واجب ہونا اور پھروں میں تین كاعدد مونا ثابت موكيا\_

مارى وليل بيمديث ب عَنُ أَبِي هُوَيُورَةَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِي مَلَا إِلَهُ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ ٱحْسَنَ وَمَنُ لَا فَكَلا حَرَجَ وَمَنُ اِسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرُ مَنُ فَعَلَ فَقَدُ ٱحْسَنَ وَمَنُ لَا فَلا حَرَجَ وَمَنُ أَكُلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلُيَلُفِظُ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبُتَلِعُ وَمَنُ فَعَلَ فَقُدُ أَحُسَنَ وَمَنُ لَا فَكَا حَرَجَ وَمَنُ آتَىٰ الْغَاثِطَ فَلْيَسُتَتِرُ فَإِن لَّمُ يَجِدُ إِلَّا أَنُ يُجْمَعَ كَثِيْبًا مِنُ رَمُلٍ فَلْيَسْتَدْبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلُعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنُ فَعَلَ فَقَدُ اَحُسَنَ وَمَنُ لَّا فَكَلا حَرَجَ (ابوداؤد)

یعن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علی نے فرمایا کہ جوکوئی سرمہ لگائے وہ طاق کرے جس نے کیااس نے بہت اچھا کیااورجس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔اورجس نے پھروغیرہ سے استنجاء کیا تو طاق کرےجس نے کیااس نے بہت اچھا کیااورجس نے نہیں کیا تواس پرکوئی گناہیں ہے۔اورجس نے کھایا توجوخلال سے نکالے اس کو پھینک دے اور جوزبان سے نکالے اس کونگل جائے جس نے کیااس نے بہت اچھا کیااور جس نے نہیں کیا تواس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔اور جو پا خانہ جائے اس کو چاہیے کہ پردہ کرے پھراگر نہ پائے مگر ہی کہ دیت کا ڈھیر کرے تو اس کی طرف پشت کرلے کیونکہ شیطان آ دمیوں کے مقاعد سے کھیل کرتا ہے جس نے کیااس نے بہت اچھا کیااور جس نے نہیں کیا تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔

علامہ ابن الہمائے نے کہا کہ ایتار (طاق) ایک پر بھی واقع ہوتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ترک ایتار میں کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ ترک استنجاء میں کوئی گناہ نہیں ہوسکتی پس معلوم ہوا کہ استنجاء فرض نیں بلکہ سنت ہے۔ اور ایتار جس طرح تین کے عدد میں پایا جاتا ہے اس طرح ایک اور پانچ ، سات کے عدد سے بھی خقق ہوجاتا ہے اس لئے تین کا عدد بھی ضروری نہیں ہوگا۔

اور بی وہ حدیث جس کوامام شافعیؒ نے دلیل میں پیش کیا ہے تو اس کا جواب بیہ کہ بیر حدیث متر وک الظاہر ہے اس لئے کہا گرا یسے پھر سے استنجاء کیا جس کے تین کونے ہوں تو بالا تفاق جائز ہے کپس معلوم ہوا کہ تین کا عدد شرطنہیں۔ دوسراجواب بیہ ہے کہ صیغہ امرکواسخباب پرمحمول کرلیا جائے۔

تیسرا جواب بیہ کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علی نے استنجاء کے پھر ما تکے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دو پھر لے کے اور تیسرا پھر نہ پایا تو لیدا ٹھا لائے ۔ پس آپ علی نے دونوں پھر لے لئے اور تیسرا بعنی لید پھینک دی اور فر مایا کہ یہ پلید ہے۔ پس اگر تین واجب ہوتے تو آپ علی تیسرا پھر ضرور منگواتے ۔ حالانکہ آپ علی نے تیسرا پھر نہیں منگوایا جیسا کہ بخاری میں ہے۔ اس واقعہ سے بھی ثابت ہوا کہ تین کاعدد شرطنیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے کہا کہ ڈھیلوں سے پونچھنے کے بعد پانی سے دھونا افضل ہے کیونکہ باری تعالیٰ کا قول فینے دِجَال یُجِنُونَ اَن يَتَعَلَّهُ وَوْا اہل قبائے بارے میں نازل ہوااوراہل قباکی بی عادت تھی کہ وہ پھروں کے بعد پانی کا استعال کیا کرتے تھے۔

واضح ہوکہ پھروں کے بعد پانی کا استعال اوب اور مستحب ہے کونکہ صنور علیہ بھی پانی سے استخام کرتے اور بھی اس کو چھوڑ دیتے ، اور ظاہر ہے کہ بیاسخباب کا درجہ ہے۔ اور بعض صفرات نے کہا کہ ہمارے زمانے میں پانی سے استخام کرنا مسنون ہے بھی صن بھری سے منقول ہے دلیل صفرت علی رضی اللہ تعالی عند کی صدیمہ ہے: قَالَ إِنَّ مَنْ کَانَ قَبُلَکُمْ کَانُو اللَّهُ عَوْلًا وَنَ بَعُواً وَانْتُمْ تَثُلِطُونَ فَلُطُا فَاتَدِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ صفرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ مینکنیاں کرتے سے اور تم پہلے لوگ مینکنیاں کرتے سے اور تم پہلے لوگ مینکنیاں کرائے کے اور تم پہلے لوگ مینکنیاں کرائے کا درجہ ہوئی پھروں کے بعد پانی کا استعال کرلیا کرو (بیمانی)

صاحب ہدائی نے کہا کہ استنجاء کی جگہ پانی استعال کرتارہے یہاں تک کہ پاک ہونے کا عالب مگمان ہوجائے۔اور تین یا پانچ مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے لیکن اگر کوئی محض وساوس میں مبتلا ہوتو اس کے تق میں تین مرتبہ دھونے کے ساتھ تحدید کی جائے گی۔جیسا کہ نجاست غیر مرئیہ میں ہے اور پا خاندا کرچہ مرئی ہے لیکن استنجاء کرنے والا چونکہ اس کود کھیے نہیں سکتا اس لئے وہ بھی اس کے حق میں پیٹاب بعنی نجاست غیر مرئیہ کے مرتبہ میں ہوگا۔

اوربعض حفزات نے سات مرتبہ کے ساتھ مقدر کیا ہے اس حدیث کا اعتبار کرتے ہوئے جو کتے کابرتن میں مندڑ النے کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔

## وَلَوُ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخُرَجَهَا لَمُ يَجُزُ إِلَّا الْمَاءُ وَفِي بَعُضِ النُّسَخِ إِلَّا الْمَائِعُ

اورا گرنجاست نے اپ مخرج سے تجاوز کیا تو پانی کے سوا کچھ جا ترنہیں ہاور بعض شخوں میں اِلاالْمَانعُ (سوائے بہنے والی چیز کے ) ہے۔

وَهَذَا يُحَقِّقُ إِخْتِلافَ الرِّوَايَتَيُنِ فِي تَطُهِيرِ الْعُضُو بِغَيْرِ الْمَاءِ عَلَى مَابَيَّنَا وَهَلَا لِآنَ الْمَسْحَ

اوریہ پانی کےعلاوہ سے عضوکو پاک کرنے میں اختلاف روایتین کوٹابت کرتا ہے جیسا کہم نے بیان کیا۔اوریداس لئے کہ سے کرنا

غَيْرُ مُزِيُلِ إِلَّا آنَّهُ أَكْتُفِي بِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْتِنُجَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ ثُمَّ يُعْتَبَرُ بِالْمِقْدَارِ الْمَانِع

زائل کرنے والانہیں ہے مرمقام استنجاء میں ای پراکتفاء کیا گیا ہے لہذااس سے (کسی دوسری طرف)متعدی نہیں ہوگا پھروہ مقدار جو مانع نماز ہے

وَرَاءَ مَوْضِعِ الْإِسْتِنُجَاءِ عِنْدَ آبِي حَنِيُفِةٌ وَآبِي يُوسُفُّ لِسُقُوطِ اِعْتِبَارِ ذَٰلِكَ الْمَوْضِع

شیخینؓ کے نزدیک موضع استنجاء کے علاوہ ہے۔اس کئے کہاس مقام کا اعتبار ساقط ہے .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٌ مَعَ مَوُضِع الْإِسْتِنْجَاءِ اِعْتِبَاداً بِسَائِرِ الْمَوَاضِعِ

اورامام محر کے زدیک موضع استجاء کے ساتھ ، تمام مواضع پر قیاس کرتے ہوئے

## نجاست مخرج سے تجاوز کرجائے تو صرف پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے

تشویح: \_مسئلہ 'اگرنجاست استجاء کی جگہ لینی نخری سے ادھراُدھر متجاوز ہوگئی تو اس کو صرف پانی سے دور کیا جاسکتا ہے پھر وغیرہ سے بو نچھنا کافی نہیں ہوگا۔ اور بعض شخوں میں الماء لینی پانی کی جگہ المائع (بہنے والی چیز ) لکھا ہے بینی جو نجاست نخری ہے متجاوز ہوگئی اس کو صرف بہنے والی چیز سے دار کیا جاسکتا ہے۔ بہنے والی چیز پانی ہویا پانی کے علاوہ سرکہ وغیرہ ۔ اور الله المناءَ اور الله المنائع کا اختلاف اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری پاک کرنے والی چیز سے بدن کاعضو پاک ہونے اور نہ ہونے میں دونوں مختلف روایتیں موجود ہیں جیسا کہ ہم باب الانہ تجامی کے شروع میں بیان کر چکے یعنی الله المناءُ کا نسخد اس بات کو دار کرتا ہے کہ جس چیز سے کہ میں جا سے جاست بھیقیہ کو صرف پانی سے دور کرتا جا کر ہے اور الله المنائع کا نسخد دلالت کرتا ہے کہ جس چیز سے خواہ دہ پانی سے ہوخواہ پانی کے علاوہ سے۔

ر بی اس بات کی دلیل که اگر نجاست مخرج سے تجاوز کرجائے تو اس کا دھونا فرض ہے بیہ ہے کہ پھر وغیرہ سے پونچھنا نجاست زائل نہیں کرتا بلکہ نجاست کو پھیلا دیتا ہے لیکن موضع استنجاء میں ضرورت کی و جہ سے خلاف قیاس پھر وغیرہ سے پو نچھنے کو طهارت شارکیا گیا ہےاور قاعدہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس کسی ضرورت کی و جہ سے ثابت ہووہ بقدرضرورت ثابت ہوتی ہے موضع ضرورت کےعلاوہ کی طرف تھم متعدی نہیں ہوتا۔اس لئے کہا گیا کہ موضع استنجاء کےعلاوہ کی طرف پھرسے پو چھنے کا تھم متعدی نہیں ہوگا۔پس بالدلیل ٹابت ہوگیا کہ اگر نجاست مخرج سے متجاوز ہوگئ تواس کو پانی یا بہنے والی پاک چیز کے علاوہ سے دور کرنا جائز نہیں۔ واضح ہوکہ مقدار جو مانع نماز ہے وہ سیخین کے نز دیک موضع استنجاء کی نجاست سے علاوہ ایک درہم سے زائد ہوتو معتبر ہے

كيونكه موضع استنجاء كاعتبارتوسا قط ہے للندااس كے علاوہ ايك درجم سے زائد موتواس كا دھونا فرض موگا۔

اورامام محد کے نزدیک مقام استنجاء کے ساتھ ال کراگر درہم سے زائد ہوتو مانع ہے دوسرے مواضع پر قیاس کرتے ہوئے لینی جس طرح دوسرےمواضع میں ایک درہم کی مقدارنجاست معاف ہےاوراس سے زائدمعاف نہیں۔ای طرح اگرموضع استنجام میں ہوتو ایک درہم کی مقدار معاف ہے اور اس سے زائد معاف نہیں ہے۔

وَلَا يَسْتَنُجِيُ بِعَظُمٍ وَلَابِرَوُثٍ لِلاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ نَهٰى عَنُ ذَٰلِكَ وَلَوُ فَعَلَ يُجُزِئُهُ

اور بدی اور گوبر سے انتخامنہ کرے کیونکہ حضور علی نے اس سے مع کیا ہوا گر (ان چیزوں سے انتخام) کرلیا تو مقصود کے حاصل ہوجانے کی وجہ سے کافی ہوجائے گا۔

لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَمَعْنَى النَّهِي فِي الرَّوْثِ النَّجَاسَةُ وَفِي الْعَظْمِ كُونُهُ زَادَ الْجِنِّ وَ لَا بِطَعَام

اور کو برمیں ممانعت کی وجہ نجاست ہے اور ہڑی میں اس کا جنات کی غذا ہونا ہے۔ اور طعام سے (استنجاء ندکرے)

لِانَّهُ اِضَاعَةٌ وَاِسُرَاتٌ وَلا بِيَمِينِهِ لِانَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ نَهٰى عَنِ الْإِسُتِنُجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

كيونكدييضائع كرنااوراسراف ب\_اورندائ واكيس باتھ سے (استنجاءكرے) كيونكد حضور علي في دائن ہاتھ كے ساتھ استنجاءكرنے سے منع كيا ب

## مدى اور كوبرسے استنجاء كرنا جائز نہيں

تشويح: مسكله، بلى اوركوبر سے استنجاء كرنا شرعاً ممنوع بے كيونكر سي بخارى ميں صديث ابو بريره رضى الله تعالى عنه ب: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ۚ اَبُغِنِي ٱحُجَاراً اَسْتَنْفِضُ بِهَا وَلَا تَٱتِنِي بَعَظُمٍ وَلَا بِرَوُثَةٍ قُلُتُ مَا بَالُ الْعِظَامِ وَالرُّوْفَةِ قَالَ هُمَا مِنُ طَعَامِ الْجِنِّ حضور عَلَيْ فَ إبو بريه رضى الله تعالى عند المركم المع عمر عاصل بقر تلاش كروتاكه میں ان سے پاکی حاصل کروں اور ہڑی اور گو برندلانا میں نے کہا کہ ہڑی اور گو برکا کیا حال ہے۔ آپ علی نے نے فرمایا کہ بیدونوں جنات کا کھانا ہیں۔

اورترندی نے روایت کیا : لا تستنجو ا بالروث و کلا بالعظام فانه ذا دُ اِنحوَانِکُم مِنَ الْجِنِّ لِین تم لوگ موہراور بڈی سے استنجاء نہ کرواس لئے کہوہ تہارے بھائیوں جنات کا توشہ ہے۔

اوراگرممانعت کے باوجودان چیزوں سے استنجاء کرلیا تو استنجاء ہوجائے گااس لئے کہ مقصود حاصل ہو کمیا یعنی صفائی اور پاک کرنالیکن اس سے سنت ادانہ ہوگی۔

اور کو بریس ممانعت کی وجداس کانجس مونا ہے۔ اور بڑی میں ممانعت کی وجداس کا جنات کی غذا ہونا ہے۔

سابق میں فرکوردونوں صدیثوں سے گوہر کے پاک ہونے پراستدلال کیاجاسکتا ہے جیسا کہ امام مالک کا قول ہے اس لئے کہ گوہرا گرنا پاک ہوتا تو جنات کے لئے اس کا کھانا حلال نہ ہوتا۔ کیونکہ شریعت عامہ ملکفین کی دونوع کے تن میں مختلف نہ ہوتی اِلْا بیرکہ کوئی دلیل پائی جائے۔

علامہ ابن الہمام نے فرمایا کہ کوبر کے نجس ہونے پردلیل موجود ہے یعنی حضور علی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کوبر کے بارے میں فرمایا تھا ھلاکہ اور محس یعن بیرکندی چیز ہے اور نا پاک ہے۔

اور کھانے کی چیز کے ساتھ بھی استنجاء نہ کرے کیونکہ یہ برباد کرنا اور اسراف ہے اور یہ دونوں یا تھی حرام ہیں ۔ اور اپنے وائے ہے۔ بھی استنجاء نہ کرے کیونکہ حضور علی نے استنجاء پالیمین سے منع فرمایا ہے۔ چنا نچہ صفرت ابوقتا دہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے : قَالَ إِذَا بَالَ اَحَدُکُمُ فَلا یَا نُحُدُ ذَکَرَهُ بِیَمِیْنِهٖ وَلایسُتُنْجِی بِیمِیْنِهٖ وَلا یَسَنَفُسُ فِی الْلاناءِ (بخاری مسلم) یعن فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی پیٹا برے تو اپنا عضو تناسل اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چکڑے اور نہ دائیں استنجاء کرے اور نہ برتمن میں سانس لے۔ اس حدیث میں استنجاء بالیمین کی صراحة ممانعت کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب جمیل احمر عفی عنہ۔

**ተ**ተተተተ ተ

#### كتاب الصلوة

#### (یہ) کابنماز (کادکام کے بیان میں) ہے

تشویح: نماز چونکه ام العبادات اوراساس الطاعات ہاس لئے اس کوتمام مشروعات پرمقدم کیا گیا۔اورطہارت چونکه نماز کی شرط ہاورشرطِثی ، ٹی پرمقدم ہوتی ہاس لئے کتاب الطہارت کو کتاب الصلوۃ پرمقدم کیا گیا ہے۔ لغت میں صلوۃ دعا کے معنی میں آتا ہے جیےارشادِ باری تعالی ہے: وصلِ عَلَیْهِ فَدُلُنَ صَلَوٰ تَلُکُ سَکُنُ لَهُ فَدُ یعنی آپ ان کے لئے دعا سیجے بلاشہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے۔

اور صفور علی کا قول وَصَلَّتُ عَلَیْکُمُ الْمَلا ئِگَهُ یعن ملائکہ نے آم کودعادی۔اور نی علی کا قول إذَا دُعِیَ اَحَدُکُمُ اِلٰی الطَّعَامِ فَلْیُجِبُ فَانُ کَانُ مُفْطِرًا فَلْیَاکُلُ وَإِنْ کَانَ صَائِمًا فَلْیُصَلِّ یعیٰ جب کی کودعوت دی جائے تواس کو تبول کرنا چاہیے پس اگردوزہ دارنہ ہوتو کھالے اور اگردوزہ دارہوتو اس کے لئے خیروبرکت کی دعاکردے۔

اورشریعت کی اصطلاح میں افعالی معلومہ اور ارکانِ مخصوصہ کا نام صلوٰ ق ہے اور ان افعالی معلومہ اور ارکانِ مخصوصہ کوصلوٰ قامی کے کہتے ہیں کہ وہ دعا کے معنی کوشتمل ہے۔ وجوب نماز کا سبب اس کا وقت ہے اور اوائے نماز کا سبب الله رب العزت کا امر تقدیری ہے۔

نماز کی شرطیس طہارت ، سترعورت ، استقبال قبلہ ، وقت ، نیت اور تکبیرِ تحریمہ ہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی اشکال کرے کہ وقت سبب ہے لہذا شرط کیے ہوسکتا ہے تو جو اب یہ ہوگا کہ وقت سبب ہے وجوب کا اور شرط ہے اواء کے لئے پس اب کوئی اشکال نہ ہوگا۔ اور نمب ہے ارکان قیام ، قراء ت ، رکوع ، جود ، اور تشہد کی مقدار قعدہ اخیرہ۔ اور اس کا تھم دنیا میں ذمہ سے واجب کا ساقط ہونا اور آخرت میں موعود تو اب کا حاصل ہونا ہے۔

میں موعود تو اب کا حاصل ہونا ہے۔

نماز کی فرضت کتاب ،سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔کتاب مثلا باری تعالیٰ کا قول وَاقِیْهُواالصَّلُوَّةُ اور اِنَّ الصَّلُوّةً گَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ کِتُبَالْمُوْفَقُوً ہے۔اور سنت رسول عَلَيْ مثلاً حضور عَلِيْ فَرَ مایا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَیٰ فَرَ صَ عَلَیٰ کُلِ مُسُلِم وَمُسُلِمَةٍ فِی کُلِ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ حَمْسَ صَلَوَاتٍ اور اجماع یہے کہ صور عَلِیْ کے زمانے سے آج تک نمازی فرضت پر پوری اُمت کا اجماع ہے۔

نمازوں کا پانچ ہونا بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے اللہ تعالی نے فرمایا حکفظو اعلی الصّلوَق الصّلوق الوّن ملی ہے آیت نماز کی فرضت پر بھی دلالت کرتی ہے اوران کے پانچ ہونے پر بھی۔اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کی محافظت کا تھم دیااور اس پرصلاق وسطی کا عطف کیا گیا۔اوراقلِ جمع جس میں وسط تحقق ہوسکے چارہ پس عَلَی الصّلوَّ ابْ میں چارنمازوں کا ذکر ہوااور صلاق وسطی میں ایک کا۔اس طرح یہ پانچ نمازیں ہوجا کیں گی۔

ری یہ بات کہ نماز کب فرض ہوئی اور نماز فرض ہونے ہے پہلے حضور علیقے کا طریقہ عبادت کیا تھا۔ سواس بات پرتمام اہل سیر وحد ہے متفق ہیں کہ پانچوں نماز وں کی فرضت شب معراج میں ہوئی۔ البتہ شب معراج کے بارے میں مو رضین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سے سنہ میں ہوئی چنانچہ ہے ہے نبوی سے مختلف اقوال ہیں۔ جمہور علماء ہے ہے نبوی کے قائل ہیں۔ پھر اس بارے میں کلام ہے کہ شب معراج سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یانہیں۔ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ صلوات خسہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یانہیں۔ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ صلوات خسہ سے پہلے کوئی نماز تہجد اس سے پہلے فرض ہو چکی تھی جس کی دلیل سورہ مزمل کی ابتدائی آیات فرض نہ تھی۔ لیکن اللہ قبلید لگا النے ہیں۔ یہ سورت مکم مرمہ میں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔

بعض حضرات نے جواب دیا کہ سورہ مزل میں نماز کا تھم مدنی ہے۔جس کی دلیل میہ ہے کہ ای سورت کے اخیر میں و اختر میں و اخترون کے اُخرون کے اُخ

پراس میں کلام ہے کہ عام مسلمان بھی صلوات خمسہ ہے پہلے کوئی نماز پڑھاکرتے تھے یانہیں۔علاء کی ایک جماعت نے پہلے کوئی نماز پڑھاکرتے تھے یانہیں۔علاء کی ایک جماعت نے پہلے فرخ ہو چکی تھیں جس کی دلیل قرآن کی آیت کہ خیال خلاج کیا ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں عب معراج سے پہلے فرخ ہو چکی تھیں جس کی دلیل قرآن کی آیت وکسیّن نے پالفیشی والدِنگل ہے بیآ یت معراج سے پہلے نازل ہوئی اوراس میں انہی دونمازوں کاذکر ہے۔

اسبارے میں میں محقق بات ہے کہ آئی بات تو روایات سے ثابت ہے کہ حضور علی اور صحابہ کرام شب معرائ سے پہلے ہی فجر اور عشاء پڑھا کرتے تھے۔ چنا نچے سورہ جن میں جنات کے جس ساع کا ذکر ہے وہ فجر کی نماز میں ہوا تھا اور بیہ واقعہ قالبًا شب معراج سے پہلے کا ہے لیکن بید دونوں نمازی آپ پر فرض تھیں یا آپ تطوعاً پڑھتے تھاس کی کوئی دلیل اور صراحت روایات میں موجو دنہیں ہے دہا ہے کہ پانچ ہی نمازیں کیوں مشروع کی گئی ہیں۔ اس سے کم یا زائد کیوں مشروع نہیں کی گئیں ، سواس کی چند محکمتیں بیان کی گئی ہیں ملاحظ فرمائے:۔

(۱) الله تعالی نے ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لئے انسان کے اندر پانچے قو تیں پیدا کی ہیں۔

(۱) قوت باصرہ (۲) قوت سامعہ (۳) قوت شامہ (۴) قوت ذا نقہ (۵) قوت لامسہ ۔ پس ان پانچ قو توں کے مقابلہ میں خداوند قد دس نے پانچ نمازیں فرض فرما کیں۔

(۲) خالق کا کنات نے انسان کو جب دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اس کو جان بخشی پھراس کی ضرورت کی بوی بوی بوی بوی بانچ نعتیں عطافر ما کیں (۱) کھانے پینے کی چیزیں (۲) گرم وسردلباس (۳) رہائش کیلئے مکان (۴) خدمت کے لئے رہیں، نوکر وغیرہ (۵) سفر کے لئے سواری ۔ جان کاشکریہ تو کلہ طیبہ کلا اِلله اِللّه اللّه مُحَمَّد دَّسُولُ اللّهِ کا اقرار ہے اوران پانچ نعتوں کے شکریہ میں پانچ نمازیں فرض کی بین تا کہ ایک نماز سے ایک نعت عظمی کاشکرادا ہو سکے۔

(٣) انسان کی پوری زندگی پانچ حالتوں میں گذرتی ہے(۱) لیٹنے(۲) بیٹھنے(٣) کھڑے ہونے (۴) سونے (۵) جاگئے میں۔ان پانچوں حالتوں میں بندہ پراللہ کی رحمتیں اور نعمتیں بارش کی طرح برسی ہیں جنکا شاربھی خارج ازامکان ہے پس اللہ رب اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں بارش کی طرح برسی ہیں جنکا شاربھی خارج ازامکان ہے پس اللہ رب العزت نے ان پانچ حالتوں کی تمام نعمتوں کا شکریہ پانچوں نماز وں میں رکھدیا۔ گویا جس نے پانچ نمازیں پڑھیں اس نے ہرحالت اور خداکی ہر نعمت کا شکراواکردیا۔

(س) و نیوی زندگانی ختم ہونے کے بعد انسان پر پانچ مصبتیں آتی ہیں (۱) موت (۲) قبر (۳) بل صراط (س) نامہ عاممال کا بائیں ہاتھ میں ملنا (۵) جنت کا دروازہ بند ہوجانا۔ خدائے رحیم وکریم نے ان پانچ مصبتوں کے دفع کمرنے کیلئے سیانچ نمازیں فرض فرمائیں۔

علامه ابن جركلٌ نفر مايا ، مَنُ حَافَظَ عَلَى الصَّلُوةِ اكْرَمَهُ اللَّهُ بِحَمْسِ خِصَالٍ يَرُفَعُ عَنْهُ ضِيُقَ الْمَوْتِ
وَعَذَابَ الْقَبُرِ وَيُعُطِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَمُرُّعَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرُقِ وَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِغِيْرِ حِسَابٍ جَسِنَ وَعَذَابَ الْقَبُرِ وَيُعُطِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ وَيَمُرُّعَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرُقِ وَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِغِيْرِ حِسَابٍ جَسِنَ إِنْ عَنَانِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ وَيَمُرُّعَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرُقِ وَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِغِيْرِ حِسَابٍ جَسَابٍ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ وَيَمُولُوا عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرُقِ وَيَدُخُلُ الْجَنَّةُ بِغِيْرِ حِسَابٍ جَسَابٍ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْتِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْعُرَالُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

## بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

(ير)باب (نمازك) اوقات (كيان) يس ب

تشريح : چونکه نماز کے اوقات وجوب نماز کے اسباب ہیں اور سبب مسبب سے مقدم ہوتا ہے اس لئے نماز کے اوقات کا بیان مقدم کیا گیا۔مواقیت،میقات کی جمع ہے۔میقات وہ زمانہ یا وہ مکان ہے جس سے حدمقرر کی جائے جیے مواقیت ِصلوٰۃ اور

اَوَّلُ وَقُتِ الْفَجُوِ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ الثَّانِي وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ فِي الْافْقِ وَاخِرُ وَقُتِهَا مَالَمُ تَطُلُعِ الشَّمُسُ

فجر كااول وقت جبكه فجرثاني طلوع مواور فجرثاني وه ہے جوافق میں چوڑ ان میں تصلیے اور فجر كا آخری وقت جب تک كه سورج طلوع ندمو

لِحَدِيُثِ اِمَامَةِ جِبُوِيُلَ عَلَيْهِ السَّكَامُ آنَّهُ اَمَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ فِيُهَا فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ حِيُنَ طَلَعَ الْفَجُرُ

حدیث امامت جبریل کی وجہ سے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیقے کو پہلے دن فجر کے طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھائی

وَفِيُ الْيَوُمِ الثَّانِي حِيُنَ اَسُفَرَ جِلَّا وَكَادَتِ الشَّمُسُ تَطُلُعُ ثُمَّ قَالَ فِيُ اخِرِ الْحَدِيُثِ مَا بَيُنَ هَلَيُنِ الْوَقْتَيُنِ

اور دوسرے دن اس وقت جبکہ خوب سفیدی ہوگئی اور سورج نکلنے کے قریب ہوگیا۔ پھر آخر حدیث میں کہا کہ ان دونوں وقتوں کے در میان جو ہے

وَقُتُ لَکَ وَلِامَّتِکَ وَلا مُعُتَبَرَ بِالْفَجُرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِى يَبُدُو طُولًا

وہ وقت ہے آپ کیلئے اور آپ کی اُمت کیلئے۔اور صبح کاذب کا اعتبار نہیں اور وہ الی سفیدی ہے جودراز ہو کر ظاہر ہوتی ہے

ثُمَّ يَعُقِبُهُ الظَّلامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لَا يَغُرَنَّكُمُ اَذَانُ بِلالٍ وَلَا الْفَجُرُ الْمُسْتَطِيلُ

مجراس کے بعد تاری آ جاتی ہے کیونکہ حضور علیہ کے کا فرمان ہے کہ بلال کی اذان تم کودھوکہ نیدے اور نہ جر مستطیل

وَإِنَّمَا الْفَجُرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِي الْافْقِ آيِ الْمُنْتَشِرُ فِيُهَا

اور فجرتو وی ہے جوافق میں منظیر ہوتی ہے یعنی اس میں منتشر ہوتی ہے

# یا کچ نماز وں کے اوقات ..... فجر کا اول اور آخری وقت

تشریح: -حدیث میں اگر چیظہر کا وقت مقدم ہے لین یہاں چندوجوہ سے فجر کومقدم رکھا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فجر کا اول وقت اور آخر وقت چونکہ منفق علیہ ہے اس لئے اس کومقدم کیا گیا ، اس کے برخلاف دوسری نمازوں کے اوقات میں قدرے اختلاف ہے۔دوسری وجہ بیہ کم فجر کی نمازسب سے پہلے دنیا کےسب سے پہلے انسان یعنی حضرت آ دمؓ نے پڑھی ہے پس چونکہ فجر کی نمازسب سے پہلی نماز ہے اس لئے ذکر میں بھی اس کومقدم کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ فجر کی نماز دن کی پہلی نماز ہے اس لئے

اس کوذ کرمیں بھی مقدم کیا گیا۔ چوتھی وجہ بیہ ہے کہ سونے والا جومیت کے مانند ہے اس پرسب سے پہلاممل جو واجب ہوتا ہے وہ فجر کی نماز ہاں لئے فجر کاونت پہلے ذکر کیا گیا، ( َحاشیہ ملاعبدالغفور عنایہ )

بهرحال فجر کی نماز کاوقت فجر صادق سے شروع ہو کرطلوع آفتاب پرختم ہوجاتا ہے۔ فجر صادق وہ سفیدی ہے جوعرضا اُفق پر پھیلتی ہےاور فجر کا ذب وہ سفیدی ہے جوطولا آسان پر ظاہر ہوتی ہے پھراس کے بعد تاریکی آجاتی ہے۔

عرب والے فجر كاذب كوذَنَبُ السِّورُ حان (بھيڑئے كى دم) كہتے ہيں۔ فجر كے اول وقت اور آخر وقت كى دليل عديث المامت جریل ہے۔صاحب عثابیؓ نے ہودی مدیث اس طرح بیان کی ہے:۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ اَمَّنِى جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنُدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ وَصَلَّى بِالظُّهُرِ فِي الْيَوْمِ الْآوَّلِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَصَارَ الْفَيُءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ الْمَغُوبَ حِيُنَ غَابَتِ الشَّمُسُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِىَ الْفَجُوَ حِيُنَ طَلَعَ الْفَجُرُ وَصَلَّى بِيَ الظُّهُرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَصَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مَثْلَةُ وَصَلَّى بِىَ الْعَصُرَ حِيُنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيُهِ وَصَلَّى بِىَ الْمَغُوِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمُسُ لِوَقْتِهِ بِالْآمُسِ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِيُنَ مَضَى ثُلُثُ اللَّيُلِ اَوْقَالَ نِصْفُ اللَّيُلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجُوَ حِيُنَ طَلَعَ الْفَجُرُ وَاسُفَرَ وَكَادَتِ الشُّمُسُ اَنُ تَطُلَعَ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدٌ هَلَـٰا وَقُتُكَ وَوَقُتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنُ

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جریل نے خانہ کعبہ کے پاس دومر تبہ میری ا مامت کی اور پہلے دن میں مجھ کوظہر پڑھائی جب کہ سورج ڈھل چکا تھا اور سابیٹر اک (جوتے کا تیمہ ) کے مثل تھا اور عصر پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سامیاس کے ایک مثل (برابر) تھا اور مغرب پڑھائی جب کہ سورج ڈوب چکا تھا اور عشاء پڑھائی جبکہ شفق (آسان کی سرخی) غائب ہوئی اور فجر پڑھائی جبکہ فجرطلوع ہوئی۔ بھردوسرے دن ظہر پڑھائی جبکہ آ فاب ڈھل چکا اور ہرچیز کا سابیاس کے ایک مثل تقااور عصر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سامیاس کے دومثل تقااور مغرب پڑھائی جبکہ سورج غائب ہو گیاای و**قت میں ج**س وقت میں کل مگذشته پڑھائی تھی اورعشاء پڑھائی جبکہ تہائی رات گزرگئی یا آپ نے فرمایا کہ آدھی رات گزرگئی اور فجر پڑھائی جبکہ اسفار ہو کمیا اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر جریل نے کہاا مے مستلاق یہ تیراوقت ہےاور تھے سے پہلے انبیاء کاوقت ہے۔

صاحب ہدائیے نے کہا کہ فجر کی نماز میں صبح صادق معتبر ہے سے کاذب معتبر نہیں ہے دلیل وہ حدیث ہے جو سیح مسلم اور ترندی وغیرہ میں ہے۔واقعہ یہ ہے کہ معنرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ج صادق طلوع ہونے سے پہلے تبجد یا سحری کھانے کے لئے اذ ان دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عند صح صادق طلوع ہونے کے بعد نماز فجر کیلئے اذان دیتے تھے اس پر حضور علیہ نے فرمایا لایک فور گئے میں اللہ کی اذان کی کہ کہ تجد یا سحور کیلئے ہے اور نہ فجر مستطیل دھو کے میں اللہ کی اذاب وہ سفیدی جو دراز ہوکر آسان میں پھیلتی ہے۔

ڈالے فجر مستطیل یعنی فجر کا ذب وہ سفیدی جو دراز ہوکر آسان میں پھیلتی ہے۔

وَاوَّلُ وَقُتِ الظُّهُوِ إِذَازَالَتِ الشَّمُسُ لِإِمَامَةِ جِبُويُلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْيَوْمِ الْاَوْلِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ اورظمر كااول وقت جبكه سورج دُهل جائے كيونكه جريل عليه السلام نے پہلے دن اس وقت امامت كرائى جبكه سورج وْهل حميا وَاخِرُ وَقُتِهَا عِنُدَ آبِي حنيفةً إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِواى فَيْءِ الزَّوَالِ اورامام ابوصنیفہ کے نزد کی ظہر کا آخری وقت جبکہ ہر چیز کا سابیسا بیزوال (سابیاصلی) کے علاوہ ،اس کے دوشل ہوجائے وَقَا لَا إِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِىُ حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فَىُءُ الزُّوَالِ هُوَ الْفَىُءُ اورصاحبین نے فرمایا کہ جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے اور یکی ایک روایت امام ابوطنیفیہ سے ہے اور فی وزوال وہ سابیہ الَّذِى يَكُونُ لِكَانُسُيَاءِ وَقُتَ الزُّوَالِ لَهُمَا اِمَامَةُ جِبُرِيُلَ فِى الْيَوْمِ الِْاوَّلِ لِلْعَصْرِ فِى هٰذَا الْوَقْتِ جوز وال کے وقت اشیا و کا ہوتا ہے۔ صاحبین کی دلیل جریل علیہ السلام کاعصر کیلئے پہلے دن اس وقت میں امامت کرنا ہے وَلاَبِيُ حَنِيُفَةً قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اَبُرِدُوا بِالظُّهُرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيُح جَهَنَّمَ اور ابوصنیفہ کی دلیل حضور علی کافرمان ہے کہ ظہر کے شندے وقت میں پڑھواس کئے کہ شدت جرارت جہم کی شدت جرارت سے ہے وَاشَدُ الْحَرِّ فِي دِيَارِهِمُ فِي هٰذَا الْوَقُتِ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْاَثَارُ لَا يَنْقَضِيُ الْوَقُتُ بِالشَّكِّ اور گری کی شدت محابہ کے دیار میں اس وقت میں ہوتی ہاور جب آٹار متعارض ہوئے ہوئے تو وقت شک کی وجہ سے خارج نہ ہوگا

## ظهر كاابتدائي اورآخري وقت

تشویح: صاحب عنایہ نے محد بن شجاع کے حوالہ نے فی در وال دریافت کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اولاز مین کواس قدر ہموار کیا جائے کہ اس میں بال برابر فشیب وفراز ندر ہے پھراس جگدا یک کئڑی گاڑی جائے اور جہال تک سابیہ پہنچے وہال ایک نشان لگادیا جائے ہیں جب تک سابیہ گفتار ہے گاتو وہ زوال سے پہلے کا وقت ہے اور جب اس کئڑی کا سابی ٹھم جائے نہ کھٹے اور نہ بڑھے تو وہ وقت استواء اور نصف النہار ہے ۔ پس اس وقت جو سابیہ ہوگا وہ فی ء زوال اور سابیا صلی کہلائے گا اور جب سابیہ بڑھنے لگاتو سمجھ لوکہ سورج ڈھل گیا اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگیا۔

بہر حال ظہر کا اول وقت زوال کے بعد سے شروع ہوجاتا ہے اور دلیل اس کی ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے پہلے دن ظہر کی نماز اسی وقت میں پڑھائی ہے۔ظہر کے آخر وقت کے بارے میں علمائے احتاف باہم مختلف ہوگئے چنانچہ حضرت امام ابو صنیفہ ہے اس بارے میں تین روایات ہیں۔ا یک روایت جس کو امام محمد نے روایت کیا ہے ہے کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو چند ہوگیا تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہوگیا ہے۔ یہی روایت امام اعظم می کا فد ہب ہے۔

مالیہ سے دوسری روایت جس کوحسن بن زیاد ؓ نے روایت کیا ہے کہ جب سایداصلی کےعلاوہ ہر چیز کا سایداس کے ایک مثل یعنی اس چیز کے برابر ہو گیا تو ظہر کا وقت نکل گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا یہی صاحبین ؓ امام زفر ؓ اور امام شافعیؓ کا مذہب ہے۔

تیری روایت جس کواسد بن عمر اور علی بن جعلائے روایت کیا ہیہ ہے کہ جب ہر چیز کا سابیہ سابیا سلی کے علاوہ اس کے ایک مثل موگایا تو ظہر کا وقت ختم ہوگیا لیکن عصر کا وقت شروع نہیں ہوا بلکہ عصر کا وقت اس وقت داخل ہوگا جب کہ سابیا اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سابیا س ہوگیا تو ظہر کا وقت ختم ہوگیا لیکن عصر کا وقت شروع نہیں ہوا بلکہ عصر کا وقت اس وقت داخل ہوگا جب کہ سابیا اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سابیا س کے دو چند ہوجائے پس اس روایت کی بنا پرظہر اور عصر کے در میان وقت مہمل ہوگا جیسا کہ فجر اور ظہر کے در میان وقت مہمل ہے (عنامیہ)۔

یہاں قد وری کی عبارت میں ذراسا جھول ہے وہ یہ کہ امام قد وریؒ نے کہا کہ امام صاحبؒ کے نزد یک ظہر کا آخر وقت یہ ہے کہ ہر چیز کا سابیاس کے دو چند ہوجائے۔ اور صاحبینؓ کے نزد یک ایک مثل ہوجائے حالانکہ اس وقت میں ظہر کا وقت نکل جاتا ہے لہذا اس کے آخر وقت ہونے کے وئی معن نہیں ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ آخر سے مرادوہ وقت ہے جس سے ظہر کے وقت کا نگانا محقق ہوجائے۔

صاحبین کی دلیل ہے کے دھزت جریل علیہ السلام نے عصر کی نماز پہلے دن اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہو گیاتھا پس معلوم ہوا کہ اس وقت عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہوجاتا ہے۔

حضرت امام ابوحنیقہ کی دلیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عندی حدیث ہے بعنی اَبُود وُو ا بِالظُّهُو فَانَ شِدَّةَ اللَّهُ عَن فَيْحِ جَهَنَّمَ اس حدیث ہے استدلال اس طور پر ہوگا کہ اللہ کے رسول علی فی نے خلم کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور عرب کے شہروں میں سایہ ایک مثل ہونے کے وقت شدیدگری پڑتی تھی پس ثابت ہوگا کہ آپ علی فی نے ایک مثل کے بعد ہی ظہر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باتی رہتا ہے تو ایک مثل کے بعد ہی خلم کا وقت کیے شروع ہوسکتا ہے۔

اورحدیث امت جریل کا جواب علامه ابن البهام نے بید یا کہ اوقات نماز کے سلسلہ میں بیصدیث سب سے مقدم ہے اور جوحدیثیں اس کے خالف ہیں وہ سب اس سے مؤخر ہیں اور مؤخر ، مقدم کے لئے ناسخ ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ امامت جریل کی حدیث منسوخ ہے لہذا بی قابل استدلال نہیں ہوگی صاحب ہوائی نے اس طور پر جواب دیا کہ حدیث امامت جریل اور حدیث اَبُو دُو اُ بِالظَّهُو مِیں تعارض واقع ہوگیا کیونکہ امامت جریل کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایک مثل پرظہر کا وقت ختم ہوگیا اور حدیث اَبُو دُو اُ بِالظَّهُو سے بیت چاتا ہے کہ ایک مثل پرظہر کا وقت ختم نہیں ہوا بلکہ باتی ہے۔ حاصل بیہ کہ ایک مثل پرظہر کے وقت کا نکانا

مشکوک ہے حالانکہ ایک مثل سامیہ و نے سے پہلے بالیقین ظہر کا وقت ٹابت تھا اور قاعدہ ہے کہ جو چیز بالیقین ٹابت ہووہ شک کی و جہ سے زائل نہیں ہوتی لہٰذا ہر چیز کا سامیا کی مثل ہوجانے کے وقت چونکہ ظہر کے وقت کا نکلنا مشکوک ہے اس لئے نہیں نکلے گا۔

فائدہ: دوال کے بعدسب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار رکعت نماز پڑھی ہے جبکہ ان کواپنے بیٹے اساعیل کے ذکر کرنے کا بھم کیا گیا تھا۔ چنانچہ پہلی رکعت حضرت اساعیل کاغم چلے جانے کے شکریہ میں تھی اور دوسری رکعت کے ذریعہ اس بات پراللہ کا شکرادا کیا گیا کہ اللہ نے حضرت اساعیل کے بدلے میں فدید (مینڈھا) اُ تارا۔ اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی وجہ سے جبکہ حضرت ابراہیم کو قَلُهُ صَدَّقَتَ الرُّوْ یَا کی خبر دی گئی۔ اور چوشی رکعت مضرت وزنج پر حضرت اساعیل خوشنودی کی وجہ سے جبکہ حضرت ابراہیم کو قَلُهُ صَدَّقَتَ الرُّوْ یَا کی خبر دی گئی۔ اور چوشی رکعت مضرت وزنج پر حضرت اساعیل کے صبر کرنے کی وجہ سے تھی۔ یہ نماز حضرت ابراہیم کی طرف سے بطور نفل تھی کیکن اُمت مرحومہ پرفرض کی گئی۔ (عنامیہ)۔

وَاوَّلُ وَقُتِ الْعَصُوِ إِذَا خَرَجَ وَقُتُ الظُّهُوِ عَلَى الْقَوُلَيْنِ وَاخِرُ وَقُتِهَا مَالَمُ تَغُرُبِ الشَّمُسُ

اورعمركااول وقت جبكه ظهركاوقت دونول تولول برنكل جائ اورعصركا آخروقت جب تك كدآ فالبغروب ندمو

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنُ اَدُرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبُلَ اَنُ تَغُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَهَا

اس لئے کہ حضور علی کا فرمان ہے کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پالی تو اس نے عصر پالی

## عصر كاابتدائي اورآ خرى وفت

تشریح: عصر کا اول وقت ،ظہر کا وقت خم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے خواہ ظہر کا وقت دوشل پرخم ہوجیا کہ امام صاحبؓ کا ندہب ہے خواہ ایک شل پرخم ہوجیا کہ صاحبؓ کا ندہب ہے۔ اور عصر کا آخر وقت غروب آ فقاب سے پہلے تک ہے۔ ویل حدیث ابو ہر پرہؓ ہے: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عمر کا وقت غروب آفتاب تک باتی رہتا ہے۔ حسن بن زیاد کا خیال ہے کہ عمر کا وقت اصفرارِ مش تک باقی رہتا ہے اس کے بعد باتی نہیں رہتا۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث إِنَّ النَّبِی عَلَيْتِ اللهِ قَالَ وَقَتُ الْعَصُوِ مَالَمُ يَصُفَو الشَّمْسُ سے استدلال کرتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آفتاب زردنہ ہوجائے۔ لیکن ہماری طرف سے جواب میہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث میں وقت وقت وستحب کا بیان ہے نہ کہ وقت جواز کا لہذا میر حدیث حدیث اللہ ہمریرہ کے معارض نہ ہوگی حدیث اللہ ہمریرہ سے جواب کہ جس نے

عصری ایک رکعت پڑھی پھرسلام ہے پہلے وقت نکل گیا تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی اوراس پرسب کا اتفاق ہے اورا گرضیح کی نماز میں ایک رکعت کے بعد سورج نکل آیا تو امام ابو منیفہ کے نزد یک نماز باطل ہوگئ یعنی آفناب طلوع ہونے کے بعد قضاء پڑھے ہے اور امام ما لک اورامام شافعی اورامام احمد کے نز دیک باطل نہیں ہوئی بلکہ ای کو پوری کرے ان حضرات کی دلیل یہی حدیث ابی ہریرہ ہے۔

مارى طرف سے اس مدیث كا جواب شخ الاوب نے يه لكھا ہے كہ فَقَدُ اَدُرَكَ الصُّبُحَ كمعنى ميں فَقَدُ أَذُرَكَ وَقُتَ الصُّبْحِ يعِن الرَّكُونَ فَخُص نماز كااللُّ نبيس تفا پھرا يسے وقت ميں نماز كاالل مواجبكه ايك ركعت كى مقدار وقت باتى ره كيا تواس پرنماز واجب ہوگى مثلا كافرمسلمان ہوگيا، يا بچه بالغ ہوگيا، يا حائضه پاک ہوگئى۔ بيہ بات واضح رہے كه ايك ركعت كابيان محض فہمائش کیلئے ہے در نہ خواہ ایک رکعت کا وفت پایا ہویا تھوڑ اپایا ہود ونوں صورتوں میں اس پر بینماز لازم ہوگی۔

فائدہ:عصری نمازسب سے پہلے حضرت یونس نے پڑھی جبکہ اللہ تعالی نے ان کوعصر کے وقت عارظلمتوں سے نجات عطافر مائی (۱) لغزش کی ظلمت (۲) رات کی ظلمت (۳) پانی کی ظلمت (۳) مجھلی کے پید کی ظلمت دھنرت بونس نے جار رکعتیں تطوعاً بطورشكراندادا كالكين امت مرحومه برفرض كردى كئ-

وَاَوَّلُ وَقُتِ الْمَغُرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَاخِرُ وَقُتِهَا مَالَمُ يَغِبِ الشَّفَقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ " اورمغرب كااول وقت جبكه سورج حيب جائے اورمغرب كا آخر وقت جب تك كشفق غائب ندموجائے۔اورامام شافعي نے كها مِقُدَارُ مَايُصَلِّى فِيُهِ ثَلْتَ رَكُعَاتٍ لِآنَّ جِبُرِيُلَ عَلَيُهِ السَّلامُ أَمَّ فِى يَوُمَيُنِ فِى وَقُتٍ وَاحِدٍ وَلَنَا كماتى مقداركه جس ميس تين ركعات نماز پڑھ لے كيونكه جريل عليه السلام نے ايك بى وقت ميس دونوں دن امامت كى ۔اور جارى دليل قَوُلُهُ عليه السَّلامُ اَوَّلُ وَقُتِ الْمَغُرِبِ حِيْنَ تَغُرُبُ الشَّمُسُ وَاخِرُ وَقُتِهَا حِيْنَ يَغِيُبُ الشَّفَقُ حضور علي كافرمان ب كمغرب كااول وقت جس وقت آفاب حجب جائے اور مغرب كا آخر وقت جبكه شفق عائب موجائے وَمَا رَوَاهُ كَانَ لِلتَّحَرُّزِعَنِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِى فِي ٱلْأَفْقِ بَعُدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةٌ اورجس صدیث کوامام ثانعی نے روایت کیاوہ کراہت سے بیخے کی وجہ سے تھا، پھر شفق امام صاحب کے ہاں وہ سفیدی ہے جوافق میں سرخی کے بعد ہوتی ہے۔ وَعِنُدَهُمَا هُوَ الْحُمُرَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِى حَنِيُفَةٌ وَهُوَ قَوُلُ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اورصاحبین کے نزد یک شفق سرخی ہےاور میابوصنیفہ سے بھی ایک روایت ہےاوریبی امام شافعی کا قول ہے کیونکہ حضوصلی کے کافر مان ہے کہ

اَلشَّفَقُ اَلُحُمُرَةُ وَلِابِي حَنِيُفَةٌ ۚ قَوُلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَاخِرُ وَقُتِ الْمَغُرِبِ إِذَا اسُوَدَّ الْافْقُ

اَلشَّفَقُ الْحُمُورَةُ اورامام ابوصنيفة كى دليل حضور عَلِيقَ كافرمان ب كمغرب كا آخروقت جبكه افق سياه برجائ

## وَمَا رَوَاهُ مَوْقُونَ عَلَى ابْنِ عُمَرٌ ۗ ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُؤَطَّا وَفِيْهِ إِخْتِلافُ الصَّحَابَةُ

اوروہ حدیث جو (صاحبینؓ )نے روایت کی ،ابن عر پرموقو ف ہے۔امام مالکؒ نے اس کومؤ طامیں ذکر کیااوراس میں صحابہؓ کا اختلاف ہے

#### مغرب كااول اورآ خرى وقت

تشویح \_ مغرب کا وقت سورج ؤو بے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب شفق تک باتی رہتا ہے ۔ امام شافع نے فرمایا کہ مغرب کا صرف اتناوقت ہے جس میں تمین رکعت اداکی جاسکیں اور یہی امام شافع کے دوتو لوں میں سے ایک تول ہے ۔ امام غزائی نے کہا کہ مغرب کے وقت میں امام شافع کے دوقول میں سے ایک تول ہے ۔ امام غزائی نے کہا کہ مغرب کے وقت میں امام شافع کے دوقول منقول ہیں ایک سے کہ مغرب کا وقت غروب شفق تک ممتد ہوتا ہے یہی تول امام احمد بن صنبل کا ہے ۔ اور دوسر اقول سے کہ غروب کے بعد اگر وضو ، اذان ، اقامت اور پانچ رکعت کی مقد اروقت گذرگیا تو سمجھ لوکھ مغرب کا وقت ختم ہوگیا یعنی مغرب کا وقت صرف اتنا ہے جس میں وضو ، اذان ، اقامت کے بعد پانچ رکعت پڑھ سکے ۔ اور حلیہ میں کہا کہ صرف اتنا ہے جس میں وضو ، اذان ، اقامت کے بعد پانچ رکعت پڑھ سکے ۔ اور حلیہ میں کہا کہ صرف اتنا ہے جس میں وضو ، اذان ، اقامت کے بعد پانچ رکعت پڑھ سکے ۔ اور حلیہ میں کہا کہ صرف اتنا ہے جس میں وضو ، اذان ، اقامت کے بعد پانچ رکعت پڑھ سکے ۔ اور حلیہ میں کہا کہ صرف اتنا ہے جس میں وضو ، اذان ، اقامت کے بعد پانچ رکعت پڑھ سکے ۔ اور حلیہ میں کو ذکر کیا ہے ۔

واضح ہوکشفق کی تعیین میں علاء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ ؒنے فرمایا کشفق وہ سفیدی ہے جوسرخی کے بعدافق پر آتی ہے یہی قول صدیق اکبر، معاذ ، انس، ابن الزبیررضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ اور صاحبین ؒنے کہا کہ اس سرخی کا نام شفق ہے۔ یہی ایک روایت امام ابوصنیفہ ؒ سے ہے اور یہی امام شافعیؓ کا قول ہے۔

صاحبین کی دلیل صفور علیہ کا قول اکشفق الکھمُرة ہاورامام ابوطنیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو حفرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عند نے روایت کیا ہے: إِنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ وَآخِو وَقُتِ الْمَغُوبِ إِذَا السُودَ اللَّافُقُ حضور علیہ فی اللہ تعالی عند نے روایت کیا ہے: إِنَّ النَّبِی عَلَیْكُ فَالَ وَآخِو وَقُتِ الْمَغُوبِ إِذَا السُودَ اللهُ فَقُ حضور علیہ فی اللہ میں اور صدیث میں شفق سے مراد سفیدی ہے۔ اور حدیث اَللہ مَافَقُ اَلْحُمُورَةُ حضرت عبداللہ بن عمر اسفیدی ہے۔ اور حدیث اَللہ مَافَقُ اَلْحُمُورَةُ حضرت عبداللہ بن عمر اسفیدی ہے۔ اور حدیث اَللہ مَافَقُ اَلْحُمُورَةُ حضرت عبداللہ بن عمر اور صدیث میں اللہ اللہ بن عمر اور صدیث اللہ اللہ بن عمر اور صدیث میں اللہ اللہ بن عمر اور صدیث اللہ بن عمر اللہ بن عمر اور صدیث اللہ بن عمر اللہ اللہ بن عمر اللہ بن

رضی اللہ تعالیٰ عنہما پرموقوف ہے۔حضرت امام مالک نے اپنی مؤطامیں اس کوذکر کیا ہے اور صدیث موقوف جمت نہیں ہوتی اس لئے یہ صدیث قابل استدلال نہیں ہوگی اوراگر تسلیم کرلیا جائے کہ بیصدیث مرفوع ہے تو ہم جواب دیں مے کہ اس صدیث کی مراد میں صحابہ کا اختلاف ہے چنانچ بعض نے کہا کہ شفق سے مراد سفیدی ہے اور بعض نے کہا کہ سرخی مراد ہے اور صدیث مرفوع اگر اس میں صحابہ کا اختلاف ہوتو وہ بھی قابل استدلال نہیں ہوتی۔

فاقدہ: مغرب کی نمازسب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا عَانْتَ قُلْتَ لِلنَّائِسِ النِّخِدُ فَوْنَ وَأَقِی اِلْهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰہُ اور آپ نے یہ نماز غروب کے بعد پڑھی تھی ۔ پہلی رکعت اپنی ذات سے الوہیت کی نفی کرنے کے لئے تھی اور دوسری رکعت اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت کی نفی کرنے کے لئے تھی اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت ٹابت کرنے کے لئے تھی۔

## وَاَوَّلُ وَقُتِ الْعِشَاءِ إِذَاغَابَ الشَّفَقُ وَاخِرُ وَقُتِهَا مَالَمُ يَطُلُعِ الْفَجُرُ لِقَوُلِهِ عَلَيُهِ السَّلامُ

اورعشاه كااول وقت جبكة غق غائب موجائ اوراس كاآخرونت جب تك كه فجرطلوع نه موكيونكه حضور علي كافر مان ب

وَاخِرُ وَقُتِ الْعِشَاءِ حِينَ لَمُ يَطُلُعِ الْفَجُرُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَقُدِيُرِهِ بِلَهَابِ ثُلُثِ اللَّيُلِ

اورعشاء کا آخروفت جس وقت کہ فجرطلوع نہ ہواور بیر حدیث امام شافعیؓ کے خلاف تہائی رات گذرنے کے ساتھ انداز ہ لگانے میں ججت ہے

#### عشاء كااول اورآ خرى وفت

تشریح: عشاء کااول وقت شفق چھنے کے بعد ہے شروع ہوجا تا ہے اور آخر وقت جب تک کہ مج صادق نہ ہو۔اورامام شافعیؓ نے فرمایا کہ تہائی رات گذرنے تک عشاء کا وقت باتی رہتا ہے۔

جاری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث إنَّهُ عَلَیْتُ اَلَیْ اَ آخِرُ وَقُتِ الْعِشَاءِ حِیُنَ یَطُلُعُ اللهُ عَلَیْ الله تعالی عنہ کی حدیث اِنَّهُ عَلَیْتُ اَلَیْ وَ آخِرُ وَقَتِ الْعِشَاءِ حِیُنَ یَطُلُعُ الْفَحُورُ ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کا وقت شبح صادق تک بارتی رہے گا۔ امام شافعی کا متدل حدیث امامت جبریل ہے کیونکہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کا آخروقت تہائی رات تک ہے کیون ہماری طرف سے اس کا جواب وقت ظہر کے ذیل میں گذر چکا ملاحظ فرما لیجئے۔

فائده: عشاء کی نمازسب سے پہلے حضرت موی علیه السلام نے پڑھی ہے (عنایہ)۔

وَاوَّلُ وَقُتِ الْوِتُو بَعُدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ مَالَمُ يَطُلُعِ الْفَجُرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْوِتُو

اوروتر كااول وقت عشاء كے بعد ہےاوراس كا آخروقت جب تك كه فجر طلوع نه ہو كيونكه وتركے بارے ميں حضو ملاقعة كافر مان ہے

فَصَلُّوْهَا مَابَيْنَ الْعِشَاءِ إلى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ

كاس كوعشاءاور صبح صادق كے درميان پڑھو\_مصنف نے كہا كدييصاحبين كنزويك ب\_اورامام ابوطنيفة كنزويك

وَقُتُهُ وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّذْكِيرِ لِلتَرْتِيبِ

وتر کاوقت عشاء کاوقت ہے مگرید کہ یاد ہونے کی حالت میں وتر کوعشاء پر مقدم ندکیا جائے ترتیب (کے واجب ہونے) کی وجہ سے

#### وتر كااول اورآ خرى وقت

تشریح: ور کاونت میں اختلاف ہے چانچے صاحبین کے زدیک عشاء کی نماز کے بعد ہے ورکا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے طوع ہونے تک باقی رہتا ہے اور حفرت امام ابو حنیف کے زدیک عشاء کا وقت ہی ورکا وقت ہے۔ صاحبین کی دلیل حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے: قَالَ حَورَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَسُولُ اللّٰهِ عَالَ کُولُ اللّٰهِ عَلَیْنَا اللّٰهِ عَلَیْنَا وَسُولُ اللّٰهِ عَالِمَ عَلَیْنَا اللّٰهِ عَلَیْنَا وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَسُی اللّٰہُ اللّٰہُ عَدِیْنَا وَسُلَ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهُ وَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْنَا وَسُلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَسُلِمُ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

صاحب بدائي كت بين كرآب فرمايا فَصَلُّوها مَابَيْنَ الْعِشَاءِ إلى طُلُوعِ الْفَجُوِ كرعثاءاور صح صادق كردميان اس كوير حور

امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ وتر عملا فرض ہے اور وقت اگر دو واجب نماز وں کوجع کر ہے تو ان دونوں نماز وں کا ایک ہی وقت ہوتا ہے جیسے فائنۃ اور وقتیہ ۔حضرت امام صاحب پر یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ اگر دونوں کا ایک وقت ہے تو وتر کوعشاء پر مقدم کرتا ہو جائز ہونا چاہیے حالا نکہ ایسانہیں ہے جواب: یا دہونے کی حالت میں مقدم کرتا اس لئے جائز نہیں کہ وتر اور عشاء میں ترتیب واجب ہے چنا نچہا گروتر کی نماز عشاء سے پہلے عمد آپڑھی تو بالا تفاق وتر کا اعادہ ضروری ہوگا۔ اور اگر عشاء کی نماز بھول گیا اور وترکی نماز پڑھ لی مجرعشاء کی نماز باد میں کہ عضاء کی نماز بھول گیا اور وترکی نماز پڑھ لی کھرعشاء کی نماز یادہ اس کے جائز ہوں تا ہے۔

اورصاحبین کے نزدیک اعادہ کرے گا کیونکہ صاحبین کے نزدیک وترعشاء کی سنت ہے جیسے عشاء کے بعد دور کعتیں سنت ہیں پس اگروہ دور کعتیں عشاء پرمقدم کردی گئیں تو جا ئزنہیں عمراُ ہویا نسیا ناایسے ہی وتر کوعشاء پرمقدم کرنا جائزنہیں نہ عمرااور نہنسیا نا۔

(بد) فصل (متحب اوقات کے بیان میں) ہے

وَيُسْتَحَبُ الْإِسْفَارُ بِالْفَجُوِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسُفِرُوا بِالْفَجُوِ فَإِنَّهُ اَعْظُمُ لِلْاَجُو اور فجر کی نماز میں اِسفار کرنامتحب ہے کیونکہ حضور علیقے کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز اِسفار میں پڑھواس لئے کہ وہ اُتو اب کے اعتبارے اعظم ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيُسْتَحَبُّ التَّعُجِيلُ فِي كُلِّ صَلْوةٍ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَارَوَيُنَاهُ اورامام شافعیؓ نے کہا کہ ہرنماز میں جلدی کرنامتحب ہےاورامام شافعیؓ کیخلاف جحت وہ حدیث ہے جے ہم نے روایت کیا وَمَا نَرُوِيُهِ وَالْإِبُرَادُ بِالظُّهُرِ فِي الصَّيْفِ وَتَقُدِيُمُهُ فِي الشِّتَاءِ اور (وہ حدیث ہے) جو ہم آئندہ روایت کریں مے۔اورگری کے موسم میں ظہر کو تھنڈک میں پڑھنا (مستحب ہے)اور سردی کے موسم میں اس کومقدم کرنا لِمَارَوَيُنَا وَلِرِوَايَةِ اَنَسٍ ۗ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ إِذَا كَانَ فِى الشِّتَاءِ اس صدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی اور روایت انس رضی اللہ تعالی عند کی وجہ سے کدرسول التعالی جب سردی کا موسم ہوتا بَكُّرَ بِالظُّهُرِ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ اَبُرَدَ بِهَا وَتَاخِيْرُ الْعَصْرِ مَالَمُ تَتَغَيَّرِ الشَّمُسُ تو ظہر میں جلدی فرماتے اور جب گری ہوتی تو ظہر کو صندک میں پڑھتے اور عصر کی سردی اور گری میں مؤخر کرنا (مستحب ہے) فِيُ الصَّيُفِ وَالشِّتَاءِ لِمَا فِيُهِ مِنُ تَكُثِيُرِ النَّوَافِلِ لِكُرَاهَتِهَا بَعُدَهُ جب تک کہ سورج متغیر نہ ہر کیونکہ اس تاخیر میں نوافل کی زیادتی کا (موقع) ہے کیونکہ عصر کے بعد نوافل مکروہ ہیں

وَالْمُعْتَبَرُ تَغَيُّرُ القُرُصِ وَهُوَ أَنُ يَّصِيُرَ بِحَالٍ لا تَحَارُ فِيُهِ الْاَعْيُنُ هُوَ الصَّحِيُحُ وَالتَّاخِيُرُ الْكِهِ مَكْرُوهُ اورمعترسورج کی کلیکامتغیر ہونا ہاوروہ یہ ہے کہ سورج ایس حالت میں ہوجائے کہ اس میں آنکھیں ندچند صیاویں بہی سیح ہاور اس تک مؤخر کرنا مکروہ ہے

مستحب اوقات ..... فجر ،ظهرا درعصر كالمستحب وقت

تشریح : گذشته اوراق میں نمازوں کے مطلق اوقات کا بیان تھا۔اب یہاں سے وقت کامل اور ناقص کوذکر کریں گے۔ چنانچەدونوں میں سے ہرایک کیلئے کے لئے علیحدہ فصل ذکر کی ہے پہافصل میں اوقات کا ملہ یعنی اوقات مستحبہ کو بیان کیا ہے اور دوسر ک فصل میں او قات ِنا قصہ بعنی او قاتِ مَروہ یکو بیان کیا ہے۔

احناف کے نزد کی مجمع کی نماز اِسفار (روشی) میں پڑھنامتحب ہے۔اور اِسفار کی حدید ہے کہ سفیدی پھیل جانے کے

بعد قراوت مسنونہ کے ساتھ نماز شروع کرے۔اس کے بعدا گروضو وغیرہ کی ضرورت پیش آجائے تواس کے لئے وضوکر کے سورج نگلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھناممکن ہو۔ حاصل یہ کہ نماز اسفار ہی میں شروع کی جائے اور اسفار ہی میں ختم کی جائے تواسخباب پڑھل ہوگا۔ امام طحاویؒ نے کہا کہ مستحب سے ہے کہ نماز غَلَسُ (اندھیرے) میں شروع کرے اور اسفار میں ختم کرے حاصل سے کہ تطویل قراءت کے ذریعہ غَلَسُ اور اِسفار دونوں کو جمع کرے۔

ام شافعی اورام مالک نے فرمایا کہ جلدی کرنامتحب ہاورجلدی یہ ہے کہ وقت کے نصف اول میں نماز اداکرے۔
ام شافعی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے استدلال کرتے ہیں: قَالَتُ کَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْ الْصَبْحَ الْصَبْحَ فَيَ مَتَلَقِفَاتِ بِمُولُ طِهِنَّ مَا يُعُوفُنَ مِنَ الْعَلَسِ (بحاری و مسلم) ام المونین معزت عائشہ ضی فَینُصَوفُ اللّه عَلَیْ مَا اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ

يه صديث الى بات پر شاہد ہے كہ صنور علي عَلَى عَلَى مَن مَن رَبُرُهُ كَرَفَارِعُ ہُوجاتے عَنے دور لى دليل صنور علي كا تول او لُو قُتِ دِ صُوانُ اللّهِ وَآخِرُهُ عَفُو اللّهِ اور عنوتنا ضاكرتا ہے تقعیراور كوتا بى كارپى اس ہے بھی ثابت ہوا كہ نمازی می جلاى كرنامتحب ہے نيز جب صنور علي ہے دريافت كيا گيا كه اَي الْعَمَلِ اَحَبُ اِلَى اللّهِ تو آپ علي فَي فَر مايا الصّلاةُ لِاوَّلِ وَقُتِهَا .

فقہاءاحناف کی دلیل حفرت رافع بن خدت کی صدیث اَسُفِرُ و بِالْفَجُوِ فَاِنَّهُ اَعُظُمُ لِلْاَجُوِ ہِ وجاستدال سے
ہے کہ صدیث میں اِسفار کا امر فرمایا گیا ہے۔اورامر کا اونی مرتبہ ندب اوراس جاس لئے کہا گیا کہ فجر کی نماز کو اِسفار میں اواکرنا
متحب ہے۔اور دبی صدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کوامام شافعیؒ نے روایت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدیث عائشہ فعلی
صدیث ہے اور اَسُفِرُ وُ ا بِالْفَجُوِ صدیث قولی ہے اور تول وقعل میں تعارض کے وقت تول کو ترجیج ہوتی ہے نہ کہ فعل کو۔

۵۳۲۰۵ م اورعصر کی نماز ہرموسم میں مؤخر کرنامتحب بے بشرطیکہ آفاب متغیر نہ ہو۔ دلیل بیہ ہے کہ عصر کومؤخر کرنے میں نوافل کی زیادتی کاموقع ہے کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے لہذاعصر کی نماز کوتا خیرے پڑھا جائے تا کہ عصرے پہلے زیادہ نوافل کی گنجائش باقی رہے۔

امام مالك اورامام شافعي في كها كم عصر كوجلدى اداكرنا افضل ہے دليل حضرت انس رضى الله تعالى عنه كا قول ہے إنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى الْعَصُرَ فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ اِلَّى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ يَعَىٰ حَرْتَ الْس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ عصری نماز پڑھتے تھے اور جانے والاعوالی مدیندی طرف چلا جاتا حالانکہ سورج بلند ہوتا۔ پس بیاس وقت ہوسکتا ہے جبکہ عصر کی نماز جلدی اوا کی جائے۔

مگر ہماری طرف سے جواب میہ ہوگا کہ عوالی مدینہ دو تین میل کی دوری پر کہلاتا ہے اور میل سے وہی میل مراد ہے جوباب العیم میں مذکورہوا،اور بیکوئی زیادہ مسافت نہیں ہے بلکہ عصر کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھ کربھی اس قدرمسافت طے کی جاسکتی ے پس بیصدیث مارے خلاف جست نہیں ہوگی۔

صاحب بداليات نے كہا كة غير شمس مرادسورج كى مكيد كامتغير ہونا ہے اوروہ بيہ كيسورج الي حالت ميں ہوجائے كه اس کود مکھنے والے کی آنکھیں نہ چندھیا کیں بلکہ اس پرنظر جم جائے یہی سیحے قول ہے۔

ابراہیم تخفی کہتے ہیں کہ تغیر مس سے مراداس روشنی کامتغیر ہونا ہے جود بواروں پر پڑتی ہے۔لیکن میریح نہیں کیونکہ روشنی تو زوال کے بعد ہی ہے متغیر ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

صاحب عناية نے لکھا ہے کہ سورج کی تکميكامتغير ہونايہ ہے کہ سورج ایک نيزے کی مقدارے كم ہو۔اورا گرایک نيزے کی مقدار برقائم موتو تغير قرص نبيس موا-

مصنف ہداریے نے کہا کہ تغیر تک نمازمؤخر کرنا مکروہ ہاس لئے اس سے پہلے ہی ادا کرنامتحب ہے۔

وَيُسْتَحَبُّ تَعُجِيلُ الْمَغُرِبِ لِآنَ تَاخِيُرَهَا مَكُرُوهٌ لِمَا فِيُهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُوُ هِ

اورمغرب کی نماز میں جلدی کر نامتحب ہے کیونکہ اس نماز کی تاخیر مکروہ ہے کیونکہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے

وَقَالَ عَلَيُهِ السَّلَامُ لَا تَزَالُ أُمَّتِى بِخَيْرٍ مَا عَجُّلُوا الْمَغُرِبَ وَاخَّرُوا الْعِشَاءَ

اور حضور علی نے فرمایا کدمیری اُمت بمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ مغرب کوجلدی اداکرتے رہیں مے اور عشاء کوتا خیر سے اداکرتے رہیں مے

## مغرب كالمستحب وقت

تشویح دمئلہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنامتحب ہے یعنی اذان اورا قامت کے درمیان چھ فیل نہ کرے سوائے خفیف ی بیٹھک یاسکوت کے۔دلیل میہ ہے کہ مغرب کی نماز کومؤخر کرنا مکروہ ہے۔اور تاخیراس لئے مکروہ ہے کہاس میں یہود کے ساتھ تَشَبُّهُ لازم آتا ہاس لئے کہ یہودمغرب کی نماز تا خیرے پڑھتے تھے۔

دوسرى دليل حضور عليه كا قول لا تَزَالُ أُمَّتِي بِنَحيْرٍ مَاعَجَلُوا الْمَغْرِبَ وَأَخَّرُوا الْعِشَاءَ بـ

وَتَاخِيْرُ الْعِشَاءِ إِلَى مَاقَبُلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لَوُ لَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَاخُّرُتُ

اورعشاء کوتہائی رات سے پہلےتک مؤخر کرنا (مستحب ہے) کیونکہ حضور علیقے کا فرمان ہے کدا گرمیں اپنی اُمت پرشاق نہ پا تا تومیں عشاء کو

الْعِشَاءَ اللَّى ثُلُثِ اللَّيُلِ وَلِآنً فِيهِ قَطْعَ السَّمْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعُدَهُ وَقِيْلِ فِي الصَّيُفِ

تہائی رات تک مؤخر کرتا اور اس لئے کہ اس میں اس قصہ کوئی کوظع کرنا ہے جس سے عشاء کے بعد منع کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا کہ گری میں

تُعَجُّلُ كَيُلَا تَتَقَلَّلَ الْجَمَاعَةُ وَالتَّاخِيرُ إِلَى نِصُفِ اللَّيُلِ مُبَاحٌ لِآنَّ دَلِيُلَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ تَقُلِيُلُ الْجَمَاعَةِ

جلدی کی جائے تا کہ جماعت کی قلت نہ ہوجائے اور آ دھی رات تک عشاء کومؤخر کرنا مباح ہے کیونکہ دلیل کراہت کو اور وہ تقلیل جماعت ہے

عَارَضَهُ دَلِيْلُ النُّدُبِ وَهُوَ قَطُعُ السَّمُو بِوَاحِدٍ فَيَثُبُتُ الْإِبَاحَةُ اِلَى النِّصُفِ الْآخِيُرِ و مَكْرُوهُ

دلیل ندب معارض ہوئی اوروہ کی کے ساتھ باتی کرنے کا انقطاع ہے۔ پس آدھی رات تک اباحت ثابت ہوگی اور (نصف اخیر تک مؤخر کرنا) مکروہ ہے

لِمَا فِيُهِ مِنُ تَقُلِيُلِ الْجَمَاعَةِ وَقَدِ انْقَطَعَ السَّمُرُ قَبُلَهُ

كونكهاس ميں جماعت كى تقليل ہے حالانكہ قصہ كوئى اس سے پہلے بى منقطع ہو چكى ہے

#### عشاءكامشحب وقت

تشویح: عشاء کی نماز کوتہائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنا متحب ہے۔ اور شرح نقابی میں ہے کہ تہائی رات تک مؤخر کرنا متحب ہے۔ اور شرح نقابی میں ہے کہ تہائی رات تک مؤخر کرنا متحب ہے ڈلیل حضور علیہ کا ارشاد ہے: لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلَی اُمَّتِی لَا خُورُتُ الْعِشَاءَ اِلَی ثُلُثِ الَّیُلِ اور دوسری رکامت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد قصہ کوئی شرعا ممنوع ہے چنانچ ارشاد ہے کلا سَمُو بَعُدَ الْعِشَاءِ یعنی حضور علیہ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد قصہ کوئی نہیں ہے۔

اورایک حدیث میں ہے إِنَّ النَّبِی عَلَیْ ہِ کَانَ یَکُو النَّوْمَ قَبُلَهَا وَالْحَدِیْتُ بَعُدَهَا لِین صفور عَلِی اللّهِ عَناء ہے ہیلے سونے کواورعشاء کے بعد باتیں کرنے کو کروہ بچھتے تھے۔ حاصل یہ کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے اور قصہ کوئی ہے تع کیا عمل ہے۔ اورعشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں اس کو مقطع کردینا ہے اس لئے کہ جب تاخیر سے نماز پڑھے گا تو اس کے بعد فور اسونے کی فکر ہوگی نہ کہ قصہ کوئی کے اس لئے تہائی رات تک مؤخر کرنے کو متحب قراردیا گیا ہے۔

بعض فقہاء نے کہا کہ گری کے موسم میں عشاء کی نماز کوجلدادا کرنامتحب ہے کیونکہ گری کے زمانے میں اگر عشاء کومؤخر

کیا گیا تو تقلیل جماعت ہوجائے گی اس لئے کہ گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے لوگ جلدی ہی سوجاتے ہیں۔

صاحب ہدائی نے کہا کہ عشاء کی نماز کوآ دھی رات تک مؤخر کرنا مباح ہولیل ہیہ ہے کہ تاخیراس اعتبار سے کہ جماعت میں کی واقع ہوجائے گی مندوب ہے پس چونکہ دلیل ندب اور دلیل میں کی واقع ہوجائے گی مندوب ہے پس چونکہ دلیل ندب اور دلیل کراہت میں تعارض واقع ہوگیا اس لئے دونوں ساقط ہوکرا ہا حت ٹابت ہوجائے گی۔اورنصف اخیر تک عشاء کومؤخر کرنا مکروہ ہے کیونکہ دلیل کراہت اورتقلیل جماعت موجود ہے اور دلیل ندب اس کے معارض نہیں ہے کیونکہ قصہ کوئی تواس سے پہلے ہی منقطع ہو

چى ہے ہى دليلِ ندبنيس بائى كئى۔

وَيُسْتَحَبُ فِي الْوِتُو لِمَن يَّأْلِفُ صَلْوةَ اللَّيُلِ اخِرُ اللَّيُلِ فَإِن لَمْ يَثِقُ بِالْإِنْتِبَاهِ

اوروتر میں آخررات متحب ہال فخص کیلئے جورات کی نماز کودوست رکھتا ہو پھراگراس کوجا سنے پر بھروسہ ندہو

اَوُتَرَ قَبُلَ النَّوْمِ لِقَوُلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ خَافَ اَنْ لا يَقُوْمَ اخِرَ اللَّيُلِ

توو وسونے سے پہلے وز پڑھ لے۔ کیونکہ حضور علی نے فرمایا کہ جس مخص کوآخررات میں ندائمنے کاخوف ہو

فَلْيُوْتِرُ اَوَّلَهُ وَمَنُ طَمَعَ اَنُ يَقُوْمَ اخِرَ اللَّيُلِ فَلْيُوْتِرُ اخِرَ اللَّيُلِ

تووه اول رات میں وتر پڑھ لے اور جوآخر رات میں قیام کرنے کاطمع رکھتا ہوتو وہ آخر رات میں وتر پڑھے

#### وتر كالمستحب وقت

تشویع: مئلہ یہ ہے کہ جس کو تہجد کی نماز کی عادت ہے اوراس کو جا گئے پر بھروسہ بھی ہے تو اس کے حق بیں مستحب سے ہے کہ ور کو تہجد کے بعد آخر رات میں پڑھے۔اوراگراس کو جا گئے پر بھروسہ بیں ہے یا رات میں تہجد کی نماز کی عادت نہیں ہے تو بیٹیں سونے سے پہلے ور پڑھ لے۔

وَإِذَا كَانَ يَوُمُ غَيُمٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْفَجُرِ وَالظُّهُرِ وَالْمَغُرِبِ تَاخِيُرُهَا وَفِى الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعُجِيلُهَا

اور جب ابر کادن ہوتو نجر ،ظہراور مغرب میں تا نیرِ نماز مستحب ہے اور عصراور عشاء میں مجیلِ نماز (مستحب) ہے

لِآنَّ فِيُ تَاخِيْرِ الْعِشَاءِ تَقُلِيُلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اِعْتِبَارِ الْمَطَرِ وَفِيُ تَاخِيْرِ الْعَصْرِ تَوَهُمُ الْوُقُوعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكُرُوهِ

کیونکہ بارش کے اعتبار کی وجہ سے عشاء کومؤخر کرنے میں جماعت میں کی کرنا ہوگا۔ اور عصر کومؤخر کرنے میں وقت مکروہ میں وقوع کا وہم ہوگا۔

وَلا تَوَهُّمَ فِي الْفَجُرِ لِآنَ تِلُكَ الْمُدَّةَ مَدِيُدَةٌ وَعَنُ آبِي حَنِيُفَةٌ اَلتَّاخِيْرُ فِي الْكُلِّ لِلْاِحْتِيَاطِ

اور جرمی کوئی وہم نہیں کیونکہ بیدت دراز ہےاورامام ابو حفیفہ سے احتیاط کی وجہ سے تمام نمازوں میں تاخیر مروی ہے

اً لَا تَرِي اَنَّهُ يَجُوزُ الْآدَاءُ بَعُدَ الْوَقْتِ لَا قَبُلُ

كيانبين ديمجة كرونت كے بعداداكرناجائز بندكدونت سے پہلے

# ابر کے دن پانچوں نماز وں کے مشخب اوقات

تشریح: سابق میں ان اوقات مستحد کا بیان تھا جبکہ طلع صاف ہواورا گر مطلع صاف ندہو بلکہ آسان اہر آلود ہوتو اس صورت میں صاحب عنائیے نے ضابطہ بیان فر مایا ہے۔ اَلْعَینُ مَعَ الْعَیْنِ بعنی ہروہ نماز کہ جس میں لفظ میں ہوجیے عمر اور عشاء تو صورت میں صاحب عنائیے نے ضابطہ بیان فر مایا ہے۔ اَلْعَینُ مَعَ الْعَیْنِ بعنی ہروہ نماز کہ جس میں لفظ میں ہوجیے عمر اور عشاء میں جلدی کرنے کی و اس میں اہر کے دن عجاء کی واور اس میں ایر کے دن عجاء کی نماز کو مؤ فر کیا گیا تو جماعت میں کی واقع ہوگی اور بارش کی وجہ سے لوگ ستی کریں گے اور جہ بیہ ہے کہ اگر ایسی عالت میں عشاء کی نماز کو مؤ فر کیا گیا تو جماعت میں کی واقع ہوگی اور بارش کی وجہ سے لوگ ستی کریں گے اور رخصت بیٹل کریں گے کونکہ جب بارش کا دن ہوتا تو حضور علیہ اذان کے بعد اعلان کرادیے کہ اللا صَلُوا فِی دِ حَالِکُمُ رخصت بیٹل کریں گے کونکہ جب بارش کا دن ہوتا تو حضور علیہ اذان کے بعد اعلان کرادیے کہ اللا صَلُوا فِی دِ حَالِکُمُ خبر دار ہو جاؤ کہ اپنے اپنے کھکا نے پرنماز پڑھ لو۔

اور عصر بین بینیل کا وجہ بیہ ہے کہ عصر کومو ترکر نے بین کر وہ وقت بین نماز واقع ہونے کا وہم ہے کیونکہ عمر کا آخر وقت کم وہ ہم اس کے عصر کی نماز بین بھیل کا وجہ ہم ہیں ہے کیونکہ فجر کی نماز کا وقت سے صادق ہم اس کے عصر کی نماز بین بھیل مستحب ہاس کے بر ظلاف فجر کی نماز کومو ترکر نے کے باوجود طلوع تمس کے وقت نماز واقع ہونے کا وہم نہیں ہوگا اس وجہ سے طلوع آفی ہونے کا وہم نہیں ہوگا اس وجہ سے ابر کے دن فجر کی نماز بین تا فجر مستحب ہے۔ اور ظہر اور مغرب بین تا فجر اس کئے مستحب ہے کہ ابر کے دن اگر ان کوجلد کی اداکیا گیا ہو وقت سے پہلے ادائے نماز کا امکان ہے در آنحالیکہ وقت سے پہلے نماز اوائیس ہوتی اس کئے ان بین تا فجر کو سختے قرار دیا گیا۔

حسن بن زیاد نے امام ابو صنیفہ سے روایت کی کہ ابر کے دن احقیاط اس بین ہوتی ہونے کا اختال ہے۔ اور سے بات مُسلم جلدی کرنے میں وقت سے پہلے نماز واقع ہونے کا احتال ہے اور سے بات مُسلم جلدی کرنے میں وقت سے پہلے نماز واقع ہونے کا احتال ہے اور سے بات مُسلم جلدی کرنے میں وقت سے پہلے نماز اوا کرنا جائز ہے گوقضا ہو لیکن وقت سے پہلے اداکر نا جائز نہیں ہے نیا داء اور نہ قضاء میں جی خیا عقی عند۔

## فَصُلُ فِى الْآوُقَاتِ الَّتِى تُكُرَهُ فِيُهَا الصَّلَوٰةُ

یف ان اوقات (کے بیان) میں ہے جن میں نماز مکروہ ہے

لَا تَجُوزُ الصَّلَوْةُ عِنُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَلا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيْرَةِ وَلَا عِنْدَغُرُوبِهَا لِحَدِيْثِ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ

نماز آ فآب طلوع ہونے کے وقت جائز نہیں اور نہ دو پہر میں آ فآب کے قیام کے وقت اور نہ غروب آ فاب کے وقت کیونکہ عقبہ بن عامر "

قَالَ ثَـكَلَاثَةُ اَوُقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنُ نُصَلِّى وَاَنُ نُقُبِرَ فِيُهَا مَوْتَانَا

كى حديث بفرمايا كمتن اوقات بين جن مين حضور عليه في مين نماز پر صف اورا بي مرد عدفن كرنے سے منع فرمايا ب

عِنُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ حَتَّى تَرُتَفِعَ وَعِنُدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ

طلوع آ فآب کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے اور زوال آ فاب کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے

وَحِينَ تَضَيَّفَ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَانْ نُقُبِرَ صِلْوةُ الْجَنَازَةِ

اورجس وقت كرسورج غروب مونے لكے يهال تك كرغروب موجائے ،اورمصنف ّ كے قول وَ أَنْ نُقْبِرَ بِهِ مرادنماز جنازه ب

لِاَنَّ الدَّفُنَ غَيْرُ مَكُرُومٍ وَالْحَدِيثُ بِإِطُلاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِضِ وَبِمَكَّةَ

كيونكدون كرنا مروه بين اورحديث اسيخ اطلاق كي وجه سے فرائض اور مكه كي تخصيص كرنے ميں امام شافعي كے خلاف ججت ہے

وَحُجَّةٌ عَلَى آبِي يُوسُفُ فِي إِباحَةِ النَّفُلِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَقُتَ الزَّوَالِ

اورابو پوسٹ کےخلاف جمعہ کے روز ، زوال کے وقت نقل نماز مباح قرار دینے میں ججت ہے

نماز کے مکروہ اوقات طلوع شمس،زوال شمس اورغروب شمس میں نماز پڑھنا ناجا ئز ہے

تشريح: ماتبل مين وقت كي دوقهمون مين سے ايك كابيان تقاليعني اوقات مستحبه كاس فصل مين دوسري فتم يعني اوقات

کرو ہہ کا بیان ہے۔ یہاں کراہت عام ہے جو جواز مع الکراہت اور عدم جواز دونوں کو شامل ہے۔حاصل مسئلہ بیہ ہے کہ ہمارے نزدیکے طلوع آفتاب،نصف النہاراورغروب کے وقت نہ فرض نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ فل نماز ،امام شافعیؓ نے کہا کہان اوقات میں

تمام شہروں اور تمام جگہوں میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے اور مکة المکر مدمیں ان اوقات میں نوافل کی اجازت ہے (عنایہ)

صاحب فتح القدير في القدير في الناوقات من مكة المكرّمة من المام ثافعي كنزد يك مطلقاً نماز ير هناجا رُز بعنواه فرض موخواه فل موس

اور حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قیام میس کے وقت نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل وہ

حدیث ہے جس کوحفرت ابو ہریرہ اورحفرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہانے روایت کیا ہے: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُمْ نَهَی عَنِ الصَّلاةِ نِصُفَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمُسُ اِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ یعی حضور عَلَیْتُ نِ نَصَف النہار میں نماز پڑھنے ہے منع کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے گر جعہ کے دن ۔ فرائض کے سلسلہ میں امام شافع کی دلیل حضور عَلِیْتَ کا قول مَن نَامَ عَنْ صَلاةٍ اَوْ نَسِیَهَا فَلَیُصَلِّهَا اِذَا ذَکَرَهَا فَانَ ذَلِکَ وَقُتُهَا ہے۔ یعنی جُوشِ نمازے سوگیایاس کو بعول گیا تواس کو پڑھے جس وقت اس کویا دکرے کو فکہ بی اس کا وقت ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ان اوقات میں بھی فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔اوران اوقات میں مکۃ المکرّمہ میں جوازِ فل پر حدیث ابی ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے استدلال کیا گیا ہے۔حضرت ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے ممانعت کی گئی ہے سوائے مکہ کے۔

اوزایک مدیث میں ہے کہ حضور عظام نے فرمایا: یکا بنی عبد منافی اک تمنعُوا اَحداً طَافَ بِها اَ البَیْتِ وَصَلّی فِی اَیَّةِ سَاعَةٍ شَاءَ مِنُ لَیْلِ اَوْنَهَا رِ اے بی عبدمناف کی کواس گھر کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے ہے منع مت کرو جس وقت وہ چا ہے رات میں یا دن میں ۔ائل روایت ہے بھی معلوم ہوا کہ مکۃ المکر مدمیں ہروقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہماری دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند کی صدیث ہے قال شکلاتُه اَوْقَاتٍ نَهانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَیْتُ اَنْ نُصَلّی ماری دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عملی عند کی صدیث ہے قال شکلاتُه اَوْقَاتٍ نَهانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَیْتُ اَنْ نُصَلّی وَانْ نُقُبِرَ فِیْهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ حَتّی تَرُتَفِعَ وَعِنْدَ ذَوَالِهَا حَتّی تَرُولُ وَحِیْنَ تَصَیّفَ لِلْغُرُولِ بِ حَتّی تَغُولُ بَ عدیث عقبہ بن عامر میں صلوق ہے مرادعام ہے فرض ہو یافل ،اور اَن نُقُبِرَ ہے مرادنمان جان اوقات میں مطلق نماز پڑھنے سے کونکہ ان اوقات میں مطلق نماز پڑھنے سے کونکہ ان اوقات میں مطلق نماز پڑھنے سے خواہ فرض ہو یافل اور نماز جنازہ ہے نی ہے ہی ہے صدیث مطلق ہونے کی و جہ سے امام شافی اور امام ابو یوسٹ کے خلاف جت ہوگی۔

امام ابو يوسف كى پيش كرده حديث كاجواب يه به إلا يَوُمَ الْجُمُعَةِ اسْتَناء منقطع بدوسراجواب يه به كه إلا يَوُمَ الْجُمُعَةِ كَمِعْن بين وَكَا يَوُمَ الْجُمُعَةِ ابِمعنى يهون كَدَحضور عَلِيقَة في نصف النهار مين نماز برجنے منع كيا به اور جعه كدن بھى اس وقت مين نمازنه پڑھے۔

اورامام شافعی کی پیش کرده حدیث بین مَنُ نَامَ عَنُ صَلاقِ النّ کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث ہے اوقات ثلثہ بین نمازی اباحت ثابت ہوتی ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ کی حدیث ہے حرمت ثابت ہوتی ہے اور اصولِ فقد کی کتابوں میں نہ کور ہے کہ اگر اباحت اور حرمت جمع ہوجا کیں تو حرمت کور جمع ہوگا اس وجہ ہے یہاں حدیث عقبہ ڈرائے ہوگی۔

اور حدیث ابوذر کی جواب ہے کہ اللّا بِمَكَّمةً کے معنی ہیں و كلا بِمَكَّمةً مصے باری تعالی کا قول اللّا حَطالًا کے معنی میں و كلا بِمَكَّمةً مصے باری تعالی کا قول اللّا حَطالًا کے معنی

#### و كلا خَطاً كي بين اس صورت من بيحديث الم شافعي كا مُستَدَل نبين موسكتى ، والله اعلم بالصواب\_

#### قَالَ وَلَا صَلْوَةُ جَنَازَةٍ لِمَا رَوَيُنَا وَلا سَجُدَةُ تِلَاوَةٍ لِاَنَّهَا فِي مَعْنَى الصَّلْوةِ

فر مایا اور ندنماز جناز ہ (جائز ہے) اس صدیث کی وجہ ہے جوہم نے روایت کی ،اور ند بجدہ تلاوت کیونکہ بجدہ تلاوت بھی نماز کے معنی میں ہے

إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ لِآنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزُءُ الْقَائِمُ مِنَ الْوَقْتِ لِآنَّهُ لَوْتَعَلَّقَ بِالْكُلِّ

سوائے غروب کے وقت ای دن کی عصر کے کیونکہ سبب وقت کاوہ جز ہے جوقائم ہے کیونکہ سبب اگرکل وقت کے ساتھ متعلق ہو

لَوَجَبَ الْاَدَاءُ بَعُدَهُ وَلَوُ تَعَلَّقَ بِالْجُزُءِ الْمَاضِي فَالْمُؤَّدِّئُ فِي الْحِرِ الْوَقْتِ قَاضِ

تواداكرناوقت كے بعدواجب ہوگااورا كرسبباس جزكے ساتھ متعلق ہوجو كذر كياتو آخروقت ميں اداكرنے والا تضاكرنے والا ہوگا

وَإِذَاكَانَ كَذَٰلِكَ فَقَدُ اَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَّ الصَّلَوَاتِ لِلَّنَّهَا وَجَبَتُ كَامِلَةً

اور جب ایبا ہے تو اس نے ای طرح ادا کی جیسی واجب ہوئی تھی۔ بخلاف دوسری نماز دل کے اس لئے کدوہ کامل واجب ہوئی تھیں

فَكَلا تَتَاذَى بِالنَّاقِصِ قَالٌ وَالْمُرَادُ بِالنَّفِي الْمَذُّكُورِ فِي صَلْوةِ الْجَنَازَةِ وَسَجُدَةِ التِّكَاوَةِ الْكَرَاهَةُ

توناقص (وقت) کے ساتھ ادانہ ہوں گی۔مصنف ؒنے فرمایا کہ نماز جناز واور مجدو تلاوت میں نفی ندکورے مراد کراہت ہے

حَتَى لَوُ صَلَّاهَا فِيُهِ اَوْتَلا سَجُدَةً فِيهِ وَسَجَدَهَا جَازَ لِانَّهَا أَدِّيَتُ نَاقِصَةً

حتى كه أكر كروه وقت مين نماز جنازه پرهى ياس مين آيت بجده تلاوت كى اور بجده كيا توجائز به كيونكه بجدة تلاوت اورنماز جنازه ناقص اداكردي كي

كَمَا وَجَبَتُ إِذِ الْوُجُوُبُ بِحُضُورٍ الْجَنَازَةِ وَالتِّسَلاوَةِ

جيے واجب ہوئي تھی۔اس لئے كدوجوب جنازه حاضر ہونے اور آيت محده تلاوت كرنے سے ثابت ہوتا ہے

## اوقات ثلاثه مين نماز جنازه اورسجده تلاوت كاحكم

تشویح: مصنف نے کہا کہ اوقات ٹلا شیس نہ نماز جنازہ پڑھے اور نہ بجدہ تلاوت کرے دلیل وہ صدیث ہے جو سابق میں گذر چکی یعنی اَنُ نُقُبِوَ مَوْ تَافا، اور بحدہ تلاوت کے عدم جو از پردلیل یہ ہے کہ بجدہ تلاوت نمازی کے معنی میں ہے بایں طور کہ جو شرطیں نماز میں ہیں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ وغیرہ وہ بحدہ تلاوت میں بھی شرط ہیں ہیں جب بحدہ تلاوت نماز کے معنی میں ہے تو وہ اوقات ثلفہ میں نہی عن الصلا ق کے تحت داخل ہوگا چنانچہ ارشاد ہے قبلا تُنَهُ اَوْ قَاتِ نَهَافا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ اَنُ الْصَلِيْ فِيهُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّه

می ابوالحن قد دری نے کہا کہ اوقات اللہ میں مطلقا نماز پڑھناممنوع ہے لیکن ای دن کی عصراس ہے متنی ہے یعن اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ غروب کا وقت ہو گیا تو وہ اس دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت پڑھ سکتا ہے۔لیکن دوسر ک کوئی نمازیا کسی دوسر سے دوز کی عصر کی نماز اگر اس وقت میں پڑھنا جا ہے تو جا ئز نہیں ہے۔دلیل سے پہلے چند با تیس ذبئ نشین کر لیجئے۔ نمازیا کسی دوسر سے دوز کی عصر کی نماز اگر اس وقت میں پڑھنا جا ہے تو جا ئز نہیں ہے۔دلیل سے پہلے چند با تیس ذبئ نشین کر لیجئے۔ (۱) یہ کہ نماز کے اوقات اس کے واجب ہونے کا سب ہوتے ہیں۔

(٢) يركرسب،مسبب عمقدم موتا -

(۳) ید کہ جیسا سب ہوگا ویا بی مسبب واجب ہوگا یعنی سبب اگر کائل ہے تومسبب بھی کائل واجب ہوگا اور اگر سبب ا ناتھ ہے تومسبب بھی ناتھ واجب ہوگا۔

(۳) ید کرنازاگرکامل واجب ہوئی تو کامل اداکرنا ضروری ہوگا۔اوراگرناتھ واجب ہوئی تو صفت ونقصان کے ساتھ ادا کرنے ہے بھی ادا ہوجائے گی۔اب دلیل کا حاصل ہے ہوگا کہ جو تھے غروب آفتاب کے وقت عصر کی نماز اداکرتا ہے تو اس کے سبب میں تین احتال ہیں:۔

ایک ہے کہ پورے وقت کوسب قرار دیا جائے۔ دوم ہے کہ وقت کا جو حصہ گذر چکا وہ سبب ہو ہوم ہے کہ جز و متصل لِلا نداء سبب ہو۔ اول کے دواحیّال باطل ہیں اس لئے کہ اگر پورے وقت کوسب مانا جائے تو وقت کے بعد نماز اداکرنا واجب ہونا چاہیے کونکہ مسبب ،سبب سے مؤخر ہوتا ہے حالانکہ نماز وقت کے اندرواجب ہوتی ہے نہ کہ وقت کے بعد پس معلوم ہوا کہ پوراوقت وجوب صلوٰ ق کا سبب نہیں ہے۔

اوردوسراخمال اس لئے باطل ہے کہ اگر جزء ماضی لینی گذر ہے ہوئے جز کوسب مانا جائے تو جو محض آخر وقت میں نماز
پڑ معے گاتو اس کو قضا کرنے والا کہنا جا ہے۔ حالانکہ اس کو قضا کرنے والانہیں کہا جاتا۔ پس ثابت ہوا کہ جو جزادائے صلوق کے مصل
ہے وہ وہ جو بوصلوق کا سبب ہے اور مسئلہ فہ کورہ میں جزمتصل لینگا داَء وقت تاقص ہے اور سابق میں گذر چکا کہ وقت (سبب) اگر
تاقعی ہوتو نماز بھی تاقعی ہی واجب ہوگی پس اس محض پرجیسی نماز واجب ہوئی تھی و لیم ہی اداکی ہے اس لئے ہم نے کہا کہ آج کی عصر
غروب آفتاب کے وقت پڑ جنا جائز ہے۔

اس کے برخلاف دوسری نمازیں جواس روز کی عصر کے علاوہ ہوں وہ غروب کے وقت اداکرنے سے ادانہ ہول کی کیونکہوہ

نمازين بصفت كمال واجب موكئ تهين للبذاناقص وقت كے ساتھ اواند مول گا۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ اور بحدہ تلاوت میں جوجواز کی نفی کی گئی اس سے کراہت مراد ہے یعنی بید دونوں ان اوقات میں مکروہ ہیں حتی کہ اگر مکروہ وفت جنازہ آیا اور اس مکروہ وفت میں نماز جنازہ پڑھ لی، یا مکروہ وفت میں آیت بحدہ تلاوت کر کے وفت کِمروہ ہی میں مجدہ اداکر دیا تو جائز ہوگا۔

دلیل بیہ کے کماز جنازہ کے واجب ہونے کا سبب جنازہ کا حاضر ہونا ہے اور سجدہ تلاوت واجب ہونے کا سبب آیت سجدہ کی تلاوت کرنا ہے اور چونکہ بید دونوں سبب وقت باتھی (وقت بمروہ) میں پائے گئے اس لئے نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بھی ناتھ ہی واجب ہوئے تھے و لیے ہی ادا کردیئے اس لئے ادا ہوگئے۔ اس کے برخلاف فرائض کہ وہ ان اوقات ثلا شمیں جائز نہیں ہیں۔

وَيُكُرَهُ أَن يَّتَنَفَّلَ بَعُدَ الْفَجُرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبَ لِمَارُوِي

اور فجركے بعد فل پڑھنا مروہ ہے يہاں تك كرآ فابطلوع ہواورعصركے بعديهاں تك كرآ فابغروب ہوكيونكدروايت كيا كيا

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ نَهِى عَنُ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِاَنُ يُصَلِّىَ فِي هَلْدَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتَ وَيَسُجُدَ لِلتِّلاوَةِ

ك حضور علي في ال سيمنع كيا ب اوران دونول وقتول من فوت شده نمازي پر صفي اور تلاوت كالمجده كرنے

وَيُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ لِآنَ الْكَرَاهَةَ كَانَتُ لِحَقِّ الْفَرُضِ لِيَصِيْرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ بِهِ

اور جنازہ کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ کراہت توحق فرض کی وجہ سے تھی تا کہ پوراونت کو یاای وقت کے فرض میں مشغول ہوجائے

لَا لِمَعْنَى فِي الْوَقْتِ فَلَمَ تَظُهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ وَفِيُمَا وَجَبَ

ندكر كى ايسے معنى كى وجہ سے جووفت ميں پائے جاكيں ہى (كراہت) ظاہر نبيں ہو كى فرائض كے حق ميں اوران چيزوں كے حق ميں جولذات واجب ہيں جسے بحد و تلاوت

لِعَيْنِهِ كَسَجُدَةِ التِّلاوَةِ وَظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَنْذُورِ لِلاَّنَّهُ تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ بِسَبَبٍ

اور (نماز) نذر کے ق می (کرامت) ظاہر ہوگی کیونکہ (نماز) نذر کا وجوب ایے سبب کے ساتھ متعلق ہے جونذر کرنے والے ک

مِنُ جِهَتِهِ وَفِيُ حَقِّ رَكُعَتَى الطُّوَافِ وَفِي الَّذِي شَرَعَ فِيُهِ

جہت سے ہاورطواف کی دورکعتوں کے حق میں اور ایک (نماز) کے حق میں (کراہت ظاہر ہوگی)

ثُمَّ اَفْسَدَهُ لِلَانَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ وَهُوَ خَتُمُ الطُّوَافِ وَصِيَانَةُ الْمُؤَذَّى عَنِ الْبُطُلانِ

جس كواس في شروع كرك فاسدكرديا كيونكدوجوب لغيره إداوره فتم طواف بادرمُؤدّ ى كوباطل مون باناب

## فجراورعصرکے بعدنوافل کا حکم

تشویح: مسلمیہ کہ فجر کے بعد سے طلوع آفاب تک اور عمر کے بعد سے غروب آفاب تک نوافل پڑھنا کروہ ہود کے دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنم اللہ تعالی عنم کے دلیے عنہ کے دلیے کے ختی تشکوق الشمس وَبَعُدَ الْعَصْرِ حَتیٰ اَنْ دَسُولَ اللّٰهِ عَلَیٰ اَللّٰهِ عَلَیٰ اَللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰمُ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰمُ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

لین صدیث عائشرض الله تعالی عنها جس کو صحین نے روایت کیااس کے معارض ہے حدیث یہ ہے و کُعتَانِ لَمُ یَکُنُ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللهِ الللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ الللللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللّٰهِ الللهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللللهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللهِ الللللهِ اللللهِ الللّٰهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهُ الللهِ اللللهُ الللهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهِ الل

ان دونوں احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد آپ علیقہ نے دور کعتوں پرالتزام کیا ہے ۔۔۔۔۔ جواب یہ ہے کہ عصر کے بعد دور کعات آپ علیقہ کی خصوصیات میں سے حیس لہذا آپ علیقہ کی اُمت کے لئے ان کی اجازت نہیں ہوگی۔اور دلیل اس کی بید ہو کہ ایک مرتبہ ظہر کے بعد عبدالقیس کے کچھلوگ آپ علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے آپ علیقہ ظہر کے بعد کی دور کعتیں نہیں پڑھ سکے تھے ہیں آپ علیقہ نے بطور تلافی یہ دور کعتیں عصر کے بعد پڑھی تھیں اور چونکہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ علیقہ کوئی مل کرتے تو اس پر مداومت فرماتے اس لئے آپ علیقہ عصر کے بعد ہمیشہ دور کعت پڑھتے رہے اور دوسروں کوان دور کعتوں سے منع فرماتے تھے۔

چنانچ علامه ابن الهمامٌ نے بخاری اور مسلم کے والدے پورا واقعه اس طرح قلمبندکیا ہے عَنُ کُویُہِ مَوُلَی اِبُنِ عَبُّس رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُمَا اَنَّ عَبُدَ اللّٰهِ بُنَ عَبُّداللّٰهِ مُنَ عَبُداللّٰهِ بُنَ عَبُداللّٰهِ بُنَ عَبُداللّٰهِ بُنَ عَبُداللّٰهِ مُنَا جَمِيعًا وَسَلُهَا عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ اَرْسَلُوهُ اِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْكُ فَقَالُوا اِقُوا عَلَيْهَا السّلامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلُهَا عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ وَقُلُ بَلَغَنَا اَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَانَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهَىٰ عَنُهُمَا قَالَ کُویُبٌ فَدَحَلُتُ عَلَی اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهَا فَرَجَعُتُ اِلَيْهِمُ عَلَيْهُا السَّلَامَ وَاللّٰهُ تَعَالَى عَنُهَا فَرَجَعُتُ اِلَيْهِمُ عَلَى عَنُهَا فَرَجَعُتُ اِلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ وَالْى عَنُهَا فَرَجَعُتُ اِلَيْهِمُ

فَاخُبُوتُهُمْ فَرَدُّونِی إِلَی أُمْ سَلِمَةَ فَقَالَتُ أُمْ سَلِمَةَ وَضَالَ اللهِ عَالَیٰ عَنْهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ اَللهِ عَنْهَا وَمُولَ اللهِ عَلَیْ اَللهٔ عَلَیْ اَللهٔ عَلَیْ اَللهٔ عَلَیْ اَللهٔ عَلَیْ اِللهٔ اللهٔ عَلَیْ عَنِ اللهٔ عَلَیْ عَنِ اللهٔ عَلَیْ عَنِ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ عَنِ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ عَنِ اللهٔ عَلَیْ عَنِ اللهٔ عَلَیْ عَنِ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ اللهُ الل

صاحب ہدائی نے کہا کہ ان دووقتوں میں لیمی فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نمازیں پڑھنے ،اور بحدہ تلاوت کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی مضا نقہ نیں ہے۔ دلیل ہے کہ فجر اور عصر کے بعد کراہت ، فجر اور عصر کی نماز کی وجہ سے تھی تا کہ تمام وقت ای وقت کے فرض میں مشغول ہوجائے ہیں چونکہ کراہت تی فرض کی وجہ سے تھی لہذا حقیقت فرض کے حق میں کراہت ظاہر نہیں ہوگ کی وقت کے فرض کے ساتھ مشغول کرنے کے اس لئے فرائض کے حق میں کراہت فاہر نہیں ہوگ جے بنبت جی فرض کے ساتھ مشغول کرنے کے اس لئے فرائض کے حق میں اور جواس کے ہم معنی ہے اس کے حق میں کراہت فاہر نہیں ہوگ جیسے بحدہ تلاوت اس لئے کہ بحدہ تلاوت لذاتہ واجب ہے کیونکہ بحدہ تلاوت کا وجوب بندے کے فعل پر موقو نے نہیں ہے۔

اوردلیل اس کی بیہ کہ کہرہ تلاوت جس طرح آیت بحدہ تلاوت کرنے سے واجب ہوتا ہے ای طرح آیت بحدہ سننے سے بھی واجب ہوتا ہے ای طرح آیت بحدہ سننے سے بھی واجب ہوجاتا ہے آگر چہ سننے کا ارادہ نہ کیا ہولہذا سجدہ تلاوت واجب لذاتہ ہونے میں فرائض کے مانندہوگیا۔
سے بھی واجب ہوجاتا ہے آگر چہ سننے کا ارادہ نہ کیا وجوب بھی بندے کے فعل پرموقوف نہیں ہے۔
سی حال نماز جنازہ کا ہے اس لئے کہ نماز جنازہ کا وجوب بھی بندے کے فعل پرموقوف نہیں ہے۔

البتہ فجر اور عصر کے بعد نذر کی ہوئی نماز میں کراہت ظاہر ہوگی کیونکہ نذر کی ہوئی نماز واجب لذاتہ نہیں ہے اس لئے کہ نذر کی نماز کا وجوب نذر کرنے والے کی طرف سے ہے۔

اورای طرح طواف کی دورکعتوں میں بھی کراہت ظاہر ہوگی چنانچہ فجر اور عصر کے بعدان کا ارادہ کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ ان

دورکعتوں کا وجوب طواف کرنے کی وجہ ہے ہوا ، اور طواف کرنا اس کا اپنافعل ہے لہذا طواف کی دورکعتیں بھی واجب لذاتہ نہیں ہیں۔ اور اس طرح اس نما زکے حق میں بھی کراہت طاہر ہوگی جس کو شروع کرکے فاسد کردیا مثلاً نمازنفل شروع کرکے فاسد کردی پھراگر فجر یا عصر کے بعد اس کی قضا کرنا جا ہے تو مکروہ ہے کیونکہ یہ نماز بھی لذاتہ واجب نہیں ہے بلکہ جونماز شروع کرکے فاسد کردی اس کو بطلان ہے بچانے کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔

وَيُكُرَهُ أَنُ يَّتَنَقَّلَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ بِآكُثَرَ مِنُ رَكُعَتَى الْفَجُرِ لِآنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اورطلوع فجركے بعد فجركى دوركعتوں سے زائدنوافل پڑھنا مروہ ہے كيونكہ حضور عليہ

لَمُ يَزِدُ عَلَيْهِمَا مَعَ حِرُصِهِ عَلَى الصَّلُوةِ

نے ان دور کعتوں پر زیادہ بیس کیا، باوجود یکہ آپ علی ماز کے بہت تریص تص

## صبح صادق کے بعددور کعتوں سے زائدنوافل مروہ ہیں

تشریح: صورت مسئلہ اوراس کی دلیل واضح ہے۔

وَ لَا يَتَنَقَّلُ بَعُدَ الْغُرُوبِ قَبُلَ الْفَرُضِ لِمَا فِيُهِ مِنُ تَاخِيْرِ الْمَغُرِبِ وَ لَا اِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطُبَةِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

اورغروب كے بعدفرض سے پہلے فل ندر جے كيونكداس ميں مغرب كومؤخركرنا (لازم آتا) ہاورنداس وقت جب امام جمعد كے دن خطبد كے لئے لكلے

إِلَى أَنُ يَّفُوعَ مِنُ خُطُبَتِهِ لِمَا فِيُهِ مِنَ الْإِشْتِغَالِ عَنِ اسْتِمَاعِ الْخُطُبَةِ

يهال تك كدوه خطبه عادغ موكونكداس مي خطبه كى طرف كان لكاكر سننے سے اعراض كركے دوسرے كام ميں مشغول مونا (لازم آتا) ہے

## مغرب کے بعد فرض نماز سے پہلے نوافل کا تھم

قشریح: مسئلہ یہ ہے کہ سورج چھنے کے بعد فرض اداکرنے سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایسا کرنے میں مغرب کومؤخرکرنالازم آئے گا حالا تکہ مغرب میں تبخیل مستحب ہے۔

اورای طرح اس وفت نفل پڑھنا مروہ ہے جب کہ امام خطبہ کے لئے نکلا یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ

دلیل یہ ہے کہ ایبا کرنے میں خطبہ سننے سے اعراض کرنا لازم آئے گا حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے۔واللہ اعلم،

جميل احمه عفى عنه-

**ተተተ**ተቀ

## بَابُ الْآذَانِ

#### (ي)باباذان (كاحكام كيان)يس ب

، چونکہ اذان دخول وقت کا اعلان ہے اس لئے پہلے اوقات بیان کئے گئے اوراس کے بعد اذان کا ذکر کیا گیا ، اذان ، لغت میں اعلام واعلان کا نام ہے پھر غلبۂ نماز کے اعلان کے لئے استعال کیا جانے لگا چنانچہ جب بھی لفظ اذان بولا جاتا ہے تواس سے نماز ہی کا اعلان مراد ہوتا ہے ۔ اس لغوی معنی میں باری تعالیٰ کے قول و اُذَا اُن قِین الله و دَرَسُولِ آلَا النَّاس یَوْمَ الْحَدِّ الْاَکْرُ اور و اُذِن فِی النَّاسِ بِالْحَدِّ یَا تَوْلُو بِحَالًا مِیں لفظ اذان اور اَذِن مستعمل ہیں اور شریعت میں اذان کہتے ہیں مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص طریقہ پرنماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا۔

نفسِ اذان کا جُوت تو آیات واحادیث دونوں سے ہے لیکن اس کا تعین فقط احادیث سے ہے (آیات) ہاری تعالیٰ کا قول وَاذَا نَادُیْنَ مُنْ الصَّلٰوَّ الْمُنَدُّ فِعَا هُزُوا وَلَعِبُا ذَٰلِكَ مِانَهُمْ فَوَمُّ لَایعَ فِیلُونَ یعنی جب تم نماز کے لئے اعلان کرتے ہوتو وہ لوگ اس کے ساتھ بنسی اور کھیل کرتے ہیں بیاس سبب سے کہوہ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔

اس آیت میں نداء الی الصلوۃ سے مراداذان بی ہے کونکداس کے شان نزول میں حضرت اقدس تھانویؒ نے لکھا ہے کہ مدید میں ایک الفرانی تھا جب اذان میں سنتا اَشُھ کُد اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللّهِ تو کہتا قَدُ حَوَق الْکَاذِبُ لینی جوشا جل میں ایک الفرانی تھا جب اذان میں سنتا اَشُھ کُد اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللّهِ تو کہتا قَدُ حَوَق الْکَاذِبُ لینی جوشا جل جائے ،ایک شب ایبااتفاق ہوا کہ وہ اوراس کے اہل وعیال سب سور ہے تھے کوئی خادم آگ لے کرگیا ایک چنگاری گر پڑی وہ اوراس کا گر اور گھر والے سب جل گئے ای آیت کے سب نزول میں ایک قصد یہے کہ جب اذان ہوتی اور سلمان نماز شروع کرتے تو یہود کہتے قامُوا وَ لَا قَامُوا وَ لَا صَلَّوا لَا عَنْ سلمان کھڑے ہوتے ہیں خدا کرے ان کو بھی کھڑا ہونا نصیب نہ ہواور یہ نماز پڑھتے ہیں خدا کرے ان کو بھی کھڑا ہونا نصیب نہ ہو۔

ان دونوں قصوں سے معلوم ہوا کہ آ ہت میں نداء الی الصلوۃ سے مراد اذان ہے۔دوسری آ ہت و مَنْ آخسَنُ قَوُلاً قِسِمَنُ دَعَا الله و عَمِلَ صَالِمًا وَقَالَ اِنْتِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ہے۔علامہ بغویؒ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آ بت مؤذ نین کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت عکرمہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ مَنْ دَعَا لِی الله سے مرادموذن ہے۔ اور ابواسامہ البابلیؒ نے کہا کہ اس آ بت میں عَمِلُ صَالِمًا سے مرادیہ ہے کہ اذان واقامت کے درمیان دورکعت پڑھے۔

بہرحال ان اقوال سے اتن بات تو ثابت ہوجاتی ہے کہ آیت دعا آلی الله سے اذان مراد ہے لہذااس آیت سے بھی اذان کا ثبوت ہوجائے گا۔

تيرى آيت يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمُّنُوَّا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَّى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبِينَعُ السايان والوجب

**☆rrr**☆

و واحادیث جن سے اذان کا جُوت او تعین ہوتا ہے مختلف صحابہ ضی التعظیم سے مردی ہیں جن کا ذکر اکلی مطرول میں آئے گا۔

ری بید بات کہ اذان کب شروع ہوئی سواس کے بارے میں ملاعلی قاریؒ نے شرح نقایہ میں دو تول ذکر کے ہیں۔

ایک یہ کہ اذان اچ میں مشروع ہوئی ، دو سرایہ کہ سے میں مشروع ہوئی ۔ قول ٹانی کی دلیل یہ ہے کہ ابن سعد نے نافع بن جیر ، عروه بن الزبیر اور سعید بن المسیب رحم م اللہ تعالی سے روایت کی ہے: اِنَّهُم قَالُولُ کَانَ النَّاسُ فِی عَهُدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ فَالُولُ کَانَ النَّاسُ فِی عَهُدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ فَالُولُ اَن یُومُولِ بِاللّهَ ذَانِ یُنَادِی مُنَادِی رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ اَلَّهُ اَلْصَلُولُهُ جَامِعَة فَالُولُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ کَا مَادی الْحَدُ مِن اللّهِ عَلَيْتُ کَامَادی اللّهِ عَلَيْتُ کَامَادی اللّهِ عَلَيْتُ کَامَادی الصّلو اُ جَامِعَة کی بدائا تالوگ اس ندائی کرجم ہوجاتے ہی کہ لوگ او ادان کا محم دیا گیا۔ اور یہ بات طرشدہ ہے کہ کے بل قبلہ کی ندائی تالوگ اس ندائوں کہ ان کا کہ دوان کی مشروعت سے میں ہوئی۔

سے میں ہوا۔ پس ٹابت ہوگیا کہ اذان کی مشروعت سے میں ہوئی۔

سے میں ہوا۔ پس ٹابت ہوگیا کہ اذان کی مشروعت سے میں ہوئی۔

علامہ ہندمولانا عبدائی " نے السعابی میں حافظ ابن الحجرالعسقلانی " کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بعض احادیث سے پتہ چاتا ہے کہ اذان مکتہ المکر مہ میں جرت سے پہلے مشروع ہوئی۔ چنا نچ طرانی میں ہے اِنّه لَمّا اُسُوی بِالنّبِی عَلَیْ اَوُحَی اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اَلٰہُ مَا اُسُوی بِالنّبِی عَلَیْ اَوْحَی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اَلٰہُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

وارقطنی میں صدیث انس ہے کہ إِنَّ جِبُرِيُلَ اَمَرَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ بِالْاَ ذَانِ حِیْنَ فُرِضَتِ الصَّلُوةُ لِعِن جَسِ وقت نماز فرض کی گئی اس وقت حضرت جرکل علیه السلام نے آنخضرت علیہ کے کواذ ان کا تھم دیا۔ ان دونوں روایات معلوم ہوتا ہے کہ اذان جرت سے پہلے کہ میں مشروع ہوگئی تھی کین حافظ ابن جرز نے ان احادیث کی عدم صحت کا دعویٰ کیا ہے۔

مولا ناعبدالشكورصاحب كلصنوي في علم الفقه مين لكها به كداذان كى ابتداء هدينه منوره مين المير مين ميلي مين به الفقه مين لكها به كداذان كى ابتداء هدينه منوره مين المير منه في است به به مناز بداذان كے پڑھی جاتی تھی چونکداس وقت تک مسلمانوں كی تعداد کچھالي کثير نتھی اسلئے ان كا جماعت كے لئے جمع ہوجانا بغير كسى اطلاع كے دشوار ندتھا، جب مسلمانوں كی تعداد ہو ما فيو ماتر تی كرنے لگی اور مختلف طبقات كے لوگ جوت در جوت اسلام مين داخل ہونے كی اطلاع ان كودى جائے جس سے وہ اپنے اپنے ہونے لگے تواس امر كی ضرورت بیش آئی كه نماز كا وقت آنے اور جماعت قائم ہونے كی اطلاع ان كودى جائے جس سے وہ اپنے اپنے ہونے گئے تواس امر كی ضرورت بیش آئی كه نماز كا وقت آنے اور جماعت قائم ہونے كی اطلاع ان كودى جائے جس سے وہ اپنے اپنے

قریب وبعید مقامات سے جماعت کیلئے مجد میں آسکیس البذااذان کا پیطریقداس غرض کے پورا کرنے کیلئے مقرر کیا گیا،اوراذان ای اُمت کیلئے خاص ہے پہلی اُمتوں میں نتھی۔

اذان کی مشروعیت کامخشر قصدیہ ہے کہ جب صحابہ کونماز اور جماعت کے اوقات کی اطلاع کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بعض نے رائے دی کہ یہود کی طرح سکھ بجایا جائے ، بعض حضرات نے کہا کہ آگ جلادی جایا کرے۔
مرنبی علی ہے نے اس کو پسند نہیں فرمایا ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ نماز کے وقت اَلے لو اُہ جَامِعَة میں کہ بدیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زیداور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ نے پیطریقہ اذا ان کا جو آگے بیان کیا جائے گاان کو تعلیم کیا کہ ای طریقہ سے نماز کے اوقات اور جماعت کی اطلاع مسلمانوں کو کی جایا کرے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالی عندفر ماتے تھے کہ اگر جھے بد گمانی کا خوف نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میں بالکل سوتا ہی نہ تھا اس کی ظ ہے بعض علماء نے اس واقعہ کو حال اور کشف پرمحمول کیا ہے جوار باب باطن کو حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ المختصر سے کو حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالی عند نے بیدواقعہ حضور نبوی علیہ المختیۃ والتسلیم میں عرض کیا تب حضور علیہ نے فر مایا کہ بے شک میر بچ ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند کو تھم ہوا کہ اس طرح اذان دیا کرو۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے بھی آگرا بے خواب کو بیان کیا بعض روایات میں ہے کہ اس سے پہلے حضور علیہ بھی تازل ہو چکی تھی چنا نچے عبدالرزاق " نے ایس مصنف میں اور ابوداؤ دنے مراسل میں بیروایت کھی ہے۔

بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ شب معراج میں نبی علیہ کو حضرت جریل علیہ السلام نے اذان کی تعلیم دی تھی گریہ احادیث میں اور برتقد برصحت اس میں وہ شب معراج مقصود نہیں جو مکہ میں ہوئی تھی کیونکہ نبی علیہ کے کوروحانی معراج بار ہاہوئی ہے احادیث مقصود وہی رات ہوگی جس رات کو یہ خواب دیکھا گیا، واللہ اعلم۔

ا ذان کی اہمیت وعظمت: اذان اللہ تعالی کے اذکار میں ایک بہت بڑے رتبہ کا ذکر ہے۔ اس میں تو حید ورسالت کی شہادت اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ بہت می احادیث میں اذان کی فضیلت ندکور ہے۔

(۱)اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہےاور جولوگ اس کو سنتے ہیں جن ہوں یاانسان ،وہ سب قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں مجے ( بخاری ،نسائی ،ابن ماجہ )۔

(۲) اللہ کے سچے رسول علی نے فرمایا کہ انبیاء اور شہداء کے بعداذان دینے والے جنت میں داخل ہوں گے بعض احادیث میں ریجی ہے کہ مؤذن کامرتبہ شہید کے برابر ہے۔

(۳) یتیم عبداللہ نے کہا کہ جو محض سات برس تک برابراذان دےاوراس سے اس کامقصود محض ثواب ہوتو اس کیلئے دوز خے ہے آزادی ککھدی جاتی ہے (ابوداؤ دہ تر ندی) (۳) نی علی نے نفر مایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اذان کہنے بین کس قدر ثواب ہے اور پھران کو بیہ منصب بغیر قرعہ دائے کہ اذان کہنے بین کس قدر ثواب ہے اور پھران کو بیہ منصب بغیر قرعہ دائے نہ طبح تو بے شک وہ اس کے لئے قرعہ ڈالیں ، جامل بید کہ اس منصب کیلئے بخت کوشش کریں ( بخاری ، مسلم ، ترفدی ، نسائی ) صحابہ کے ذمانے بیں ایسا ہوا ہے کہ اذان کے لئے لوگوں بیں اختلاف ہوا ہر مخص چاہتا تھا کہ بیمبارک منصب مجھے ملے یہاں تک کہ قرعہ ڈالنے کی نوبت آئی ( تاریخ بخاری )۔

(۵)رسول الله علی نے فرمایا ہے بروز قیامت تین لوگ معطر مشک کے ٹیلے پر ہوں مے نہ حساب دیں مے ، نہ جیران و پر بیثان ہوں مے۔ایک وہ جس نے رضائے خداوندی کے لئے قرآن پڑھا دوسراوہ جوغلای میں جتلا ہوتے ہوئے آخرت کے اعمال سے عافل ندر ہا، تیسرامؤذن (المرشدالا مین)

(۲) قیامت کے دن مؤذنوں کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی کدوہ اپنے اعز اءواحباب یا جس کیلئے جاہیں خداوندِ عالم سے سفارش کریں۔

(۷) اذ ان دیتے وقت شیطان پر بہت خوف اور بہیت طاری ہوتی ہے اور بہت بے حوای سے بھا گتا ہے جہال تک اذ ان کی آواز جاتی ہے وہال نہیں مخمر تا ( بخاری وسلم )

ر ۱ ) قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں بلند ہوں گی یعنی وہ نہایت معزز اور لوگوں میں متاز ہوں مے اور قیامت کے خوف اور مصیبت سے محفوظ رہیں مجے۔

(۹) جس مقام پراذ ان دی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے عذاب اور بلاؤں سے وہ مقام محفوظ رہتا ہے۔

(١٠) ني عليه السلام في مؤذنول كے لئے دعائے مغفرت فرمائى ہے۔

الاَذَانُ سُنَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْنَحَمُسِ وَالْجُمُعَةِ لَا سِوَاهَا لِلْنَقُلِ الْمُتَوَاتِرِ
اذان اللهِ مُوارَى وجب بانجول نمازول اورجعد كيائے سنت بندكران كے مامواكيلئے
وصِفَةُ الْاَذَانِ مَعُرُوفَةٌ وَهُو كَمَا اَذَّنَ الْمَلَكُ النَّاذِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وصِفَةُ الْاَذَانِ مَعُرُوفَةٌ وَهُو كَمَا اَذَّنَ الْمَلَكُ النَّاذِلُ مِنَ السَّمَاءِ
اوراذان كاطرية معروف باوروه اى طرح بين آمان ساتر نے والے فرشتہ نے اذان وی تمی

#### اذان کی شرعی حیثیت

تشریح: ۔اذان پانچوں نمازوں اور جعدی نماز کیلئے سنت مؤکدہ ہے اور بعض مشائع "نے کہا کہ واجب ہے کیونکہ امام محد ہے مروی ہے کہا گرتمام شہروالے ترک اذان پر اتفاق کرلیں توان سے قبال کیا جائے گا اور سے بات ظاہر ہے کہ قبال ترک واجب پر ہوتا ہے نہ کہ ترک سنت پر ۔ پس معلوم ہوا کہ اذان واجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اذان تو سنت بی ہے کیکن ترک اذان پر اصرار کرنے کی وجہ سے دین کا استخفاف اور اہانت پائی گئی اور استخفاف دین کی صورت میں قبال ضروری ہے اس لئے امام محمد نے ان لوگوں سے قبال کا تھم دیا ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ خسفتِ الشّمُسُ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

صاحب بدائة نها كاذان كى كيفيت معلوم جاوروه اى طرح جيسة آسان سے نازل شده فرشتہ نے اذان دى تى، اس كى تفسيل حضرت عبدالله بن زيدكى حديث ميں گذر چى، حديث كالفاظ يہ بن و عَن مُعَافِ بُن جَبَلٍ رَضِى الله تعالى عَنه قَالَ قَامَ رَجَلٌ مِنَ الْآنُصَارِ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ يَعُنِى إلى النّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إنّى رَأَيُتُ فَقَالَ قَامَ رَجُلاً نَوْلَ مِنَ السّمَاءِ عَلَيْهِ بُرُ دَانِ اَحْضَرَانِ اَنُولَ عَلى جِوْم حَائِطٍ مِنَ الْمَدِينةِ فَاذَن فَى النّوم كَانَ رَجُلاً نَوْلَ مِن السّمَاءِ عَلَيْهِ بُرُ دَانِ اَحْضَرَانِ اَنُولَ عَلى جِوْم حَائِطٍ مِن الْمَدِينةِ فَاذَن مَثنى مَثنى مُثنى مُثنى مُثنى مُثنى مُثنى مَثنى مُثنى مَثنى مُثنى مَثنى مُثنى مُثنى مَثنى مُثنى مُثنى مُثنى مُثنى مَثنى مَثنى مُثنى مُثنى

#### وَلَا تَرُجِيُعَ فِيهِ وَهُوَ أَنُ يُرَجِّعَ فَيَرُفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيُنِ بَعُدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا

اوراذان میں ترجیے نہیں ہاورتر جیج ہے کہ لوٹائے پس شہادتین کے ساتھ اپنی آ واز کو بلند کرے ان کو پست کرنے کے بعد

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ ذَٰلِكَ لِحَدِيثِ آبِي مَحُذُورَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ اَمَرَهُ بِالتَّرْجِيعِ

اورامام شافعی نے فرمایا کداذان میں ترجیع ہابو محذورہ کی صدیث کی وجہ سے کہ حضور علی فی نے ابو محذورہ کوترجیع کا حکم دیا

#### وَلَنَا إِنَّهُ لَا تَرُجِيعَ فِي الْمَشَاهِيرِ وَكَانَ مَارَوَاهُ تَعُلِيمًا فَظَنَّهُ تَرُجِيعًا

اور ہاری دلیل ہے ہے کہ شہور حدیثوں میں ترجیع نہیں ہے اور وہ حدیث جس کوابو محذورہؓ نے روایت کیاوہ بطور تعلیم تھی پس ابو محذورؓ نے اے ترجیع سمجھا

#### ترجيع كابيان

تشویح اذان میں ترجیع کی صورت یہ ہے کہ شہادتین یعنی اَشُهدُ اَنُ لَا اِللَهُ اِللَهُ اور اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ کا عِارِ بارتلفظ کر سے پہلی دومرتبہ پست آواز کے ساتھ اور پھر دومرتبہ بلند آواز کے ساتھ ہمارے نزد یک اذان میں ترجیع نہیں ہے اور امام شافعیؓ اذان میں ترجیع کے قائل ہیں۔

حضرت الم شافع صفرت المومحذوره رضى الله تعالى عندى حديث سے استدلال كرتے بيں: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اللهُ، اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اللهُ، اَشُهدُ اَنُ لَا اللهُ مَرَّتَيُنِ، اَشُهدُ اَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرَّتَيُنِ، اَشُهدُ اَنَ لا اللهُ اللهُ اللهُ مَرَّتَيُنِ، اَشُهدُ اَنَ مُحمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيُنِ، اَشُهدُ اَنَ لا اللهُ اللهُ مَرَّتَيُنِ، اَشُهدُ اَنَ مُحمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيُنِ حَى عَلَى الصَّلوةِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

اس حدیث ہے جہاں شہادتین کا چار بار کہنا ثابت ہوتا ہے ای کے ساتھ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیر یعنی اللہ اکبرشروع میں دومر تبہ ہے حضرت امام مالک شروع میں اللہ اکبردوبار کہنے پرای حدیث سے استدلال کرتے ہیں لیکن ابوداؤ د اور نسائی نے اللہ اکبرکا چار بار کہنا روایت کیا ہے جو ہمارا مُسُتَدَل ہے۔ اور سلم کی روایت کا جواب سے ہے کہ اللہ اکبردومر تبہ ایک سانس میں کہنا کلمہ واحدہ کے مانند ہے پس مسلم کی روایت کا مطلب سے ہے کہ حضور علی ہے ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عندکواذان کی تعلیم دی اوردومر تبہ اللہ اکبرکہا یعنی دوسانس میں چارمر تبداللہ اکبرکہا اس تاویل کے بعددونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ اذان کے بیان میں جوا عادیث مشہور ہیں ان میں ترجیح نہیں ہے مجملہ ان میں سے حضرت عبداللہ بن زید عبدر بہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی القد تعالی عنهما کی حدیثیں ہیں ان میں ترجیح نہیں ہے چنانچہ حضرت ابن عمر کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْاَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً .

اور عقلی دلیل بیہ ہے کہ مقصودِ اذان حَتی عَلَی الصَّلُوةِ اور حَتی عَلَی اللَّهَ الاح ہے اوران دوکلموں میں ترجی نہیں لہٰذاان دونوں کے علاوہ میں بدرجہاولی ترجیح نہیں ہوگی۔

اور حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کلمات کو بار بار کہلوا نا بطور تعلیم کے تھا حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ترجیع خیال کیا بعنی حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہاد تین کے ساتھ اس قدر آواز بلند نہیں کی تھی جس قدر اللہ کا رسول جا ہتا تھا اسلئے دو بارہ لوٹا دیا تا کہ بلند آواز سے کہے اسکو حضرت ابو

محذورہ نے گمان کیا کہ مجھے ہمیشہ پست آواز کے ساتھ کہنے کے بعد بلند آوازے کہنے کا تھم دیا ہے امام طحاویؓ نے یہی تاویل کی ہے۔ صاحب عناييّے نے لکھا ہے کہ حضور علی ہے ابومحذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوایک حکمت کی وجہ سے ترجیع کا حکم دیا تھا۔ حکمت میمی کہ ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنداسلام سے پہلے حضور علی ہے بہت بغض رکھتے تھے پس جب ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عندمسلمان ہو مے تواللہ کے سچے رسول علی نے ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کواذ ان کا تھم دیا۔ ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمات شہادت پر بہنچ تو اپی قوم سے حیااور شرم کے پیش نظرا پی آواز کو بست کیا ، پس حضور علی ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایااوران کی گوش مالی کی اوران سے فرمایا کہان کلمات کولوٹاؤاوران کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو۔

اب اس اعادہ سے یا تو اس بات کی تعلیم دینی مقصود تھی کہتن بات کہنے میں کوئی حیا اور شرم نہیں یا پیمقصود تھا کہ کلماتِ شہادت کے تکرارے رسول اللہ علی کے ساتھ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عند کی محبت میں مزید اضافہ ہوجائے۔

علامه ابن البهامٌ نے کہا کہ طبرانی میں ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کی ہے جس میں ترجیح نہیں ہے للبذا حضرت ابومحذوره رضی الله تعالی عنه کی دونوں روایتیں متعارض ہوں گی پس تعارض کی وجہ سے دونوں روایتیں ساقط ہوجا کیں گی۔

اورحصرت ابن عمراورحصرت عبدالله بن زيدرضى الله تعالى عنهماكي حديث جومعارض سيسلامت بوه قابل عمل موكى - نيزعدم ترجيع كاقول اس كئے بھى رائح ہوگا كداذان كے باب ميں حضرت عبدالله بن زيد بن عبدربة كى حديث اصل سماوراس ميں ترجيع نبيس ہے۔

وَيَزِيُدُ فِي اَذَانِ الْفَجُرِ بَعُدَ الْفَلاحِ اَلصَّلُوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِانَّ بِلالاً

اور فجرى اذان مِس حَى عَلَى الْفَكاحِ ك بعدووبار الصَّلوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم برُحاتَ كونكه بلال ت

قَالَ اَلصَّلُوهُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ حِيْنَ وَجَدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاقِلًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَحْسَنَ هٰذَا يَا بِلالُ

جس وقت حضوط الله كالمواليا يوكها الصلوة عَيْرٌ مِنَ النَّوْم بس حضوط الله في الدَّو م ب الله يكاخوب م!

اِجْعَلُهُ فِيُ اَذَانِكَ وَخُصَّ الْفَجُرُ بِهِ لَإِنَّهُ وَقُتُ نَوُمٍ وَغَفُلَةٍ

اس کوائی اذان میں داخل کراور فجر کواس کے ساتھ مخصوص کیا گیا کیونکہ یہ نینداور غفلت کا وقت ہے

# فجركى اذان مين ألصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النُّومِ كَاضَافَهُ كَاحْكُم

تشريح : فرمايا كه فجر كى اذان مِن حَيَّ عَلَى الْفَلاح ك بعددوباره اَلصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوُم كااضافه كر اور بیاضا فیمستحب ہے۔ دلیل میہ ہے کہا لیک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے لئے اذان دی پھر حضرت عائشہ رضی الله تعالى عنها كي جرب كدروازب يرة كركها اَلصَّلُوهُ يارَسُولَ اللَّهِ حضرت عائشه ض الله تعالى عنها في ماياكه الرَّسُولُ نَائِمٌ رسول عَلِيْنَةُ سورب مِين - پھر بلال رضى الله تعالى عندنے كها: اَلصَّلُوهُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ بِس جبآب عَلِيْنَةُ بيدار مو كے

تو اُم المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے آپ علیہ کو طلع کیا آپ علیہ نے اس کلمہ کو پندفر مایا اور کہا کہ بلال اس کواپی اذان میں داخل کرلو۔ رہی یہ بات کہ یہ زیادتی فجر کی اذان کے ساتھ کیوں خاص ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وقت نینداور خفلت کا ہے اس لئے یہ زیادتی فجر کی اذان کے ساتھ خاص کی گئی۔

وَ الْإِقَامَةُ مِثْلُ الْآذَانِ إِلَّا آنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعُدَ الْفَكَاحِ قَدُ قَامَتِ الصَّلَوةُ مَرَّتَيْنِ

اورا قامت اذان كاطرح بإلا بدكها قامت من حَيْ عَلَى الْفَلاحِ ك بعددوم رتبه قَدْ قَامَتِ الصَّلْوةُ برُحاتَ

هَكَذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّاذِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورَ ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ فِي

(كيونكه) آسان سے اترنے والے فرشتہ نے ايا بى كيا تھا اور يبى مشہور ہے۔ پھريدا مام شافعی كے خلاف ان كے اس قول

قَوْلِهِ إِنَّهَا فُرَادِيْ إِلَّا قَوْلَهُ قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ

مِس جِت بِكما قامت فرادى فرادى بسوائة أس كول فَدْ فَامَتِ الصّلوة ك

## ا قامت اذان کی مثل ہے

تشریح : شخ قدروی نے کہا کہا قامت بھی اذان کے ماند ہے کین اتنافر آ ہے کہا قامت میں حَی عَلَی الْفَلاحِ
کے بعد دوبارہ قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ کا اضافہ کرے گا۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ کے علاوہ تمام کلمات ایک ایک مرتبہ کے اور قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ ووبار کے۔ امام شافی کی دلیل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیث ہے کہ حضور میں اللہ تعالی عنہ کی صدیث ہے کہ حضور میں اللہ تعالی عنہ کی حکم دیا کہ اور اقامت سوائے قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ کے طاق کے۔

ایک مرتبہ کے اور قائد قامَتِ الصَّلُوةُ کے طاق کے۔

ایک مرتبہ کے اور قائد قامَتِ الصَّلُوةُ کے طاق کے۔

ایک مرتبہ کے اور اور کے اور اقامت سوائے قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ کے طاق کے۔

ہماری دلیل ہے کہ جوفرشتہ آسان سے نازل ہوا تھا اس نے اذان کی طرح اقامت بھی دو، دومرتبہ کہی چنانچہ ابن الی شیبہ نے
عثان بن ابی لیل سے روایت کی کہ ہم سے اصحاب محمد علیقے نے بیان کیا کہ عثان بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر رسول اللہ
عثان بن ابی لیل سے روایت کی کہ ہم سے اصحاب محمد علیقے نے بیان کیا کہ عثمان بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر رسول اللہ
عثان بن ابی لیل سے رض کیا کہ محق اللہ محتی ہے اور بن جیں ایک دیوار پر کھڑ اہوا اور اس نے اذان دو، دومر تبداورا قامت دو، دومرتبہ کہی،
علی محتی ہے جی کہاذان میں دو کلے دو آواز کے ساتھ کے جائیں اورا قامت میں دو کلے ایک آواز کے ساتھ کے جائیں۔
اور حدیث انس محتی ہے ہیں کہاذان میں دو کلے دو آواز کے ساتھ کے جائیں اورا قامت میں دو کلے ایک آواز کے ساتھ کے جائیں۔

وَيَتَرَسَّلُ فِي ٱلْاَذَانِ وَيَحُدُرُ فِي الْإِقَامَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اَذَّنُتَ فَتَرَسَّلُ

اوراذان میں قوَمُسلُ کرے(بعنی مرمر کم )اورا قامت میں عَدر کرے(بعنی جلدی کرے) کیونکہ حضور علیہ کافرمان ہے کہ جب تواذان دے تو مَوَمُسلُ کر

وَإِذَا اَقَمُتَ فَاحُدُرُ وَهَلَا بَيَانُ الْإِسْتِحْبَابِ

اورجب توا قامت کے تو مدر کر۔ اوربیا تجاب کابیان ہے

# اذان میں تُوسُّل کا حکم

تشویح: تَوَمَّلُ بِی ب که دوکلمول کے درمیان فعل کرے سکتہ کے ساتھ اور حدریہ ب کہ فعل نہ کرے۔فرمایا کہ اذان میں تو مشل متحب ہاورا قامت میں عَدُ رمتحب ہے دلیل بیہ ہے کہ حضور علیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوای کاامر فر مایا ہے۔ پس اگرا قامت میں مَوُمشل کیا تو بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے لیکن ہدایہ کی عبارت سے عدم كرابت ثابت بوتا ب كونكرصا حبوراية فرمايا و هلذًا بيكان الإستِ خبابِ اورظامر بكرترك متحب سے كرابت بيدا

علامه ابن البهام ؒ نے فرمایا کہ قولِ اول حق ہے یعنی اذان میں ترسل اورا قامت میں حدر کامسنون ہوناحق ہے۔

وَيَسْتَقُبِلُ بِهِمَا الْقِبُلَةَ لِآنَّ النَّاذِلَ مِنَ السَّمَاءِ اَذَّنَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ وَلَوُ تَرَك

اوراذ ان اورا قامت میں قبلدرخ ہووے کیونکہ آسان سے اُڑنے والے فرشتہ نے قبلدرخ ہوکراذ ان کھی تھی، اور اگراستعبال

الْإِسْتِقْبَالَ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَيُكُرَهُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَيُحَوِّلُ وَجُهَةُ لِلصَّلُوةِ وَالُفَكَاحِ

ترك كردية جائز بكيونكم مقصود (اذان) حاصل موكيا ـ اورخلاف سنت مونى كي وجد عكروه موكا اور حَيْ عَلَى الصَّلُوةِ اور حَيْ عَلَى الْفَكرح

يُمُنَةً وَيُسُرَةً لَإِنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِهُهُمُ وَإِنِ اسْتَدَارَ

کے دفت اپناچہرہ دائیں اور بائیں طرف پھیرے کیونکہ بیاتو قوم کوخطاب ہے۔ پس ان کے روبر وہواور اگرمؤ ذن اپنے صَوْمَعَه '

فِيُ صَوْمَعَتِهٖ فَحَسَنٌ وَمُرَادُهُ إِذَا لَمُ يَسُتَطِعُ تَحَوُّلَ الْوَجُهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَعَ ثَبَاتِ قَلَعَيْهِ مَكَانَهُمَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ

میں کھوم جائے تو اچھا ہے۔اورامام مجمیر کی مرادیہ ہے کہ جب اپ قدم ای جگہ جمائے رکھنے کے ساتھ جو کہ سنت طریقہ ہے دا کیں با کیں منہ پھیرناممکن نہ ہو

بِأَنُ كَانَتِ الصُّوْمَعَةُ مُتَّسِعَةٌ فَاَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلا

بای طور کہ صوف معف کشادہ ہے دہابغیر ضرورت کے تو (اپنی جک سے قدم بٹانا) اچھانہیں ہے

# اذ ان اورا قامت میں استقبال قبله کاحکم

تشریع صاحب عنایة نے بیان کیا کداذان اور اقامت میں قبلدرخ ہو کر کھڑا ہویعنی قبلہ کی طرف منہ کرے سوائے حَى عَلَى الصَّلُوةِ اور حَى عَلَى الْفَلَاحِ كـ وليل يه كه جوفرشة آسان عنازل مواتفاس في قبله رُخ موكراذان کهی اور اگراذان میں استقبال قبلہ چھوڑ دیا تو جائز ہے لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیبی ہوگا۔اور جَیَّ عَلَی الصَّلُوةِ اور حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَتِ وقت صرف اپناچره دائيں اور بائيں جانب گھومائے كيونكدان دونو لكموں كے ساتھ قوم کوخطاب کیا گیا ہے لہذا پی خطاب ان کے روبروہوگا کہ نمازی طرف اور فلاح دارین کی طرف آؤ۔ یہال بیاشکال ہوسکتا ہے کہ تو جس طرح دا ئیں اور بائیں جانب ہے ای طرح دا ئیں اور بائیں جانب ہے ای طرح دا ئیں اور بائیں جانب ہے ای طرح دا ئیں اور بائیں جانب ہوجائے گا حالانکہ مؤذن لوگوں کو قبلہ کی طرف متعجدہ ونے کی دعوت بھی منہ پھیرنے کا تھم ہونا چا ہے تھا۔ جواب اس صورت میں استد بارقبلہ ہوجائے گا حالانکہ مؤذن لوگوں کو قبلہ کی طرف متعجدہ ہونے کی دعوت در سے ہوں اور بائیں جانب منہ پھیرنے پراکتفا کیا گیا کیونکہ اس ہے آواز پہنچانے کا مقصود بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ صوف مقعة ندی جوال اور بائیں میں ہے کہ حوث مقعة منارہ کو کہتے ہیں۔ اور علامہ بدرالدین عینی نے البنا پیشر کی ہوا ہیں لکھا ہے کہ حوث مقعة میں گھوم گیا تو اچھا ہے بشر طیکہ حوث مقعة کشادہ ہولیں دائیں موسلے سے ہولیں دائیں کر دوبار حتی علی اللّف کلاح کہ۔ صوف مقعة میں موسلے سے ہولیں دائیں ہوردنوں قدم جائے دکھا کا کلام جومتن میں فہ کور ہے اس کی مراد ہے ہے کہ حوث مقعة میں پھر نا اس صورت میں صاحب ہوائی فرماتے ہیں کہا م مجد کی کا کلام جومتن میں فہ کور ہے اس کی مراد ہے ہے کہ حوث مقعة میں پھر نا اس صورت میں ہوردنوں قدم جائے در کھنے کے ساتھ دائیں بائیں منہ پھیرنا جو کہ سنت طریقہ ہے کمان نہ ہو بایں طور کہ حدث میں غیادہ ہو۔

ہے جبکہ اس کودونوں قدم جمائے رکھنے کے ساتھ دائیں ہائی منہ چھیرنا جو کہ سنت طریقہ ہے مکن نہ ہو بایں طور کہ صَوَمَعَهُ کشادہ ہو۔ حاصل یہ کہانی جگہ پر جے ہونے کے ساتھ اذان کا پورااعلام جومقصود ہے حاصل نہ ہوتب مو کھلے پر جانے کی ضرورت ہوگی۔اس میں پچھ مضا کھنہیں ہے۔اور بغیر ضرورت اپنی جگہ سے قدم ہٹانا اچھانہیں ہے۔

وَالْاَفُضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ اَنُ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنيهِ بِذَٰ لِكَ اَمَرَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلامُ بِلاَّلا ۗ وَلاَنَّهُ

اورمؤذن كے لئے افضل يہ كدوه انى الكلياں الله كانوں مي كرلے (كونكه) حضور علي في خال كواى كا حكم ديا۔اوراس لئے كه

ٱبُلَغُ فِي ٱلْإِعُلَامِ وَإِنْ لَّمُ يَفُعَلُ فَحَسَنٌ لِلاَّنَّهَا لَيُسَتُ بِسُنَّةٍ ٱصُلِيَّةٍ

بیاعلام (جومقصو دِاذان ہے) میں ابلغ ہے بعنی اعلام اس سے خوب پور ہوتا ہے اور اگروہ (ایسا) نہ کرے تو بھی اچھاہے کیونکہ بیسنت اصلیہ نہیں ہے

## اذان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں دیناافضل ہے

تشویح: اذان دیے وقت مؤذن کیلے افضل یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کا نوں میں واخل کرے۔

دلیل یہ ہے کہ صفور علی ہے کہ صفور علی نے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کواس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ حاکم نے اپنی متدرک میں سعد القرظ (جوقباء میں حضور علی ہے کہ کوذن سے ) سے روایت کیا: اِنَّ دَسُولَ اللّهِ عَلَی اللهِ عَلَی الله الله عَلَی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں کا نوں میں اپنی دونوں انگلیاں داخل کریں اور فرمایا کہ یہ تیری آ وازکوزیا دہ بلند کرنے والا ہے۔

طبرانی نے اس مدیث کوان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: إِذَا اَذَّنُتَ فَاجُعَلُ اِصْبَعَیُکَ فِی اُذُنَیُکَ فَاللّهُ اَرُفَعُ لِصَوْتِکَ یعنی جب تواذان دے تواپی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرلیا کر کیونکہ یہ تیری آواز کوزیادہ بلند کرنے والا ہے۔ عقلی دلیل میہ کے اعلام واعلان جواذ ان کامقصود اصلی ہے وہ اس سےخوب پورا ہوتا ہے اور اگر مؤذن نے ایسانہیں کیا تو بھی اذان میک رہی کیونکہ یعل سنن ہدی میں سے نبیں ہے بلکہ سنن زوائد میں سے ہے۔

صاحب عناية ني كعاب كماس صورت مي اذان حن ب نه كماس تعل كوترك كرنا كيونكه بوقت اذان موذن كاكانون میں انگلیاں داخل کرنا اگر چے سنن اصلیہ میں سے نہیں اس لئے کہ عبداللہ بن زید جو باب الا ذان میں اصل شار ہوتے ہیں ان کی مدیث میں ندکورنہیں ہے لیکن اس کے باوجود بیابیافعل ہے جس کا حضور علی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فر مایا۔اس لئے اس فعل کے چھوڑنے کوحسن کہنا مناسب نہیں۔

پس حاصل بیہوا کداذ ان اس فعل کے ساتھ احسن ہاوراس کے ترک کے ساتھ حسن ہے۔

فوائد: سعدالقرظ على علاده رسول الله علي كتين مؤذن بي حضرت بلال ،حضرت عبدالله بن أم كمتوم،حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہم قرظ ملم کے بیتے جن سے دباغت دیجاتی ہے چونکہ سعد اس کی تجارت کرتے تھے اس لئے ان کو سعد القرظ اللہ کہا

عين الهدايه ميں لكھا ہے كه مؤذن مردعاقل، بالغ تندرست متقى ،سنت كاعالم، اوقات نماز سے واقف بلندآ واز اور پنج وقته وائی اذان کہنے والا ہونا جاہے۔اوراذان پراجرت نہ لےاوراگر اجرت مقرر کی تواس کامستحق نہ ہوگا اور جس نے اذان پراجرت مممرائی وہ فاسق ہاس کی اذان مروہ ہے۔

وَالتَّثُوِيُبُ فِي الْفَجُرِ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ مَرَّتَيْنِ بِيُنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَسَنٌ اور فجر من تنويب كرنا (يعنى) اذان اوراقامت كدرميان دوبار حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الْفَلاحِ كَها بهترب لِانَّهُ وَقُتُ نَوْمٍ وَغَفُلَةٍ وَكُرِهَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَمَعْنَاهُ ٱلْعَوُدُ اِلَى ٱلإعْكَامِ کونکده و نینداور غفلت کاوفت ہے۔اور باتی نمازوں میں تنویب کروہ ہے۔اور تنویب کے معنی ہیں باخبر کرنے کی طرف عود کرنا وَهُوَ عَلَى حَسُبِ مَاتَعَارَفُوهُ وَهَٰذَا تَثُوِيُبٌ اَحُدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوُفَةِ بَعُدَ عَهُدِ الصَّحَابَةِ لِتَغَيُّرِ اوربدلوگوں كے عرف كے موافق ہاوريد تدويب الى بجس كوعبد صحابة كے بعدلوگوں كى حالتوں كے بدل جانے كى وجد سے علما مكوفدنے آخُوَالِ النَّاسِ وَحَصُّوا الْفَجُرَ بِهِ لِمَا ذَكَرُنَاهُ وَالْمُتَاجِّرُونَ اِسْتَحْسَنُوهُ ا یجاد کیا ہے۔ اور انہوں نے اس منوب کے ساتھ فجر کوای وجہ سے خاص کیا ہے جوہم ذکر کر چکے اور متاخرین فقہاء نے تمام نمازوں میں فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِظُهُورِ التَّوَانِي فِي الْاُمُورِ الدِّيُنِيَّةِ وَقَالَ اَبُو يُوسُفُ لَا اَرىٰ بَأْساً

تنویب کو،اموردینید می ستی ظاہر ہونے کیوبہ سے ستحن قرار دیا ہا درابو بوسٹ نے کہا کہ میں (اس میں) کوئی مضا نقد نہیں سمحتا

اَنُ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ لِلْامِيْرِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ كِمُوَدُن تَمَامِ ثَمَارُولِ مِن امِركُو اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا الْآمِيْرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ ، حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَى عَلَى الْفَلاحِ اَلصَّلُوةُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَاسْتَبُعَدَهُ محمدٌ ۚ لِانَّ النَّاسَ سَوَاسِيَةٌ فِي اَمُرِ الْجَمَاعَةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ، اَلصَّلُوةُ يَوْحَمُكَ اللهُ كَهِ اورامام مُحرِّنَ اللهُ كَهُ اورامام مُحرِّنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا وَاَبُو يُوسُفُّ خَصَّهُمُ بِذَٰلِكَ لِزِيَادَةِ اِشْتِغَالِهِمُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِيُنَ اورابوبوسف نے حکام کواس تدویب کے ساتھ اس کئے خاص کیا کے مسلمانوں کے اُمور میں ان کی مشغولیت زیادہ ہے كَيُلا تَفُونَهُمُ الْجَمَاعَةُ وَعَلَى هٰذَا الْقَاضِي وَالْمُفُتِي تا کہان سے جماعت فوت نہ وجائے اور ای حکم پر قاضی اور مفتی ہے

#### تثويب كابيان

تشریح: تثویب کے نغوی معنی رجوع اور مود کرنے کے ہیں ای سے تواب آتا ہے کیونکہ آدی کے مل کی منفعت ای کی طرف عود کرتی ہے اور ای سے مثلبۃ ہے۔ کیونکہ لوگ اس کی طرف لوٹ لوٹ کرآتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں تثویب اعلام بعدالاعلام کو کہتے ہیں۔ ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ اذان اورا قامت کے درمیان نماز کے اعلان کا نام تشویب ہے۔

تثويب كى دوسمين بين اول تثويب قديم اوروه اَلصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوُم بِ فَخر الاسلامٌ كنزو يك محيح بيب كه بیاذان کے بعد تھی اور کتاب الآ ٹار میں امام محر کا قول بھی اس پرصری ولالت کرتا ہے لیکن لوگوں نے اس تشویب کواذان میں سمی عَلَى الْفَكاح ك بعددا ظل كرايا يم صحح بات بيب كدوه حَيَّ عَلَى الْفَكاح ك بعددا ظل اذان تمي جيها كمتن من مذكورب اورمعمول ہاورمدیث یا بلال اِجْعَلْهُ فِی اَذَانِک (اےبلال اس کواپی اذان میں وافل کردے) اس پر کھلی دلیل ہے۔

دوسرى تم تنويب مُحُدَث، تنويب محدث يه كماذان اورا قامت كدرميان دوبارحَى عَلَى الصَّلُوةِ ، حَى عَلَى الْفَكَاحِ ياس كيهم عنى اليئ يهال كرف كمطابق كهد تثويب من ندالفاظ مخصوص بين اورندز بان كاعربي مونا - چنانچا كراكصلوة اكصلوة كهديا، يا قامَتْ قامَتْ كهاتويى تنويب باى طرح اكركوني فخض يول كهد سك مناز تیارے یا نماز ہوتی ہے یا اور کوئی لفظ تب بھی درست ہے اور اگر صرف کھانے سے لوگ سمجھ جا کیں تو یہ بھی تشویب ہے۔ حاصل مید کہ جیراجهان دستور موای کے مطابق وہان تشویب کی جائے۔

اس تدویب کو مُحُدَث اس لئے کہتے ہیں کہ بین حضور علیہ کے زمانہ میں تھی اور ندعمد صحابہ میں۔ بلکہ تابعین کے

دور میں جب لوگوں کے حالات متغیر ہوگئے اور لوگ دین امور میں ستی کرنے گئے تو علاء کوفہ نے اس کوا یجاد کیا تو گویا یہ بدعت دنہ ہے حسنہ اس لئے کہ فقہا متقد مین ومتاخرین نے اس کو مستحن قرار دیا اور مسلمان جس چیز کو حسن قرار دیں وہ اللہ کے نزد یک بھی حسن کے اللہ کے سن و ما ر آ اُ المُمونِّمِنُونَ جسناً فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ و ما ر آ اُ المُمونِّمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ و ما ر آ اُ المُمونِّمِنُونَ فَیْدِیْ عِنْدَ اللّهِ فَیْدِیْ کاار شادگرای ہے مَارَآ اُ المُمونِّمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ و ما ر آ اُ المُمونِّمِنِ و الله فَیْدِیْ اللّهِ فَیْدِیْ کے اور جس کو ایجا کے دور اللہ کے زدیک بھی حسن ہے اور جس کو قبیح خیال کریں وہ اللہ کے زدیک بھی حسن ہے اور جس کو قبیح خیال کریں وہ اللہ کے زدیک بھی قبیح ہے۔

ربی بیہ بات کہ تثویب مُحُدَث صرف فجر کی نماز میں جائز ہے یا تمام نمازوں میں جائز ہے یا تمام نمازوں میں جائز ہے ہے ہواس بارے میں فتہاء متقد مین کا ندہب بیہ ہے کہ صرف فجر میں جائز ہاں کے علاوہ دوسری نمازوں میں جائز نہیں کیونکہ بیہ وقت نینداور غفلت کا ہے اس کی تائید ترفدی اور ابن ما جہ کی حدیث ہے بھی ہوتی ہے عَنَ بِلالٍ " قَالَ اَمَوَ نِی وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُهُ اَنُ لاً اُثُوّ بَ فِی شَیء مِنَ الصَّلُوةِ اِلاً فِی الْفَجُو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَيْتُهُ اَنُ لاَ اُثُوّ بَ فِی شَیء مِنَ الصَّلُوةِ اِلاَ فِی الْفَجُو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْتُهُ مَن کُھے وَکُمُ کیا کہ میں ہوائے فجر کے کی نماز میں تشویب نہ کروں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مؤذن کوعشاء میں تھ یب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اَخُو جُوا هٰلَذَا ٱلْمُبُتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ اس برعتی کومجدے تکالو۔

فقہاء متاخرین نے کہا کہ تشویب مُحُدَث تمام نمازوں میں جائز ہے۔ عین الہدایہ میں شرح نقایہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ متاخرین کے نزدیک سوائے مغرب کے تمام نمازوں میں تشویب مستحن ہے۔ دلیل یہ ہے کہ لوگ دینی اُمور میں تسامل اورستی کرنے لگے لہذا جب فجر میں نیندکی غفلت میں تشویب جائز ہوئی توسستی اور کام کاج کی غفلتوں کے ساتھ تو بدرجہ اولی جائز ہوگی۔

لیکن متاخرین کا بیخیال درست نہیں کیونکہ نیندگی غفلت تو غیر اختیاری ہے اور اس میں کوئی کوتا ہی وسرکشی نہیں ہے چنانچہ لیلۃ التعریس کی حدیث میں ہے کہ جب صبح کی نماز میں سب سو گئے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑی تشویش ہوئی کے ہم نے بڑی کوتا ہی کی حدیث میں ہے کہ جب ضح کی نماز میں سب سو گئے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالی کوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ارواح قبضہ و کوتا ہی کوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ارواح قبضہ و قدرت میں ہیں اس نے جب جا ہا ان کوچھوڑا۔

تفریط اور کوتا بی صرف بیداری کی حالت میں ہوتی ہے ہیں فجر میں تنویب بغیر تفریط کے غیراختیار حالت میں تھی تو اب اس کودوسرے اوقات کی نمازوں میں جوصورت ِتفریط اور اختیاری حالت ہے تیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

حفرت الم ابو يوستٌ نے كہا كمير بن ديك قاضوں اور حاكموں كے لئے فجر كے علاوہ دورى نمازوں ميں بھى تثويب جائز ہے چنانچہ مؤذن مسلمانوں كے حاكم كوان الفاظ كے ساتھ تثويب كرے اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْآمِينُو وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، حَى عَلَى الصَّلُوةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ، اَلصَّلُوةُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ.

امام محدیہ نے اس کومستبعد قرار دیا، وجداستبعادیہ ہے کہ شریعت کی نظر میں جماعت کے معاملہ میں سب برابر ہیں امیر ہویا رعایا کے لوگ ہوں اس وجہ سے امیر کی کوئی خصوصیت نہیں۔

قاضی ابو پوسٹ نے امراءاوراحکام سلمین کواس تثویب کے ساتھ اس لئے خاص کیا کہ بید حضرات مسلمانوں کے کاموں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں اس وجہ ہے ان کو بیرخاص اعلان کردیا جائے تا کہ ان کی جماعت فوت نہ ہو جائے۔ یہی تھم ان تمام حضرات کیلئے ہے جومسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتے جیسے مفتی اور قاضی۔

فوائد: اذان كے بعد جاليس آيات پر صنے كى مقدار ممركر تثويب كرے جيل

وَيَجُلِسُ بَيُنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغُرِبِ وَهَلَا عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةٌ وَقَالَا

اوراذ ان اورا قامت کے درمیان جلسر کر مغرب میں (نہرے) اور سیام ابوحنیفہ کے نزد یک ہے۔ اورصاحبین نے کہا

يَجُلِسُ فِيُ الْمَغُوبِ اَيُضاً جَلْسَةً خَفِيْفَةً لِاَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفَصْلِ اِذِ الْوَصُلُ مَكُرُوهٌ وَلا يَقَعُ الْفَصْلُ

كمغرب مي بعى بكاسا جلسكر يكونك فعل ضرورى باس لئے كدوسل مكروه ب\_اورفصل سكوت سينيس بوتا

بِالسَّكْتَةِ لِوُجُودِهَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الاذَانِ فَيَفُصِلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْخُطُبَتَيُنِ وَلاَبِي حَنِيُفَةً

اس لئے کہ سکتہ تو کلمات اذان کے درمیان میں بھی موجود ہے ہیں بیٹھ کرفصل کر ہے جیسے دوخطبوں کے درمیان ہوتا ہے اور ابوحنیف کی

اَنَّ التَّاخِيْرَ مَكُرُوهٌ فَيَكْتَفِي بِاَدُنَى الْفَصُلِ اِحْتِرَازاً عَنُهُ وَالْمَكَانُ فِي

دلیل بیہ کد (مغرب میں) تا خیر کرنا مکروہ ہے ہی تاخیر سے احتر از کرتے ہوئے کم سے کم فصل پراکتفاء کرے اور ہمارے (اس) مسئلہ

مَسُأَلَتِنَا مُخْتَلِفٌ وَكَذَا النَّغُمَةُ فَيَقَعُ الْفَصُلُ بِالسُّكْتَةِ وَلَا كَذَٰلِكَ الْخُطُبَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

میں مکان مختلف ہادر ای طرح آواز بھی (مختلف ہے) لہذا سکتہ کے ساتھ فصل ہوجائے گا۔اور خطبہ ایسانہیں ہے۔اور امام شافعیؓ نے دوسری نماز وں پر قیاس کرتے ہوئے کہا

يَهُصِلُ بِرَكُعَتَيُنِ اِعُتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْفَرُقُ قَدُ ذَكَرُنَاهُ قَالَ يَعُقُوبُ "

ووركعتول كے ساتھ فعل كرے \_ اور فرق بم نے ذكر كرديا \_ يعقوب (ابويوسف ) نے كہا

رَأَيْتُ اَبَاحَنِيُفَةٌ يُؤَذِّنُ فِي الْمَغُرِبِ وَيُقِينُمُ وَلَا يَجُلِسُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

كهيس نے ابوحنيفة كود يكھا كەمغرب ميں اذان ديتے اورا قامت كرے اوراذان وا قامت كے درميان نه بيضتے

وَهَذَا يُفِيدُ مَاقُلُنَاهُ وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ كَوُنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ

اوربیقول اس بات کافائدہ دیتا ہے جوہم نے کہااوراس کا بھی (فائدہ دیتا ہے) کہ متحب بیہ ہے کہ اُذان دینے والا عالم بالسنة ہو

#### لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمُ

كونكه حضور عليقة كافرمان ب كرتمهار بواسطيده اذان دب جوتم بي س بهتر مو

## اذان اورا قامت کے درمیان جلسه کا حکم ، اقوال فقهاء

دوسری دلیل بیہ کے مقصوداذان اوگول کودخول وقت کی فہر دیا ہے تا کہ وہ نماز کی تیاری کر کے اوائے نماز کے لئے مجد میں حاضر ہوجا کیں اور چونکہ وصل سے بیم تقصود فوت ہوجا تا ہے اس لئے اذان اورا قامت کے درمیان وصل کر وہ اور فصل ضروری ہے۔
پس اگر نماز الی ہے جس سے پہلے تطوعاً کوئی نماز مسنون یا متحب ہوتو اذان وا قامت کے درمیان نماز کے ساتھ فصل کرے مثل فجر کی
نماز سے پہلے دور کھت اور ظہر سے پہلے چارد کھت مسنون ہیں اور عصر سے پہلے چارد کھت اور عشاہ سے پہلے چارد کھت اور حشاہ سے پہلے چارد کھت استجاب کے درجہ
میں ہیں دلیل بیہ ہے کہ حضور علی ہے فرمایا کہ بیٹن کُلِّ اَذَانینِ صَلَاقً یعنی ہردواذان وا قامت کے درمیان نماز ہے۔ آپ
علی ہیں دلیل بیہ ہے کہ حضور علی ہے فرمایا کہ بیٹن شاء فیان لگم یُصلِ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِجَلْسَمَة خَفِیْفَة یعن تیری بار
میال کہ بی اس خص کے لئے ہے جو چاہا گراس نے نماز نیس پڑھی توان داوں کے درمیان جلسہ خیف کے ماتھ قبل کرے۔
فرمایا کہ بی می اس خص کے لئے ہے جو چاہا گراس نے نماز نیس پڑھی توان داوں کے درمیان جلسہ خیف کے ماتھ قبل کرے۔

حاصل بیرکدامام اعظم ابوحنید کے نز دیک سوائے مغرب کے تمام نماز وں میں اذان وا قامت کے درمیان جلسہ کرے اور مؤذن کواسی درمیان میں سنت یانفل پڑھنااولی ہے اور مغرب میں امام ابو صنیفہ سے دوروایتیں ہیں:

ایک بیک مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان سکوت کے ساتھ کھڑے کھڑے اتنی مقدار فعل کرنامتے ہے کہ جس میں چھوٹی تین آیات یا بدی ایک آیت پڑھ سکے۔

دوم بیکداس قدرفعل کرے کہ تین قدم چلناممکن ہو۔ صاحبین نے کہا کہ مغرب میں بھی جلسہ کرے مگر بہت مختفر جیے دو خطبو خطبول کے درمیان ہوتا ہے۔ صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ بیات تو طے شدہ ہے کہ اذان واقامت کے درمیان وصل مکروہ اورفعل ضروری ہے جیسا کہ تمہید میں ذکور ہوا۔

اور بیات بھی تقریباً مسلم ہے کہ سکوت کے ساتھ فصل واقع نیس ہوتا کیونکہ سکوت تو اذان کے کلمات کے درمیان میں بھی پایا جاتا ہے اس لئے بیٹھ کرفصل کرے اگر چہ وہ مختفری کیوں نہ ہوجیے جمعہ کے دن دوخطیوں میں بیٹھ کرفصل کیا جاتا ہے۔ امام ابوصنیقہ کی دلیل ہے ہے کہ مغرب میں تا خیر کرنا کروہ ہے یہی وجہ ہے کہ سابق میں ہم نے کہاتھا کہ غروب کے بعداور فرض ہے پہلے فل نہ پڑھے پس اونی فصل بعنی سکتہ پراکتھاء کرے تا کہ تا خیر ہے بھی احتراز ہوجائے اور اذان وا قامت میں فصل بھی واقع ہوجائے۔ اورصاحبین کے قیاس کا جواب ہے ہے کہ مغرب میں اذان وا قامت کے درمیان فصل کو دوخطبوں کے درمیان فصل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے اس لئے کہ ان دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے بایں طور کہ اذان وا قامت کی جگہ مختلف ہوتی ہے اور دونوں میں آواز امختلف ہوتی ہے اس طور پر کہ اذان میں ترسل ہوتا ہے اور اقامت میں صدر ہوتا ہے نیز دونوں میں موذن کی ہیئت مختلف ہوتی ہے کہ وفو نے دونوں انگلیاں دونوں کا نوں میں داخل کرتا ہے اور اقامت میں ہاتھ چھوڑے رکھتا ہے۔

اس کے برخلاف خطب ہے کہ دونوں خطبوں کی جگہ ایک، دونوں خطبوں میں نغہ اور آ واز متحد اور دونوں خطبوں میں خطیب کی ہیئت ستحد ہے پس اس فرق کی موجوگی میں ایک کو دوسر سے پرقیاس کرنا کہدورست ہوگا۔

امام شافعیؓ نے کہا کہ مغرب کی اذان اور اقامت میں دور کعتوں سے فصل کرے اور دلیل میں فرمایا کہ مغرب کو باقی نمازوں پرقیاس کیا جائے۔

ماحب بدائی نے کہا کہ خرب اور دوسری نمازوں کے درمیان فرق ذکر کیا جاچکا، یعنی امام شافعی گا مغرب کو باقی دوسری نمازوں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ مغرب میں تاخیر مکروہ ہے اور دوسری نمازوں میں تاخیر مکروہ نہیں ہے پس مغرب کا دوسری نمازوں پر قیاس کیسے تھے ہوگا۔

صاحب ہدائی جیے فاضل پر تعجب ہے کہ'' باب المواقیت' میں مغرب کے وقت میں امام شافعیؓ کا ند ب نقل کرتے ہوئے کھا کہ مغرب کا صرف اتناوفت ہے جس میں وضو، اذان اور اقامت کے بعد صرف تین رکعتیں پڑھ سکے، اور یہال لکھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دورکعت کے ساتھ فصل کر ہے ہیں بید دونوں غدہب کیے جمع ہو سکتے ہیں۔

لکن اس کا جواب ہے کہ امام شافعیؒ کے مغرب کے وقت میں دوقول ہیں جیسا کہ خادم نے امام غزالی " کے حوالہ سے
باب المواقیت میں ذکر کیا ہے۔ پس مصنف ؒ نے باب المواقیت میں امام شافعیؒ کا ایک قول ذکر کیا ہے اور یہاں دوسر نے قول کا اعتبار کیا
ہے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ مغرب کا اتناو قت ہے جس میں وضوء اذان اور اقامت کے علاوہ پانچ رکعتیں پڑھ سکے یعنی تبن رکعت فرض
اور دور کعت کے ساتھ اذان اور اقامت کے درمیان فصل کرے۔

امام ابو بوسف ؓ نے کہا میں نے ابوطنیفہ ؓ کودیکھا کہوہ مغرب میں اذان دیتے اور اقامت کرتے اور اذان واقامت کے درمیان نہیں بیٹھتے تھے۔

امام ابو يوسف كاييقول دوباتون كومفيد بايك تووى جوجم ذكركر يكي يعنى امام ابوحنيفة كيزديك مغرب مين اذان

واقامت کے درمیان جلسہ نہ کرے۔ دوم بیر کہ اذان دینے والااحکام شرع کاعالم ہو۔ رہایہ کہ بیس دلیل سے معلوم ہواتو جواب بیہ ہے کہ حضور علی نے نے فرمایا: لِیُوَدِّنُ لَکُمْ خِیَادُکُمْ وَلْیَوْمُکُمْ اَقُواْکُمْ یَیْنَتہارے واسطے وہ اذان کے جوتم میں سے بہتر ہوا درتہارے واسطے وہ امام ہوجو اَقُواْ ہو، یعنی کتاب الی کوخوب پڑھا ہوا ہو۔

## وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ لِلاَّنَّهُ عَلَيْهِ السَّكِامُ قَضَى الْفَجُرَ غَدَاةَ لَيُلَةٍ

اور فائنة نماز کے لئے اذان دے اورا قامت (ممی) کے کیونکہ حضو ملاقعہ نے لیلۃ التعریس کے دن نکلنے پر فجر کی نماز کو

التَّعُرِيُسِ بِاَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ فِي اِكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ

اذان واقامت كے ساتھ قضا كيااور بيعديث امام ثافعي كے خلاف ججت بيان كے اقامت پراكتفاء كرنے ميں

## فوت شدہ نمازوں کے لئے اذان وا قامت کا حکم

تشریح: مسلد، فوت شده (قضاء) نماز کیلئے اذان دے اور اقامت کے خواہ اکیلا ہویا جماعت ہو۔ امام شافعیؓ نے کہا کہ اقامت پراکتفاء کرنا کافی ہے اذان کی ضرورت نہیں۔

ماری دلیل لیة الترین کا واقعہ ہے۔ تعریس کہتے ہیں آخری دات میں کی مقام پراتر کرآ دام کرتا، بدواقعہ حدیث کی کتابوں میں مخلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ علامہ ابن البمام نے ابوداؤد کے دوالہ سے بدالفاظ فل کے ہیں إِنَّهُ مُلْتَ اللهُ الل

ام شافی نے اُس روایت سے استدلال کیا ہے جوسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے بعنی اَمَوَ اِلاً لا فَاقَامَ الصَّلاةَ فَصَلِّی بِهِمُ الصَّبُحَ لِین آپ نے بلال کو حکم کیا پھر آپ نے صحابہ کوا قامت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اس حدیث میں اذان کا ذکر نہیں ہے ہیں تابت ہوا کہ قضا نماز کے لئے اقامت پراکتفاکرنا کافی ہے۔ جواب اس کا بیہے کہ دوسری صحے روایتوں میں اذان کا ذکر موجود ہے للندازیادت پڑمل کرنااولی ہے۔

ہارے مسلک کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ علی کے عارنمازیں فوت ہوگئیں تو آپ علی کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ علی کی تائیدان کی تفافر مائی۔ پس اتنی احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے امام شافع کی کا اختلاف کی نامناسہ معلوم نہیں ہوتا۔

## فَإِنُ فَاتَتُهُ صَلَوَاتٌ اَذَّنَ لِلْأُولِي وَاَقَامَ لِمَا رَوَيُنَا

پراگراس کچندنمازی فوت بوجا کی فرنی نماز کے لئے اذان دے اورا قامت کھاس صدیث کی وجہ ہے دوایت ک و کان مُخیرًا فی الْبَاقِی إِنْ شَاءَ اَذَّنَ وَاقَامَ لِیکُونَ الْقَضَاءُ عَلَی حَسُبِ الْاَدَاءِ اور باتی نمازوں میں اے افتیار ہے اگر چا ہے قو (برایک کیلئے) اذان دے اورا قامت کھتا کر قضاء اوا کے مطابق ہوجائے وَإِنْ شَاءَ اِقْتَصَوَ عَلَى الْاِقَامَةِ لِلاَنَّ الْاَذَانَ لِلْاِسْتِحْضَادِ وَهُمُ حُضُورٌ قَالٌ اللهٰ اوراگر چا ہے قاتامت پراکتناء کرے کے تک اذان قو عاصر کرنے کے لئے ہوتی ہاور یہاں سے ماضریں ۔ معنق نے کہا وراگر چا ہے قوا قامت پراکتناء کرے کو تک اذان قو عاضر کرنے کے لئے ہوتی ہاور یہاں سے ماضریں ۔ معنق نے کہا وَعَنُ مَحمدٌ اَنّهُ يُقَامُ لِمَا بَعُدَهَا قَالُوا يَجُوزُ اَنْ يَکُونَ هٰذَا قَوْلَهُمْ جَمِيْعًا

كهام محر عروى بكراول كے بعدوالى نمازوں كيلئے اقامت كى جائيگى۔مشائخ نے كہا كد موسكتا بكريسب كاقول مو

# متعدد فوت شده نمازوں میں اول کیلئے اذان واقامت کے اور بقیہ کیلئے صرف اقامت براکتفاء کافی ہے

تشویح: مسلدیہ کا گرکی خس کی چند نمازی فوت ہوگی ہوں تو پہلی نماز کے لئے اذان بھی و اورا قامت بھی کے دلیل صدید لیا المحر الس ہاور ہاتی نمازوں کے شرافتیار ہے۔ تی چاہے ہر نماز کے لئے اذان بھی دے اورا قامت بھی ہوتی ہے جس کوعلا مدائن الہما ہے نام ابو ہوست کے بھی ہوتی ہے جس کوعلا مدائن الہما ہے نام ابو ہوست کے واسلے سے بیان کیا ہے ۔ اِنّهُ مَلْنَظِیْ حِیْنَ شَعْلَهُمُ الْکُفّارُ یَوْمَ الْاَحْزَابِ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ عَنِ الظّهُو وَالْمَعُوبِ وَالْمِعْمَاءِ فَصَاهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ وَامَرَ بِلاَلا اَنْ یُوْدِذِنَ وَیُقِیْمَ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنْ خروهَ وَالْمَعُوبِ وَالْمِعْمَاءِ فَصَاهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ وَامَرَ بِلاَلا اَنْ یُودِذِنَ وَیُقِیْمَ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنْ خروهَ الرّاب کے موقع پرکفار نے آپ علی کو چار نمازوں سے مشخول کردیا یعنی ظہر ، عمر ، مغرب اور عشاء سے آپ علی نے ان کی علی الرّ دیب قضاء فر مائی اور بلال کو تھم دیا کہ وہ ان میں سے ہرنماز کے لئے اذان بھی دے اورا قامت بھی کے اور بی اس لئے اذان کی کوئی ضرورت نہیں دی ور سے مشول کر کے افران میں سے می استریس سے مشرورت نیس سے مشرورت نہیں دی ور سے مشول کی کے اور نمان میں کی ہے کہ اذان ہوتی ہے استحضار کے لئے اور نہاں سب حاضر ہیں اس لئے اذان کی کوئی ضرورت نہیں رہی ۔

غیرروایت اصول میں امام محر سے مروی ہے کہ اگر چندنمازی فوت ہوجا کیں تو پہلی نمازی قضاء اذان اورا قامت کے ساتھ کرے اور باقی نمازوں کی قضاء مرف اقامت کے ساتھ کرے۔مشائخ نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ بیقول امام محر مام ابو بوسٹ اور امام ابو میں ساتھ کے ساتھ

وَيَنْبَغِيُ أَنُ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمُ عَلَى طُهُرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ جَازَ

اورطہارت کی حالت میں اذان دینااورا قامت کہنا مناسب ہے۔ پس اگر بغیروضواذان دینو جائز ہے

لِانَّهُ ذِكُرٌ وَلَيْسَ بِصَلْوةٍ فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيْهِ اِسْتِحْبَابًا كَمَا فِي الْقِرَائَةِ

كونكداذان ذكر بنازنييل بهاس من وضوبونامتحب بوكا جيع قرآن پڑھنے من ب

#### باوضواذ ان اورا قامت كهنامستحب ہے

تشویح بمتحب بہے کہ اذان واقامت باوضودی جائے کیکن اگر بغیروضواذان دی تو ظاہرالرولیۃ کے مطابق بلاکراہت جائز ہے۔دلیل بہ ہے کہ اذان ذکراللہ ہے نہ کہ نماز اور ذکر کرنے کیلئے وضومتحب ہے ہوتا ہے نہ کہ واجب اس لئے اذان دینے کے لئے وضوکر نامتحب ہے ہوگا جیبا کے قرآن پڑھنے کے لئے باوضوہونامتحب ہے۔

امام اوزائ فرماتے ہیں کہ اذان کے لئے وضوکرنا شرط ہے کونکہ ترندی نے معرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی قال وَسُولُ اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّالِكُمْ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَعِّى يَعِيْ ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله علی اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِي

وَيُكْرَهُ أَن يُقِيْمَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ لِمَا فِيُهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلُوةِ وَيُرُوىٰ

اوربے وضوا قامت كہنا مروه بے كيونكه اس بيس اقامت اور نماز كے درميان فصل لازم آتا ہے اور روايت كيا كياك

اَنَّهُ لَاتُكُرَهُ الْإِقَامَةُ اَيُضاً لِآنَهُ اَحَدُ الْآذَانَيْنِ وَيُرُوىٰ اَنَّهُ يُكْرَهُ الْآذَانُ اَيُضًا

اقامت بھی مروہ نیس ہے کونہوہ بھی دواذ انوں میں سے ایک اذان ہے۔اور مروی ہے کہ اذان بھی محروہ ہے

لِاَنَّهُ يَصِيُرُ دَاعِيًّا إِلَى مَا لَا يُجِينُ بِنَفْسِهِ

كونكه وه الى چزى طرف دعوت دين والا موكاجس كوده خود تول نبيل كرتا

#### بے وضوا قامت کہنا مکروہ ہے

تشریح: مئلہ بوضوا قامت کہنا مروہ نے کیونکہاس صورت میں مؤذن کی اقامت اور نماز کے درمیان فصل لازم آتا ہے حالانکہ اقامت نماز سے متصلا مشروع کی تئی ہے امام کرخیؓ نے روایت کی ہے کہا قامت بھی بے وضو کروہ نہیں ہے کیونکہ اقامت دواذانوں میں سے ایک ہاوراذان بلاوضو مردونیں ہے لبذا قامت بھی بلاوضو مردونیں ہوگی۔

اورامام کری نے بیمی روایت کی ہے کہ بے وضواذان بھی مکروہ ہے کیونکہ مؤذن اذان کے ذریعہ لوگوں کونماز کی تیاری کی دوحت دیتا ہے اورخوداس نے تیاری نیس کی ہے لہذا بیاد کول کوالی چیز کی طرف دھوت دینے والا قرار پائے گا جس کوخود قبول نیس کرتا ہی دوحت دیتا ہے اورخوداس نے تیاری نیس کی ہے لہذا بیاد کی اللہ کے اس کے اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی مکروہ ہے۔

میر باری تعالی کے قول اَتَا اُمْرُونَ النّاسَ بِالْبِيْرِ وَ مَنْدُونَ اَنْفُنْکُونَ کے تحت داخل ہوگا اس وجہ سے کہا گیا کہ بے وضواذان بھی مکروہ ہے۔

میر باری تعالی کے قول اَتَا اُمْرُونَ النّاسَ بِالْبِيْرِ وَ مَنْدُونَ اَنْفُنْکُونَ کے تحت داخل ہوگا اس وجہ سے کہا گیا کہ بے وضواذان بھی مکروہ ہے۔

وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ رِوَايَةً وَاحِدةً وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَمُنِ هُوَ أَنَّ لِلْاَذَانِ شِبْهًا بِالصَّلْوَةِ

اور جنی ہونے کی حالت میں اذان دینا مروہ ہے۔ روایت واحدہ ہے۔ اور دوروایتوں میں سے ایک پروجہ فرق بیے کیافان نماز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے

فَيُشْتَرَطُ الطُّهَارَةُ عَنُ اَغُلَظِ الْحَدَثَيْنِ دُونَ اَخَفِهِمَا عَمَلاً بِالشِّبُهَيْنِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ

لہذادونوں مثابہتوں پر مل كرتے ہوتے اخلظ حدثين سے طہارت شرط ب ندكدانت حدثين سے اور جامع صغير مل ب

إِذَا اَذُّنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ وَاقَامَ لَا يُعِيدُ وَالْجُنُبُ اَحَبُ إِلَى اَنْ يُعِيدُ

كرجب بوضواذان د اورا قامت كيتواعاده ندكر اورجني (اكرايباكر ) تومير از يك اعاده كرنا پنديده ب

وَإِن لَمْ يُعِدُ اَجُزَأَهُ امَّا الْآوَلُ فَلِخِفَّةِ الْحَدَثِ وَامَّا الثَّانِي فَفِي الْإِعَادَةِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ

اوراگراعادہ نہ کرے تو بھی اُسے کافی ہے۔ بہر حال اول تو حدث کے خفیف ہونے کی وجہ سے ہواور رہا ٹانی تو جنابت کی وجہ سے

رِوَايَتَانِ وَالْاَشْبَهُ اَنُ يُعَادَ الْآذَانُ دُونَ الْإِقَامَةِ لِآنٌ تَكْرَارَ الْآذَانِ مَشُرُوعٌ

اس كاعاده يس دوروايتي جي اوراشر بالفقديه ب كداذ ان كااعاده كياجائ ندكدا قامت كاس لئے كداذ ان كا حمرار مشروع ب

دُونَ الْإِقَامَةِ وَقَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُعِدُ اَجُزَأَهُ يَعْنِي الصَّلَوةَ لِانَّهَا جَائِزَةٌ بِدُونِ الْلاَفَانِ وَالْإِقَامَةِ

ندكها قامت كا\_اورامام محمد كاقول إن لم يُعِدْ أَجْزَأَهُ لِعِي ثماز كوتك يماز بغيراذان اورا قامت ك جائز ب

## جنبی کی اذ ان مکروہ ہے اور اعادہ مستحب ہے

تشویع : مئلہ یہ کہ بحالت جنابت اذان دینا کروہ ہاوراس میں فتظ ایک بی روایت ہے یعنی کراہت کی روایت اور مدم کراہت کی کوئی روایت نہیں ہاور سابق میں گذر چکا کہ مُعنید ف کی اذان میں کراہت اور عدم کراہت کی دونوں روایت بی ہے۔
ہیں ۔ پس جنبی کی اذان اور عدم کراہت کی روایت پرتُحدث کی اذان کے درمیان وجفر تی ہے کہ اذان نماز کے مشابہ ہاس طور کہ رونوں کو تجبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے دونوں استقبال قبلہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور کلمات وادان ای طرح مرتب ہیں جس طرح ارکان نماز مرتب ہیں دونوں وقت کے ساتھ خاص ہیں اور دونوں کے درمیان کلام کرنا ممنوع ہے کہ اس اعتبار سے اذان

نماز کے مشابہ ہوئی لیکن اذان هیقة نماز نہیں ہے۔

حاصل بیہوا کہ اذان کن وجہ نماز کے مشابہ ہے اور من وجہ مشابہ بیں ہے پس اگر مشابہت کا عتبار کیا جائے تو اذان حدث کے ساتھ بھی نا جائز ہونی جا ہیے اور جنابت کے ساتھ بھی۔

اور اگر عدم مشابہت کا اعتبار کیا جائے تو دونوں صورتوں میں اذان بلا کراہت جائز ہونی چاہیے ہی ہم نے دونوں مشابہت کی مشابہت کا اعتبار کیا جائے تو دونوں صورتوں میں اذان بلا کراہت جائز ہونی چاہیے ہی ہم نے دونوں مشابہتوں پھل کیا چنا نچہ جنابت کی صورت میں نماز کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے کہا کہ اذان کیلئے طہارت شرط ہے لہذا بحالت جنابت اذان دینا مروہ ہوا۔

اور حدث کی صورت میں نماز کے ساتھ عدم مثابہت کا اعتبار کرتے ہوئے کہا کہ اذان کے لئے طہارت شرط نہیں ہے لہذا بحالت وحدث اذان دینا کروہ نہیں ہوگا۔

امام محدیہ نے جامع صغیر میں کہا کہ اگر بغیر وضوا ذان دی اور اقامت کہی تو اذان وا قامت کا اعادہ نہ کرے، اور اگر جنبی نے اذان دی اور اقامت کمی تومیر سے نز دیک اعادہ کرنامتحب ہے۔

شرح طحاوی میں فدکور ہے کہ چار آ دمیوں کی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے(۱) جنبی (۲) عورت (۳) نشہ میں مست (۲) دیوانہ بھی اگر جنبی کی اقامت واذان کا اعادہ نہیں کیا تو بھی کافی ہے۔ بہر حال محدث کی اذان اوراس کی اقامت کا اعادہ نہ کرنا اس لئے ہے کہ حدث خفیف نجاست ہے۔ اور رہا ٹانی بینی جنبی کی اذان وا قامت تواس میں دوروایتیں ہیں، ایک یہ کہ اعادہ کرے اور وا یہ کہ کہ ادان کے اعمد فی ادان کے اعمد فی ادان کے اعمد فی ادان کے اعمد فی ادان کی اور اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ اذان کے اعمد فی الجملہ محرار مشروع ہیں جعد میں اذان دوبار دی جاتی ہے گئی اقامت کا محرار مشروع نہیں۔

صاحب ہدایہ نے کہا کہ امام محر کا قول اِن کم یُعِد اَجُوٰ اَق اس کی مرادیہ ہے کہ نماز کافی ہے کیونکہ نماز تو بغیراذان اور اقامت کے جائز ہے لہذا بغیراعادہ کے بدرجہاولی جائز ہوگی۔

قَالَ وَكَلَالِكَ الْمَرُأَةُ تُؤَذِّنُ مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُعَادَ لِيَقَعَ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ

مصنف نے کہا کہ بھی علم عورت کی اذان کا ہے۔اس کامعنی یہ ہے کہ عورت کی اذان کا اعادہ کر نامتحب ہے تا کہ سنت کے طریق پرواقع ہو

## عورت کی اذان بدعت ہے اور اس کا اعادہ مستحب ہے

تشریع: مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جنبی کی اذان کا اعادہ کرنامتی ہے ای طرح اگر عورت نے اذان دی ہے تواس کا اعادہ بھی مستحب ہے تا کہ اذان مسنون طریقہ پرواقع ہو کیونکہ مسنون یہ ہے کہ مؤذن مردہو۔

اورعورت كااذان دينامسنون نبيل بدعت بيكونكه أكرعورت في باواز بلنداذان دى تواس فعل حرام كاارتكاب كيا

اس لئے كمورت كى آواز بھى عورت ہوتى ہے يعنى جس طرح عورت واجب الستر ہاى طرح اس كى آواز بھى واجب الستر ہاور ا گراس نے آوابلندنہیں کی تومقصودا ذان فوت ہو گیااس لئے مستحب سیہ ہے کہاس کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔

دوسری بات سے کے عورتوں پر نداذان ہے اور نداقا مت کیونکہ سے دونوں نماز باجماعت کی سنتیں ہیں اورعورتوں کی جماعت منسوخ ہوگئی۔ ہاں اگروہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے پڑھیں۔ حدیث راکطہ دلیل ہے قَالَتْ كُنَّا جَمَاعَةً مِنُ النِّسَاءِ أَمَّتَنَا عَائِشَةُ بِلا أَذَانِ وَلا إِقَامَةٍ رائط كَبَى بي كهم عورتوں كى جماعت كى حضرت عا ئشەرىنى اللەتغالى عنها بلاا ذان اور بلاا قامت امامت كرتى تھيں \_

#### وَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلُّوةٍ قَبُلَ دُخُولٍ وَقُتِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ لِاَنَّ الْآذَانَ

اور کی نماز کے لئے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان نددی جائے اور وقت کے اندرلوٹائی جائے کونکہ اذان تو

#### لِلإِعُلامِ وَقَبُلَ الْوَقْتِ تَجْهِيلٌ وَقَالَ اَبُو يُوسُفُّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ آ

(وخول وقت کی) خبردینے کے لئے ہاوروقت سے پہلے (اذان دینا) لوگوں کو جہالت میں ڈالٹا ہے۔اورا بو یوسٹ نے کہااور بھی امام شافعی کا تول ہے

يَجُوزُ لِلْفَجُوِ فِي النِّصُفِ الْآخِيُرِ مِنَ اللَّيُلِ لِتَوَارُثِ آهُلِ الْحَرَمَيُنِ وَالْحُجَّةُ عَلَى الْكُلِّ

كه فجرك واسطےرات كے نصف اخير ميں (اذان دينا) جائز ہے كيوندالل حرمين ہے توار فامنقول ہے اورسب كے خلاف ججت

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِبَلالٌ لَا تُؤذِّنُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجُرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَهُ عَرُضاً

حصرت بلال سے حضور علیہ کا کے کر مان ہے کہ تو اذان مت دے یہاں تک کہ تیرے لئے فجراس طرح ظاہر ہوجائے اوراپنے اپنے دونوں ہاتھ چوڑان ہیں پھیلائے

#### نماز کا وفت داخل ہونے سے پہلے اذان معتبر تہیں

تشریح: مسلدیہ ہے کہ نماز کا وقت واخل ہونے سے پہلے اذان معتبر نہیں ہوگی چنانچہ اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان كهدى ہوتو وقت كے اندراس كا اعاده كيا جائے ..... دليل مدے كماذان مے مقصودلوگوں كودخول وقت نماز كى خبر دينا ہے اور وقت سے پہلے اذان دینالوگوں کو جہالت میں ڈالنا ہے اس لئے وقت سے پہلے اذان شرعاً معتبرنہیں ہوگی ۔حضرت امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا اور يى امام شافعي كا قول بك فجر ك واسطى رات ك نصف اخير من اذان ديناجائز بـان حفرات سايك روايت يه كم تمام رات فجر کی اذان کاوقت ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ کداہل مکداور اہل مدینہ کے نزدیک میہ بات متوار فاچلی آر بی ہے کہ فجر کے واسطے رات کے نصف اخريس اذان دية بي اورحضور على في فرمايا إنَّ بِكلا يُؤدِّنُ بَلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا اَذَانَ ابُنِ أُمِّ مَكْتُوم يعنى بلال رات من اذان دية بي سوتم كما وَاور بيويها ل تك كرابن أم كمتوم كاذان سنو-

ال حدیث ہے جمی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال فجر سے پہلے ہی دات میں اذان دے دیا کرتے تھے لین اگر خور کیا جائے تو بید حدیث ہمارے لئے جت ہے نہ کہ ابو بوسٹ اورامام شافئی کے لئے ، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بیاذان نماز تجر اور تحری کھانے کے لئے تعی نہ کہ نماز فجر کیلئے نماز فجر کے لئے حضرت ابن اُم مکتوم کی اذان تھی جو دخول وقت فجر کے بعد ہوتی تھی۔ ورنہ حُتی قَسُمَعُوا اَذَانَ ابْنِ اُم مَکْتُوم کا کیا مطلب ہوگا۔ ان حضرات کے خلاف بیرصد یہ بھی جت ہوگی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علی کے قوادان مت دے یہاں تک کہ فجر ظاہر ہوجائے۔ داوی کہتا ہے کہ آپ علی نے دونوں ہاتھ چوڑان میں پھیلا کراشارہ کیا جس سے صادق کی طرف اشارہ تھا۔

اورابن عبدالبر نے ابراہیم سے روایت کی قال کانوا إذا اَدُّنَ الْمُوَدِّنُ بِلَیُلِ قَالُوا لَهُ اِتَّقِ اللَّهَ وَ عُدُ اَذَانَکَ ابراہیم تابعی کہتے ہیں کہ محابہ کی بیٹان تھی کہ جب کوئی مؤون رات میں اوان وے دیتا تواس سے فرماتے کہ اللہ تعالی سے ڈراورا بی اوان کا اعادہ کر۔

لین اگراعتراض کیا جائے کہ حدیث میں آیا ہے کلا یکٹونگٹم اَذَانُ بِلَالِی بلال کی اذان تم کودھوکے میں ندوال دے اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عندوقت سے پہلے اذان و بدیا کرتے تھے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محل اس جت ہاں لئے کہ حضور علی نے بلال کی اذان کا اعتبار نہیں کہا بلک اس کے ساتھ دھوکا کھانے اوراس کا اعتبار کرنے سے منع کیا ہے۔

وَالْمُسَافِرُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ لِإِبْنَى آبِى مُلَيُكَةَ إِذَا سَافَرُتُمَا

اورمسافراذان دےاورا قامت کے کیونکہ حضوط اللے نے ابوملیکہ کے دوبیوں سے فرمایا جبتم سفر کروتو

فَاذِّنَا وَاقِيْمَا فَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيُعاً يُكُرَهُ وَلَوِ اكْتَفَى بِٱلْإِقَامَةِ جَازَ لِآنَ الْآذَانَ

اذ ان دواورا قامت کہوپس اگر دونوں کوڑک کر ہے تو محروہ ہے اورا گرا قامت پراکتفاء کر بے تو جائز ہے کیونکہ اذ ان تو

لِإِسْتِحْضَارِ الْغَائِبِيُنَ وَالرُّفُقَةُ حَاضِرُوُنَ وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الْإِفْتِتَاحِ

عائب لوگوں کو حاضر کرنے کیلئے ہوتی ہاورسفر کے ساتھی سب حاضر ہیں اور اقامت نماز شروع کرنے کی خبردیے کے لئے ہوتی ہے

وَهُمُ اِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ فَاِنُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ يُصَلِّيُ بِٱذَانٍ وَإِقَامَةٍ

اوروہ سب اس کے تتاج ہیں۔ پھراگروہ اپنے کھر میں شہر کے اندر نماز پڑھے۔ تو بھی اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھے

#### لِيَكُونَ الْآدَاءُ عَلَى هَيَّأَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ تَرَكَّهُمَا جَازَ

تا كمادائ نماز جماعت كى صورت بيس مو اوراكروه اذان دا قامت دونول كوچموژ د ينو بحى جائز ب

لِقَوُلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَذَانُ الْحَيِّ يَكُفِينَا

کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ محلّہ کی اذان ہمیں کا فی ہے

## مسافر كيليئة اذان اورا قامت كالحكم

تشریح: مسلم کے کہ مسافر کو اذان واقامت دونوں کہنا جا ہے۔دلیل بیہ کے دعفور علی نے ابوملیکہ کے دو مساجزادوں کوفر مایاتھا اِذَامسَافَرُ تُمَافَا ذِنَاوَأَقِیْمَا.

ابوداودورنائى مى بى كە ئەنجى رَبىك مِنْ رَاعِي غَنَم فِى رَاسِ شِطْيَة يُوَذِن بِالصَّلاةِ وَيُصَلِّى فَيَعُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ انْظُرُوا إلى عَبْدِى هلدا يُوذِن ويَقِينُم لِلصَّلاةِ يَخَاف مِنِى قَدَ غَفَرُ لُ لِعَبْدِى وَالْمَالِيَّةُ لِلصَّلاةِ يَخَاف مِنِى قَدَ غَفَرُ لُ لِعَبْدِى وَالْمَالِيَّةُ لِلصَّلاةِ يَخَاف مِنِى قَدَ غَفَرُ لُ لِعَبْدِى وَالْمَالِةِ مَاللهُ عَزُورَ اللهُ عَنْ يَرارب بِنْدَكُمَا جِاس بَرُيوں كے جودا بِ كوجو بِها لَى جَنْ بِاذان ديتا جادرنماز بِرُحتا بِ لِسَالله تَعَالَى فَرَا تا بِ كَرْمِر الله عَنْ يَرارب بِنْدَكُمَا عَلَى الله عَنْ الله عَنْ يَراد اللهُ عَنْ يَراد بِ بِنْدَكُمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَراد بِ بِنْدَكُمَا وَاللهُ وَمَا اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْ يَراد اللهُ عَنْ يَراد اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ يَراد بِ بِنْدَكُمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَراد اللهُ عَنْ يَراد اللهُ عَنْ يَراد اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَراد اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اور صرت سلمان فارئ سے روایت ہے کہ قَالَ وَاللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰهُ مَاللّهُ مَاللّٰهُ مَاللاً يُورَى طَرَفَاهُ (رواه عبدالرزاق)

يعنى حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنه مرفوع روايت بكه جب آدى كى ميدان بي تنها مولى نماز كاوقت آياتو

وضوكر اوراكر بإنى نه ياوے تو تيم كرے۔ پھراگراس نے اقامت كيى تو دوفر شتے اس كے ساتھ نماز پڑھتے ہيں اور اگراس نے اذان دی اورا قامت کمی تواس کے پیچھے اللہ کے لٹکروں ہے اس قدر نماز پڑھتے ہیں کہ جن کے کناروں کووہ دیکے نہیں سکتا۔

ان احادیث سے معلوم ہو گیا کہ اذان کا مقصود صرف یمی نہیں کہ مؤذن لوگوں کا حاضری کا اعلان کرے بلکہ رہمی ہے کہ الله كانام أوراس كادين اس كى زمين يربلند مواور تھيلے اور جنگلول ميں اس كے بندوں ميں سے جنات اور انسان وغيره كويا دولائے جن كومؤذن الني نظر سے نہيں ديكھا۔ (فتح القدير)

مصنف ؓ نے کہا کہ اگر مسافر نے اذان اور اقامت دونوں کو چھوڑ دیا تو پیمروہ ہے کہ کیونکہ بیر حضرت مالک بن الحويرث كى حديث كے خالف ہے۔ اور اگرا قامت كى اور اذان كوچھوڑ ديا توبيہ جائز ہے دليل بيہ كداذان كا مقصد غائب لوگوں کونماز کا وقت داخل ہونے کی خبر دینا ہے تا کہ وہ تیار ہوکرنماز کیلئے آجا کیں اور یہاں حال بیہ ہے کہ رفقاء سفرسب موجود ہیں اس لئے اس صورت میں اذان کی چندال ضرورت نہیں رہی اورا قامت کہی جاتی ہے نماز شروع ہونے کی اطلاع دینے کے واسطے اورظا ہرہے کہوہ سباس کے محتاج ہیں۔

پھرا گرشہر کے اندرا پے گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو بھی اذان وا قامت کے ساتھ پڑھے،خواہ تنہا پڑھے یا جماعت کے سأته برع عاكرادائ نماز بصورت جماعت مو-

اوراگر دونوں کوترک کردیا تو بھی جائز ہے دلیل میہ ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود ؓ نے علقمہ اوراسور کو بغیرا ذان اور بغيرا قامت كنماز يرهائى ،كى في عبدالله بن مسعود سے كهاكة ب في نداذان دى اور ندا قامت كى توفر مايا أخَانُ الْحَي يَكُفِينا جم كومحلّه كاذان كافي بــ

و جہاس کی بیر ہے کہ مؤذن اذان اور اقامت میں اہل محلّہ کا نائب ہوتا ہے کیونکہ اہل محلّہ نے اس کواس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔ پس جو محض محلّہ میں هیقة بغیراذ ان اورا قامت کے نماز پڑھے گا تو وہ حکماً ان دونوں کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اس وجہ سے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔اس کے برخلاف مسافر کہ جب اس نے بغیراذ ان واقا مت کے تنہا نماز پڑھی تو وہ ان دونوں کوچھوڑنے والا هیقة بھی ہوگا اور حکما بھی پس پی هیقة بھی تارک جماعت ہوا اور تَشَبْها بھی اور نماز باجماعت کورک کرنا مروه بـاى طرح تشابه بالجماعت كورك كرنا بحى مروه بميل احم غفركد-

\*\*\*

## بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا

(بد)باب نمازی ان شرطوں کے (بیان میں) ہے جونماز پرمقدم ہوتی ہیں

اس موقع کیلئے تین لفظ ہولے جاتے ہیں (۱) شروط (۲) شرائط (۳) اُشراط۔ عامۃ الکتب میں پہلا لفظ ندکور ہ ہے۔ شروط، شرط بسکون الراء کی جمع ہے۔ لغوی معنی علامت کے ہیں اورا صطلاحی معنی وہ چیز جس پر کسی چیز کا پایا جانا موقوف ہوا در سے
اس چیز میں داخل نہ ہو، شروط نماز تین تئم پر ہیں ۔ اول شرط انعقاد، جیسے نیت ، تحریمہ، وقت، جعد کا خطبہ، دوم شرط دوام جیسے طہارت ، سرعورت، استقبال قبلہ، سوم شرط بقاء جیسے قراء ت ، کفایہ ، گزشتہ صفحات میں نماز کے اسباب یعنی اوقات کا ذکر ہوا پھر علامت ، سرعورت، استقبال قبلہ، سوم شرط بقاء جیسے قراء ت ، کفایہ ، گزشتہ صفحات میں نماز کے اسباب یعنی اوقات کا ذکر ہوا پھر علامت اوقات کی ذکر ہوا ہے مطاب کے جونماز پر مقدم ہوتی ہیں۔

يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنُ يُقَدِّمَ الطُّهَارَةَ مِنَ الْاحُدَاثِ وَالْانْجَاسِ عَلَى مَا قَلَّمُنَاهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

مصلی پرواجب ہے کہ احداث اور انجاس سے طہارت کومقدم کرے ای کےمطابق جوہم نے بیان کیا ہے ( کیونکم ) اللغة تعالٰی نے فرمایا

وَلِيَابَكَ فَطَهِرُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهْرُوا وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى

وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ اورالله تعالى فِفر ماياوَإِنْ كُنتُم جُنباً فَاطَّهُرُو ااوراتِ تَكْيرُ كُوجِسات، كوتك الله تعالى كافر مان ب

خُدُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى مَا يُوَارِى عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلْوةٍ

كهائي زينت كوبر مجد كزديك ليلويعني برنماز كوفت وه چيز ليلوجوتمهار ي تنكيز كوچمياد ب

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلُوةَ لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ أَى لِبَالِغَةٍ

اورحضور علطة نفرمايا كركس حاكضه يعنى بالغدكى نمازنبيس موتى محراورهن كساته

#### نمازی کیلئے اُخداث وانجاس سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے

تشریح: یہاں واجب بمعنی فرض ہے ۔ یعنی نمازی پر فرض ہے کہ وہ ہرتم کے حدث سے طہارت کو مقدم کرے۔ حدث خواہ موجب وضوہ ویا عسل ہواور طہارت کو مقدم کرے جاستوں سے بیطہارت ای طریقہ پر ہوگی جوہم پہلے بیان کر ہے۔ حدث خواہ موجب وضوہ ویا کیک کو خطے قر اور دلان گانٹھ جُنبًا فاظھ رُوا ہے۔

اوردوسری شرط اپن عورت کو چھپانا ہے۔ یعنی اپنے اس قدر بدن کو چھپانا شرط ہے کہ جس کا کھلنا ہیجے اور بے حیا لُی شار ہوتا ہے۔ یہ ہم کا کھلنا ہیجے اور بے حیا لُی شار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک اور امام شافعی، امام احمد ،اور عامة الفتهاء کے نزدیک شرط ہے۔ دلیل باری تعالیٰ کا قول ا کے خُذُوْا ذِیْنَتَکُامْ عِنْدُ کُلِنَ صَنْحِیدِ یعنی لوا بی زینت کونزدیک ہر مجد کے۔ آیت میں زینت سے مرادساتر عورت چیز ہے۔اور مجد سے نماز مراد ہے اب ترجمہ ہوگا لودہ چیز جو چھپائے تہاری مورت کو ہر نماز کے نزدیک ہیں اس آیت سے نماز کے اندرستر عورت کا فرض ہونا ٹابت ہوگیا۔ لیکن ابن عباس سے مروی ہے کہ بیا آیت نظے ہوکر طواف کرنے والوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ نہ کہ نماز کے حق میں لہٰڈااس آیت سے نماز میں ستر حورت کی فرضیت کس طرح ٹابت ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اعتبار عموم الفظ کا ہوتا ہے۔ نہ کہ خصوص سبب کا اور عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ عام ہے مجدحرام کی تخصیص نہیں۔

دوسرى دليل يه به كرحضور علي في أنها لله تعالى صَلوة حَايْضٍ إلا بِحِمَادٍ حائض مراد بالغه بعن الله تعالى بالغدى نماز بغيراو رحنى كتول نبيس كرتا-

یہاں پیافکال ہوگا کہ سر حورت کی فرضت پر جوآ ہے اور حدیث صاحب ہدائی نے چیش کی ہے اس سے سر حورت کی فرضیت فابت نہیں ہوتی ۔ یکی وجہ ہے کہ بر ہنہ ہو کر طواف کرنا فرضیت فابت نہیں ہوتی ۔ یکی اوجہ ہے کہ بر ہنہ ہو کر طواف کرنا شرعا معتبر ہے اگر چہ گناہ گار ہوگا ۔ پس اگر فماز کے فق جس فرضیت کا فاکدہ دے تو لفظ محکّر وًا وجوب اور فرض دونوں معنی جس مستعمل ہوگا اور بینا جائز ہے کیونکہ اس صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا۔ اور رہی حدیث تو وہ خبر واحد ہے۔ اور خبر واحد مفیر فرضیت نہیں ہوگا۔
فرضیت کا فاکدہ نہیں دیتی اس وجہ سے بیصدیث مفیر فرضیت نہیں ہوگا۔

جواب بیہ کہ آیت خُذُوٰ الآبیۃ اگر چہ طعی الدلالت نہیں لیکن قطعی الثبوت ہے۔اور حدیث خبر واحد ہونے کی وجہ سے اگر اگر چہ ظنی الثبوت ہے لیکن اُ داقِ حصر کی وجہ سے قطعی الدلالت ہے پس ان دونوں کے مجموعہ کی وجہ سے فرضیت ٹابت ہوجائے گی۔

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَاتَحُتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ عَوْرَةُ الرَّجُلِ

اورمرد کاتئلیز (بعنی واجب استرجم)اس کی ناف کے نیچے سے مخفے تک ہے۔ کیونکہ حضور علی نے فرمایا کدمرد کاستر

مَابَيْنَ سُرَّتِهِ اِلَى رُكْبَتِهِ وَيُرُولَى مَادُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُكُبَتَهُ

ناف اوراس كے مخف كے مابين ہے۔ اور مروى ہے كاس كى ناف كے نيچے سے بہاں تك كراس كے مخف سے تجاوز كرجائے

وَبِهِلْمَا يَتَبِيُّنُ أَنَّ السُّرَّةَ لَيُسَتُّ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِي وَالرُّحْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لَهُ آيُضاً

اوراس سے ظاہر ہو گیا کہ ناف تکیز سے نیس ہے۔ بخلاف اس کے جوام شافعی نے فرمایا۔ اور محشا تکیز سے مید محل ام شافعی کے خلاف ہے

وَكَلِمَهُ إِلَى نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةِ مَعَ عَمَلًا بِكَلِمَةِ حَتَّى وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرُّحُبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

اوركلما الى كوہم مَعْ كمعنى رجمول كرتے ہيں كلمد حَنْى رعمل كرتے ہوئے اور حضور علي كا كو كا الو حُبَدُ مِنَ الْعَوْدَةِ وَعِمل كرتے ہوئے

# مرد کاستر، گھٹناستر میں داخل ہے یانہیں ، اقوال فقہاء

تشویح: اس عبارت میں مرد کے جم عورت یعنی واجب السرجم کی تحدید کی تی ہے چنانچہ مارے علائے ثلق کے

نزد کی مردکاجیم مورت ناف کے نیچ سے تھٹے تک ہے۔ لینی ناف مورت نہیں البنتہ کھٹنا مورت ہے۔اورامام شافعیؒ کے نزدیک اس کا پر تکس ہے۔ لینی ناف عورت ہے اور کھٹنہ عورت نہیں۔

ماری دلیل صنور علی کا قول عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَابَیْنَ سُوتِهِ اِلَی دُکْبَیهِ اورایک روایت ہے کہ مَادُونَ نَ سُوتِهِ حَتّی تَجَاوَزَ دُکُبَیّهٔ بِین مردکا جم عورت ناف اوراس کے مختے کے مابین ہے اور دوسری روایت یہے کہناف ک نیچ سے ہے تی کہ مختے سے تجاوز کرجائے۔

ان دونوں صدی وں سے ظاہر ہوگیا کہ ناف داخل کورت نہیں ہے البتہ کھٹند داخل کورت ہے۔ لیکن اگرا اشکال کیا جائے کہ روایت اُول میں کلمہ اِلٰی عایت کے لئے ہے اور عایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی البذا کھٹند مرد کے جم کورت میں داخل نہیں ہوگا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کلمہ اِلٰی کو مَع کے معنی پر محمول کرلیں کے جیسے یاری تعالیٰ کا قول وکل تا اُکْلُوْ اَمْوَالَهُ مُلِلَّ اَمْوَالِکُوْ مِی اِلٰی مَع کے معنی میں ہے اور اس پر قریدایک تو وہ حدیث ہے جس میں تحقی تعجاوز وکل تا اُکُلُوْ اَمُوَالَهُ مُلِلِکُو مِن مِن عَلَی کا قول اُلُو مُحَبَدُ مِن اللّٰی مَع کے معنی میں ہے اور اس پر قریدایک تو وہ حدیث ہے جس میں تعلی کا وی اُلْ مُحَبِد کے معنی میں ہے اور اس پر قریدایک تو وہ حدیث ہے جس میں محقی تعجاوز کو کہنے کہ ہم اُلْمُور وَ ہے حاصل یہ کدان تیوں روایات میں طبیق ای وقت ہو کہنے کے اور دوسرے معنور علی کے اور اُلُو مُحَبَدُ مِنَ الْمُورُ وَ ہے حاصل یہ کدان تیوں روایات میں طبیق ای وقت ہو

عَى بَجَبَهُ كُلِمُ الْى كُومَعُى بِمُحُولَ كِياجائے-وَبَدَنُ الْمُحرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةً إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ

اور آزاد عورت کا پورابدن تکیز ہے سوائے اس کے چہرے اور اس کی دونوں ہتھیلیوں کے اس لئے کہ حضور عظی کا فرمان ہے

ٱلْمَرُأَةُ عَوْرَةً مَسْتُورَةٌ وَإِسْتِثْنَاءُ الْعُضُويُنِ لِلْإِبْتِلَاءِ بِإِبْدَائِهِمَا قَالَ وَهٰلَاا

ٱلْمَوْأَةُ عَوْرَةً مَسْتُورَةً اوردونول عضوكا استناءان دونول كے ظاہر كرنے كے اہلاء كى دجہ عضف نے كہا كريد (يعنى قدورى كامتن)

تَنْصِيْصٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ وَيُرُواى آنَّهَا لَيْسَتُ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْاَصَحُ

اس بات رنص ب كرورت كاقدم بحى سر باورروايت كياجاتا ب كدقدم كورت بيس باوريجي اصح ب

# چېره اور جھیلیوں کے سواآزادعورت کاسارابدن ستر ہے

تشریح: آزاد مورت کا پورابدن مورت ہوائے اس کے چیرے کے اور اس کی ہمیابوں کے دلیل عبداللہ بن معودی روایت ہے کہ اللہ علیٰہ السّسکلامُ قَال اَلْمَوْأَةٌ عَوْرَةٌ فَاذَا خَوجَتْ اِسْتَثُوفَهَا الشّیطانُ مورت مورت معودی روایت ہے کہ اِنّهُ عَلَیٰہِ السّسکلامُ قَال اَلْمَوْأَةٌ عَوْرَةٌ فَاذَا خَوجَتْ اِسْتَثُوفَهَا الشّیطانُ مورت مورت میں اِنتی واجب السرّ ہے ہی جب وہ تکی ہے تو شیطان اسکونظر اُنھا کرد کھتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس مدیث کوان الفاظ کے ہدن واجب السرّ ہے ہی جب دوایت میں نہیں پایا۔ ساتھ ذکر کیا ہے کہ المَدُ اُنَّهُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ مولانا عبدائی آئے کہا کہ لفظ مستورۃ میں نے کی روایت میں نہیں پایا۔ بعض معزات نے کہا کہ اس کے معن یہ ہیں کہ مورت کا حق یہ ہے کہ وہ ایج آپ کو چھپائے اور چیرے اور کھین کا استثناء

اس لئے کیا ہے کہ بالعوم ضرورت میں ان دونون عضو کو ظاہر کرنے میں جٹلا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کام کاج اور لین وین میں ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ان الْجَارِیَةَ إِذَا حَاصَتُ لَمْ يَصُلُحُ اَنْ يُولى على الله عَلَى جب بالغه وجائے تو مناسب نہیں کہ اس سے چھود یکھا جائے سوائے اس کے چرے کے اس کے ہاتھوں کے پہونے تک ۔

ما حب ہدائیے نے کہا کہ قد ورگ کامتن اس بات پر بھرا خت ولالت کرتا ہے کہ عورت کا قدم بھی عورت ہے کیونکہ تمام بدن سے صرف چہرے اور ہتھیلیوں کا استثناء کیا ہے۔

بوں اور امام حسن نے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا کہ دونوں قدم بھی عورت نہیں ہیں اور بھی اصح ہے امام کرفی مجمی اس کے قائل ہیں قول اصح کی دلیل ہے ہے کہ عورت کے قدم کود کھے کراس درجہ اشتہاء حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے چہرے کود کھے کرحاصل ہوتا ہے۔ پس جب کشرت اشتہاء کے باوجود چہرہ عورت نہیں تو قدم بدرجہ اولی عورت نہیں ہوگا۔

فوائد: خیال رہے کہ چہرے کے ورت نہ ہونے اور اس کود کھنے کے جائز ہونے میں تلازم نہیں ہے کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت کا خوف نہ ہونے کے ساتھ متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورت کے چہرے اور اَمُوَدُ کے چہرے کود کیمنا حرام ہے۔ حالانکہ بیرورت نہیں ہے۔ کیونکہ شہوت کا احتمال توی ہے۔

فَإِنْ صَلَّتُ وَرُبُعُ سَاقِهَا مَكْشُوثَ اَوْتُلُتُهَا تُعِيدُ الصَّلُوةَ عِنْدَ اَبِى حَنِيُفَةٌ و مُحَمَّدٌ

مجرا كرة زادمورت تماز پر معاس حال ميس كداس كو چوتهائى پندلى يا تهائى پندلى كهلى موئى موتوه و طرفين كم بال نماز كا عاده كرے

وَإِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ لَا تُعِيدُ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ ۗ لَا تُعِيدُ

اورا گرچوتھائی ہے کم کھلی ہوتواعادہ نہ کرے۔اور ابو پوسٹ نے کہا کہ (نماز کا)اعادہ نہ کرے۔

إِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنَ النِّصفِ لِآنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوْصَفُ بِالْكَثْرَةِ إِذَا كَانَ مَايُقَابِلُهُ اَقَلَّ مِنْهَ

اكرنصف ہے كم (كھلى) مواس لئے كى كثرت كے ساتھ جب بى متصف موتى ہے جبكداس كامقابل اس سے كمتر مو-

إِذْ هُمَا مِنُ ٱسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ وَفِي النِّصُفِ عَنْهُ دِوَايَتَانِ فَاعْتَبَرَ الْخُرُوجَ

اس لئے کہوہ دونوں اساء مقابلہ میں سے بیں اور نصف ( کی صورت) میں ابو بوسف سے دوروایتی بیں ہیں آپ نے صوقلت سے نکلنے

عَنُ حَدِّ الْقِلَّةِ اَوْعَدُمَ الدُّخُولِ فِي ضِدِّهِ وَلَهُمَا اَنَّ الرُّبُعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ

یاس کی ضدیس داخل نه ہونے کا اعتبار کیا۔ اور طرفین کی دلیل بیے کہ چوتھائی بھی پوری کی حکایت کرتا ہے

كَمَا فِيُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ وَمَنُ رَاى وَجُهَ غَيْرِهِ

جیے سرے مسے میں اور احرام کی حالت میں چوتھائی سرمنڈوانے میں اور جس نے دوسرے کے چیرے کی طرف دیکھا

#### يُخْبِرُ عَنُ رُوْيَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَوَ إِلَّا اَحَدَ جَوَانِبِهِ الْآرُبَعَةِ

تووہ اس کود مکھنے کی خبر دیتا ہے۔ اگر چداس نے جاروں طرف میں سے ایک بی طرف دیکھا ہو

# آزادعورت كتني بيدلي تطلنے برنماز كااعاده كرے؟ ، اقول فقهاء

تشویع: عبارت بی رئی کے ذکر کے بعد ثلث کا ذکر ہے بے قائدہ ہے۔ کیونکہ رُلع کے ذکر کے بعد ثلث کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ امام مجر کی کتاب بیل ثلث کا ذکر کا تب کا سجو ہا ہی وجہ سے علامہ فخر الاسلام اور عامة المشاریخ نے اس کوفق نہیں کیا ہے دوسرا جواب ہیہ ہے کہ امام محمد کے شاگر دوں میں سے داوی کوشیہ ہوا کہ رُلع فر ما یا یا ثلث۔ بہر حال حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد عورت نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کی چوتھائی پنڈلی کھی ہوتو اس پر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اورا کر چوتھائی سے کم کھی ہوتو اعادہ واجب نہیں۔ یہ مظرفین کے خدجب کے مطابق ہے۔

ام ابو بوسف نے فرمایا کہ اگر نصف ہے کم کھلی ہوتو نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے اور نصف پنڈلی کھلنے کی صورت میں اما ابو بوسف ہے دوروایتیں ہیں ایک بیر کہ اس صورت میں بھی اعادہ واجب نہیں ہے دوم بیر کہ اعادہ واجب ہے۔

خلاصہ بیکہ ہمارے علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ عضو کے قبیل حصہ کا کھلنا معاف ہے اور کثیر کا کھلنا معاف نہیں ہے البتہ قلیل وکثیر کی حدفاصل میں اختلاف ہے چنانچہ طرفین نے کہا کہ چوتھائی کی مقدار کثیر ہے۔اوراس سے کم قلیل ہے۔

اورا مام ابو بوست نے کہا کہ نعف ہے کم قلیل ہے۔ امام ابو بوست کی دلیل ہیہ کہ کہ ٹی وکثرت کے ساتھوای وقت متصف ہو علی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلہ میں اس سے کم ہو۔ کیونکہ قلیل وکثیر کے درمیان تقابلِ تضایف کا علاقہ ہے۔

سامس یہ کونسف ہے کم کی ہوتو نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ اور نصف کی صورت میں دونوں روا یحوں کی دلیل ہے ہے کہ نصف جب صورت میں دونوں روا یحوں کی دلیل ہے ہے کہ نصف جب صورت میں دونوں روا یحوں کی دلیل ہے ہے کہ نصف جب صورت میں دونوں روا یحوں کی دلیل ہے ہے کہ نصف جب صورت میں داخل ہوگیا اور چونکہ مقدار کیرے کھل جب صورت میں ناز کا اعادہ واجب ہوجاتا ہے اس لئے اس صورت میں نماز وَ اجب الاعادة ہوگی اورا کر ہوں کہا جائے کہ نصف قلیل جانے سے نماز کا اعادہ واجب ہوجاتا ہے اس لئے اس صورت میں نماز وَ اجب الاعادة ہوگی اورا کر ہوں کہا جائے کہ نصف قلیل کی ضدیعتی کیر میں داخل نہیں ہوا کے ونائل کے مقدار تھا کہ میں نصف کورت کی صدیمی داخل نہیں ہوا تو نصف مقدار قلیل ہوگا اور قلیل مقدار کے کھلنے سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوتا اس لئے اس صورت میں نماز وَ اجب الاعادة واجب نہیں ہوتا اس لئے اس صورت میں نماز وَ اجب الاعادة واجب نہیں ہوگا۔

طرفين كى دليل يدب كدبهت سے احكام اور كلام كے استعال كے مواقع ميں چوتھائى كل كے قائم مقام موتا ب مثلاً سر

کے معے میں چوتھائی سرپورے سرکے قائم مقام ہے۔ ای طرح اگر تحرم نے احرام کی حالت میں سرمنڈ ایا تو قربانی واجب ہوتی ہے اوراگر چوتھائی سرمنڈ ایا تب بھی اس کے شل قربانی واجب ہوگی ہیں معلوم ہوا کہ چوتھائی سرپورے سرکے قائم مقام ہے۔ محاورات میں بھی بھی حال ہے چنانچیا کر کسی نے اس کود یکھا تو مسح میں بھی حال ہے چنانچیا کر کسی نے اس کود یکھا تو مسح میں جب چوتھائی کوکل کا تھم حاصل ہے تو چوتھائی پنڈلی کھلنے سے کہا جائے گا کہ پوری پنڈلی کھل تی ہے اور پوری پنڈلی کھلنے سے کہا جائے گا کہ پوری پنڈلی کھل تی ہے اور پوری پنڈلی کھلنے سے کہا جائے گا کہ پوری پنڈلی کھل تی ہے اور پوری پنڈلی کھلنے سے کہا جائے گا کہ پوری پنڈلی کھلنے سے بھی نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔

وَالشُّعُرُ وَالْبَطُنُ وَالْفَخِذُ كَذَٰلِكَ يَعُنِي عَلَى هٰذَا الْإِخْتِلَافِ لِآنٌ كُلُّ وَاحِدٍ عُضُوٌّ عَلَى حِدَةٍ

اور بال پیداورران بھی (تھم میں)ای طرح ہیں بعنی ای اختلاف پر ہیں کیونکہ ہرایک علیحدہ عضو ہے

وَالْمُوَادُ بِهِ النَّاذِلُ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَإِنَّمَا وُضِعَ غَسُلُهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانَ الْحَرَجِ

اورمراد بالوں ے وہ بیں جوسرے نیچ لکے ہوئے ہیں یم سے ہے۔اور خسلِ جنابت میں ان کادھوناحرج کی وجہ سے ساقط کیا گیا ہے ، ف

وَالْعَوْرَةُ الْعَلِيْظَةُ عَلَى هٰذَا ٱلإِخْتِلافِ وَالذَّكَرُ يُعْتَبَرُ بِإِنْفِرَادِهٖ وَكَذَا ٱلْانْفَيَانِ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ دُوْنَ الضَّجِ

اورعورت فليظ بمى اى اختلاف يرب اورذكرتنها معترب اوردونو ن صير ( بمى ) اى طرح ( عليحد ومعتر ) بين اور يم مح بندكدونو ل كو طاكر ( ايك عضواعتبار كياجات )

# آزادعورت کے بال، پیداورران سے کتنی مقدارستر کھل جائے

#### كمازكااعاده واجب ع؟

تشریح: مسئلہ بال، پیداوران کا بھی تھم ہے بینی ای اختلاف پر ہے جوابھی گذرالینی طرفین کے نزویک ان میں سے کسی ایک کا چوتھائی کھل جانا جواز صلوۃ کے لئے مانع ہے۔اورام ابو یوسف کے نزویک ایک روایت میں نصف کا کھلنامانع صلوۃ ہے۔اورنصف سے زائد کا کھلنا تمام روایات میں مانع صلوۃ ہے۔

ولیل ہے کدان میں سے ہرایک علیحدہ عضو ہے لبذا پنڈلی کے ماند ہرایک میں اختلاف جاری ہوگا اور یہاں بالوں

ے مرادوہ ہیں جوسرے نیچ لکے ہوئے ہیں بھی سے ہوہ مراد ہیں جوسرے ملصق ہیں کیونکہ وہ بالا تفاق ستر ہیں۔ مرادوہ ہیں جوسرے نیچ لکے ہوئے ہیں بھی جو وہ مراد ہیں جوسرے ملصق ہیں کیونکہ وہ بالا تفاق ستر ہیں۔

جواب اس کابیہ کے خسل جنابت میں لکے ہوئے بالوں کودھونالازم ندہونا اس وجہ سے نہیں کدوہ اس کے بدن سے نہیں بلکہ خلقۂ اس کے بدن کا جز بیں کیونکہ اس کے ساتھ متصل بیں لیکن ان کا دھونا حرج کی وجہ سے ساقط ہو کیا۔

اشرف البداييه جلداول بھی پندرہ دن ہوں گے۔ای وجہ سےاقل مدت وسفر پر قیاس کرتے ہوئے اقل مدت چیض تین دن کے ساتھ مقدر کی گئی ہے اس لئے کہان دونوں میں سے ہرایک تماز اورروزے میں مؤثر ہے۔

اورا کشرطهر کی کوئی مدت مقرر نبیں ہے لہذا جب تک وہ طہر دیکھے تو نماز وروزہ اداکرتی رہے خواہ پہ طہراس کی پوری زندگی تحمير لے كيونكه بسااوقات طهرايك ايك دودوسال تك دراز ہوجاتا ہے بلكه اس سے بھی زائد ہوجاتا ہے اس لئے اکثر طهر کی کوئی مقدار مقررنہیں کی جاسکتی، ہاں اگرعورت کوخون آنامتمر ہوجائے تو اس صورت میں عامة العلماء کے نزدیک کوئی نہ کوئی مقدار ضرور مقرر کی جائے گی۔ چنانچہ اگر عورت کو ابتداء خون آنا شروع ہوا اور وہ بند نہ ہوا تو بیعورت استحاضہ کے ساتھ بالغ ہوئی پس اس عورت کے واسطے ہر ماہ میں سے دس روز حیض کے قرار دیئے جائیں گے اور باقی ایام طہر ہیں پس اگر مہینۃ میں دن کا ہوتو طہر کے ہیں روز ہوں مے اورا گرمہیندانتیس کا ہوتو طہر کے انیس دن ہوں گے۔

اورا گرعورت بالغ ہوئی اوراس نے تین روزخون دیکھااورائیک سال یا دوسال پاک رہی پرمسلسل خون آتا رہاتواس صورت میں اول کے تین دن حیض کے ہوں مے اور پھرا یک سال یا دوسال طہر کے ہوں گے۔ چنانچ اگراس کے شوہر نے اس کوطلاق دیدی تواس کی عدت تین سال یا چھسال اور نو دن ہوں گے۔

اور محد بن شجاع" نے کہا کہ اس عورت کا طہرانیس دن کا ہوگا کیونکہ ہرمہینہ میں حیض کی اکثر مدت دس دن ہیں اور باقی طہر ہیں اور دس دن چیف کے نکال کرانیس دن بقینی ہیں اور محد بن سلمہ نے کہا کہ اس کا طبر ١٤٧دن ہیں کیونکہ چیف کی اونیٰ مدت تین دن ہیں اور باتی 27 دن طمرے ہوں گے۔

اورمحد بن ابراہیم المید انی نے کہا کہاس کاطبر ایک ساعت کم چھاہ ہیں کیونکہ اقل مدت جس میں حیض نہیں آتا چھاہ ہیں یعنی ادنیٰ مدت حمل اوراصل میہ ہے کہ مدت وطہر، مدت حمل ہے کم ہوتی ہاس لئے ہم نے ایک ساعت کم کردی للبذااس قول کی بنا پراس عورت کی عدت تین ساعت کم ۱۹ اه موں مے۔اس کی صورت میہ ہوگی کہ تورت کو حالت جیش میں طلاق دی گئی پس اس کی عدت تین طہراور تین حیض ہوں گے۔اوراکی طبرایک ساعت کم چھواہ کا ہےاورا یک حیض دس دن کا ہے پس سب مل کر تین ساعت کم 19ماہ ہوں گے۔ اورحاكم شهيد نے كہا كاس عورت كاطهر دوماه كا موكا۔اور بعض حضرات ايك طهركى مدت ايك ساعت كم چار ماه كے قائل ہيں۔ صاحب عنابیاور کفابیاور فتح القدیر نے لکھا ہے کہ فتوی حاکم سے قول پر ہے۔

وَدَمُ الْإِسْتِجَاضَةِ كَالرُّعَافِ لَا يَمُنَعُ الصَّوُمَ وَ لَا الصَّلُوةَ وَ لَا الْوَطْىَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ تَوَضَّئِى

اوراستخاضہ کا خون تکسیر کے خون کی طرح ندروزے کورو کتا ہے اور نہ نماز کواور ندوطی کو، کیونکہ حضور علیہ کا فرمان ہے

وَصَلِّىٰ وَإِنْ قَطَرَ اللَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ وَلَمَّا عُرِفَ حُكُمُ الصَّلَوةِ ثَبَتَ حُكُمُ الصُّومِ وَالُوطَي بِنَتِيُجَةِ الْإِجْمَاعِ

كة وضوكراورنماز پڑھاگر چەخون چٹائى پرشكے۔اور جبنماز كانتم معلوم ہوگيا توروزےاوروطى كانتم بەنتىجەءاِ جماع ثابت ہوگيا

مردے واجب ہے۔

#### قَالَ وَلَوُ لَمُ يَجِدُ مَا يُزِيُلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمُ يُعِدُ

کہااورا گرنمازی نے الی چیزنہ پائی جس سے نجاست کوز ائل کر ہے تو ای نجس کیڑے کے ساتھ نماز پڑھے اور اعادہ نہ کرے

وَهِلَا عَلَى وَجُهَيْنِ إِنْ كَانَ رُبُعُ النُّوبِ اَوْاكُثَرُ مِنْهُ طَاهِرًا يُصَلِّي فِيْهِ وَلَوُ صَلَّى عُرْيَانًا لَا يُجُزِئُهِ

اوربیددوصورتوں پر ہے۔اگر چوتھائی یاس سےزائد کپڑا پاک ہوتوای بیل نماز پڑھے،اوراگر بنگے پڑھی تو جائز نہ ہوگی

لِآنٌ رُبُعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ اَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَكَذَٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ اَحَدُ

كيونك في وكاچوتها أى كل كے قائم مقام ہوتا ہاوراگر چوتھائى ہے كم كيڑا باك ہوتو امام محر كينز ديك يجى علم ہاور يجى امام شافعي كے دوتو لول

قَوُلَى الشَّافِعِيِّ لِانَّ فِي الصَّلْوةِ فِيهِ تَرُكَ فَرُضٍ وَاحِدٍ وَفِي الصَّلْوةِ عُرْيَاناً تَرُكُ الْفُرُوضِ

میں سے ایک قول ہے کیونکہ نیس کیڑے میں نماز پڑھنے میں ایک فرض کا چھوڑ تا ہے اور نظے نماز پڑھنے میں چندفرضوں کا ترک کر تالازم آتا ہے

وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَآبِي يُوسُفُّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ آنُ يُصَلِّى عُرُيَاناً وَبَيْنَ آنُ يُصَلِّى فِيْهِ وَهُوَ الْافْضَلُ

اور شیخین کے زدیکاس کو نظینماز پڑھنے اور نجس کیڑے میں نماز پڑھنے کے درمیان اختیار ہے اور یکی افضل ہے

لِآنٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعُ جَوَازِ الصَّلُوةِ حَالَةَ الْإِخْتِيَادِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَادِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي

كيونكهان دونوں ميں سے ہرايك حالت افقيار ميں مانع جواز صلوة ہاور مقدار كے حق ميں دونوں برابر ہيں لبندانماز كے حكم ميں بحي

حُكْمِ الصَّلْوةِ وَتَرُكُ الشَّيْءِ إلى خَلْفٍ لَا يَكُونُ تَرُكًا وَالْاَفْضَلِيَّةُ لِعَدْمِ

وونون برابرہوں مے۔اور کی گاڑک (اس طرح کہ) خلیفہ موجودر ہے ترکنبیں ہےاورافضیلت سرکا

إخُتِصَاصِ السُّتُو بِالصَّلُوةِ وَإِخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا

نماز كے ساتھ فاص ندہونے اور طہارت كانماز كے ساتھ فاص ہونے كى وجہ ہے ہے

# اگرصرف نایاک کپڑ امیسر ہوتواس کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم

تشویح: مئلہ یہ ہے کہ اگر کمی فض کے پاس نجس کپڑوں کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑانہ ہواورالی چیز بھی موجود نہیں جس سے نجاست کوزائل کر ہے تواس نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے اور پھراس نماز کا اعادہ بھی نہ کرے۔

ہے جاست وراس رہے والی ہیں۔ایک بیرکا کر چوتھائی کیڑایا اس سے ذاکد پاک ہوتو لاز آای کیڑے میں تماز پڑھے اوراگر اس مئلہ کی دوصور تیں ہیں۔ایک بیرکا کر چوتھائی کیڑایا اس سے ذاکد پاک ہوتا گائی کیڑے میں تماز پڑھے اور نظے ہوکر پڑھی تو جائز نہ ہوگی کیونکہ چوتھائی کل کے مرتبہ میں ہوتا ہے اور پاک کیڑے وچھوڑ کر نظے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس لئے ای کیڑے میں نماز پڑھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر چوتھائی کپڑے ہے کم پاک ہوتو اس میں اختلاف ہے چنانچہ ام محر کے نزدیک ای نجس کپڑے میں نماز پڑھنا واجب ہے اور نگے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہی امام مالک کا قول ہے اور یہی امام شافعی کے دوقولوں میں سے ایک قول ہے امام شافعی کا دوسرا قول ہے کہ نگے پڑھے۔

ام محر کے قول کی وجہ بیہ کہ بھی کہڑے میں نماز پڑھنے سے ایک فرض کور کر کرنا لازم آتا ہے لیعنی طہارت و ب کو ترک کرنا لازم آئے گا، مثلاً ستر عورت، قیام، رکوع اور بجود کیونکہ ترک کرنا لازم آئے گا، مثلاً ستر عورت، قیام، رکوع اور بجود کیونکہ نگا آدی بیٹے کرا شارہ سے نماز پڑھتا ہے تو ستر عورت کے علاوہ قیام، رکوع، اور بجود کو بھی چھوڑ تا پڑے گا۔اور بیہ بات ظاہر ہے کہ ایک فرض کور کرنا اولی ہے بہ نبیت چندفرض ترک کرنے کے اس لئے ای نجس کیڑے میں نماز پڑھنا واجب ہے۔

اور شیخین کے نزدیک اس کواختیار دیا گیا کہ جائے نگے نماز پڑھے اور جا ہے ای کپڑے میں پڑھے البتہ ای نجس کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

ولیل بیہ کے کشف عورت اور نجاست ان دونوں میں سے ہرایک حالت واختیار میں مانع جواز مسلواۃ ہے بعنی اگر بدن کا ڈ حکناممکن ہواور دھونا میسر ہوتو جسم عورت کا کھلنااور کپڑے کانجس ہونا دونوں میں سے ہرایک مانع جواز مسلوۃ ہے۔

اورمقدار کے تق میں دونوں پراپر ہیں لیعنی دنوں میں سے ہرا یک کے اندرقلیل معاف ہے اور کثیر معاف نہیں۔ پس جب دونوں مقدار کے تق میں پراپر ہیں تو نماز کے تق میں بھی پراپر ہوں گے۔ لیعنی جس طرح اس نجس کپڑے میں نماز پڑھتا جائز ہے ای طرح نگے پڑھنا بھی جائز ہے۔

ر ہاام مجر کا یہ ہا کہ نظار پڑھنے کی صورت میں چندفرضوں کا ترک کرنالازم آتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ کی چنر کواس طرح چھوڑ تا کہ اس کا خلیفہ موجود ہے اسکوچھوڑ تا نہیں کہا جا تا اور یہاں بھی بات ہے کونکہ نظے نماز پڑھنے کی صورت میں اگر قیام، رکوع، جود ترک ہو کیا مگر اس کا خلیفہ لینی اشارہ موجود ہے رہی ہے بات کہ نظے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ای نجس کپڑے میں نماز پڑھنا کیوں افضل ہے تو اس کا جواب ہے ہے کہ سر لیمن بدن چھپانا نماز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں واجب ہے اور طہارت نماز کی حالت کے ساتھ مخصوص ہے۔

عاصل یہ کہ سرکا فرض ہونا اقوی ہے بہ نسبت فرضیت طہارت کاس لئے ہم نے کہا کہ نظے ہوکر نماز پڑھنے کے مقابلہ میں نجس کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

وَمَنْ لَمْ يَجِدُ ثَوْبًا صَلَّى عُرُيَاناً قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هَكَذَا فَعَلَهُ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

اورجس نے کیڑانہ پایا تو نماز نظے بیٹے کر پڑھے درآ نحالیکہ رکوع اور تجدہ اشارہ ہے کرے ( کیونکہ)رسول اللہ علی کے اصحاب نے ای طرح کیا ہے

فَإِنُ صَلَّى قَائِمًا اَجُزَاهُ لِآنً فِي الْقُعُودِ سَتُرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيُظَةِ وَفِي الْقِيَامِ

مجرا كرنكا كمزے ہوكرنماز پڑھے تواس كوجائزے كونكه بينه كر پڑھنے ميں قورت غليظہ (شرمگاہ) كى پردہ پوشی ہے اور كھڑے ہوكر

اَدَاءُ هَلِهِ الْاَرُكَانِ فَيَمِيلُ إِلَى اَيِهِمَا شَاءَ إِلَّا أَنَّ الْاَوُّلَ اَفْضَلُ لِآنَ السُّتُرَ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلُوةِ

پڑھنے میں ان ارکان کواد اکرنا ہے ہیں ان میں ہے جس کی طرف جا ہے مائل ہو محراول افضل ہے کیونکہ ستر حق نماز اور لوگوں کے حق

وَحَقِّ النَّاسِ وَلِاَنَّهُ لَا خَلُفَ لَهُ وَالْإِيْمَاءُ خَلُفٌ عَنِ الْآرُكَانِ

كى وجه سے واجب ہاوراس كے كہ ستركاكوئى خليفتيس اوراشار واركان كا خليفه ب

# اگر كيرُ اميسرنه مونو بينه كرنگ نماز پڙھ

تشویح: مسلمیہ کا گرکی مخص کے پاس کیڑا موجود نہ ہونہ پاک اور نہ تا پاک رتو یہ مخص بیٹھ کر نگے نماز پڑھے اور رکوع اور مجدے کا اشارہ کرے۔ دلیل میہ کے محضور علی تھے کے محابہ نے یوں بی کیا۔

صرت الله عَلَيْهِ وَكِبُوا فِي سَفِينِةٍ فَالَ إِنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِبُوا فِي سَفِينِةٍ فَالُكَ عَرَبُوا فِي سَفِينِةٍ فَالُكُو مَنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَصَلُّوا قُعُودًا.

حضرت انس بن ما لکٹ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ ایک ستی میں سوار ہوئے پھر کشتی ٹوٹ می پس وہ حضرات دریا سے برہند نظے اور بیٹھ کرنماز پڑھی۔

اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرت ابن عمرت عمروی ہے کہ إنَّهُمَا قالَا الْعَادِی يُصَلِی قَاعِدًا بِالْإِيْمَاءِ حضرت ابن عباس اور ابن عمرض الله تعالى عنها كہ ذكا آدی بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھے۔ یہاں ایک اشكال ہوسكتا ہے وہ یہ کہ حضور علی ہے عمران بن الحصین سے فرمایا: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا یعن نماز كمڑے ہوكر پڑھواوراً كر کے موكر پڑھواوراً كر کے موكر پڑھواوراً كر کے موكر پڑھواوراً كر کے مونے كى طاقت نہ ہوتو بیٹھ كر پڑھو، بیرہ دیث اس بات كا نقاضا كرتى ہے كہ نتھ كيلئے بیٹھ كرفرض اواكرنا جائز نہ ہو۔

اس کاجواب یہ ہے کہ نگا حکماً قیام پرقا در نہیں ہے کیونکہ اس کیلئے اس کا چمپانا (عورت غلیظہ) جس کے چمپانے پرقا در ہے بغیر رکوع بجوداور قیام کوڑک کیے ممکن نہیں پس میخص حکماً قیام سے عاجز ہو کیااور جب قیام سے عاجز ہو کیا تو بیٹھ کرنماز پڑھنا درست ہوگا۔

اوراگر نظے نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو یہ بھی جائزے کیونکہ بیٹھ کرنماز پڑھنے ہیں جورت فلیظ کاستر ہاور کھڑے ہو کر
نماز پڑھنے ہیں بیار کان لیمنی رکوع ، بجوداور قیام ادا ہوجا کیں گے ہیں دونوں صورتوں ہیں ہے جس طرف چاہے مائل ہوجائے گر
اول لیمنی بیٹھ کرنماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ پردہ کرنا نماز کے حق اور لوگوں کے حق دونوں کی وجہ سے واجب ہاور طہارت صرف
نماز کے حق کی وجہ سے واجب ہے۔ نیز ستر عورت کی فرضیت زیادہ مو کد ہے بہ نبست رکوع اور بچود کی فرضیت کے دلیل بیہ ہے کہ فل نماز
سواری پرسوار ہوکر اشارہ سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بحالت قدرت بغیر ستر عورت کے نماز کی حال ہیں بھی جائز نہیں ہاور چونکہ نگھے کے حق
میں بیٹھ کرنماز پڑھنے ہیں ستر ہے بہ نبست کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کے اس لئے ہم نے کہا کہ نگھے کے حق ہیں بیٹھ کرنماز پڑھنا افضل ہے۔

دوسری دلیل بیہ کہ سرکا کوئی ظیفہ نیں۔اورارکان لینی رکوع ہودو غیرہ کا ظیفہ اشارہ ہے اور قاعدہ ہے کہ توک الی خلف اولی ہے۔بنبت توک الی خلف کے پس اگر نظے نے بیٹے کرنماز پڑھی تورکوع ، ہودکا توک الی خلف ہوگا۔ اور کھڑے ہو کی الی خلف ہوگا۔ اور ابھی گزرچکا کہ توک الی خلف اولی ہے توک الی خلف اولی ہے توک الی خلف میں الی خلف ہوگا۔ اور ابھی گزرچکا کہ توک الی حلف اولی ہے توک الی خلف الی خلف ہوگا۔ الی خلف ہے۔ اس لئے نگے کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا افضل ہے بنبت کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کے۔

قَالَ وَيَنُوِىُ الصَّلَوٰةَ الَّتِي يَدُخُلُ فِيُهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفُصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيُمَةِ بِعَمَلٍ

فرمایا اورنیت کرے اس نماز کی جس میں واخل ہوتا ہے الی نیت کے ساتھ کداس نیت اور تحریمہ کے درمیان کی کام سے صل نہ کرے

وَالْاَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ ٱلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلَآنٌ اِبْتِدَاءَ الصَّلُوةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ

اوراصل اس میں حضور علی کا قول آلا عُمَالُ بِالنِیّاتِ ہاوراس لئے کہ نمازی ابتداقیام سے ہاور قیام عادت اورعبادت

بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَلَا يَقَعُ التَّمَيُّزُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى التَّكْبِيْرِ كَالْقَائِجِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوْجَدُ

كدرميان متردد إورتميزوا قع ندموكي مرنيت كساتهداور جونيت تجبير سي ببليكرلي وه كويا تكبير كوقت قائم ببرطيكدايما عمل

مَا يَقُطَعُهُ وَهُوَ عَمَلُ لَا يَلِيُقُ بِالصَّلَوةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُتَاجِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ

(درمیان میں)نہ پایا جائے جواس کوقطع کردے اور بیالیاعمل ہے جونماز کے لائق نہ مواور جونیت مجمیرے چیچے ہووہ معتبر نہیں ہے

لِآنً مَا مَطْى لَا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَلْمِ النِيَّةِ وَفِى الصَّوْمِ جُوِّزَتُ لِلطَّرُورَةِ

كيونكه جوعبادت (نيت سے پہلے) گزرى دەنىت ندہونے كى وجدسے عبادت واقع ندھوكى اورروز و مص ضرورت كى وجدسے جائز قراردى كى

وَالنِّيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ وَالشُّرُطُ اَنُ يَعُلَمَ بِقَلْبِهِ اَنَّ صَلُوةٍ يُصَلِّى اَمَّا الذِّكُو بِالِلسَانِ فَكَا

اورنیت اراده کانام ہاور شرطنیت بیے کراپ قلب کے ساتھ جانے کہون ی نماز پر متاہے۔ دہاز بان سے ذکر کرنا تواس کا

مُعْتَبَرَبِهِ وَيَحْسُنُ ذَٰلِكَ لِإِجْتِمَاعِ عَزِيْمَتِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الصَّلَوةُ نَفُكُا يَكُفِيُهِ مُطُلَقُ النِّيَةِ وَكَذَا إِذَا

کھا عنمارنبیں ہاور بیا چھا ہاں کے عزم قبلی کے جتم ہونے کی وجہ سے پھرا گرنمازنفل ہوتو اس کومطلق نیت کافی ہاورای طرح میج

كَانَتُ سُنَّةً فِي الصَّحِيْحِ وَإِنْ كَانَتُ فَرُضًا فَكَلا بُدَّ مِنْ تَعْيِيْنِ فَرُضٍ كَالظُّهُرِ مَثَلاً لِإِخْتِلافِ الْفُرُوضِ

قول میں ہے اگر نماز سنت ہو۔اورا گرنماز فرض ہوتو فروض کے مختلف ہونے کی وجہ سے فرض کامعین کا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ظہر مثلا

## نماز کی نیت کب اور کیسے کرے

تشویح: مئلہ یہ ہے کہ جس نماز میں داخل ہوتا ہاس کی نیت کرے بشرطیکہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی منافی

صلوۃ عمل نہ پایا جائے۔مثلاً نیت کے بعد کھانے پینے یا باتوں میں مشغول ہو کیا پھر تھبیرتح یمہ کر نماز شروع کی توبین معتبر نہ ہوگی۔مصنف ہدائی یہاں چند چیزوں میں کلام کرنا چاہتے ہیں۔

(۱)نفس نیت (۲) و واصل اور دلیل جس کی وجہ سے نیت واجب ہوئی ہے (۳) نیت کا وقت (۴) نیت کی کیفیت۔ فاضل مصنف نے اولا اس اصل کو بیان فر مایا ہے جس سے نیت ٹابت ہوئی۔ چنانچے فر مایا کہ نیت کی شرط لگانے میں اصل حضور علی کے کاقول الاَعُمَالِ بِالنِیکاتِ ہے۔ تقریریوں کی جائے گی کہ نماز ایک عمل ہے اور اعمال متعلق ہیں نیتوں کے ساتھ لہذا نماز بھی نیت کے ساتھ متعلق ہوگی اور جونماز بغیر نیت پڑھی جائے گی وہ در حقیقت نماز ہی نہیں ہوگی۔

یہاں ایک افٹکال ہے وہ یہ کہ حدیث میں اعمال سے پہلے لفظ بھم مقدر ہے اور بھم سے مراد بھم آخروی لینی تو اب ہے۔ تو اب مطلب بیہ ہوگا کہ اعمال کا تھم اخروی لینی تو اب نیتوں پر موقوف ہے نہ کہ نفس عمل نیت پر موقوف ہے تو اب حاصل بیہ واکہ بغیر نیت کے نفس نماز درست ہوجائے گی اگر چہ اس پر تو اب مرتب نہیں ہوگا۔

اوربعض کاخیال ہے کہ اعمال سے پہلے لفظ تو اب مقدر ہے یعنی فَوَ ابُ الْاَعْمَالِ بِالنِیَاتِ اعمال کا تو اب نیت پ موقوف ہے نہ کنفسِ اعمال نیت پرموقوف ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تھم سے مراد عام ہے د نندی ہو یا افروی کیونکہ تھم افروی امر ہونے پرکوئی و جھنسی نہیں ہے اور
اگر شلیم بھی کرلیں کہ افروی تھم لین ٹو اب مراد ہے یا لفظ ٹو اب ہی مقدر مانا جائے تو بھی بخیر نیت کے عدم صحت عبادات ثابت ہو
جائے گا کیونکہ عبادات و تھند ہیں ٹو اب ہی مقصود ہے اور تا عدہ ہے کہ مقصود تی باطل ہو جاتی ہے ہی 
جائے گا کیونکہ عبادات و تھند ہیں ٹو اب ہی مقصود ہے اور تا عدہ ہے کہ مقصود تی باطل ہو جاتی ہے ہی 
جب نیت کے ندہونے کی وجہ ہے ٹو اب کا تر تب نہیں ہواتو گویا نماز ہی نہیں ہوئی اس وجہ سے صحت بنماز کی لئے نیت شرط قرار دی گئی۔
ورسری دلیل ہے ہے کہ نماز کی ابتدا قیام سے ہوتی ہے اور قیام عادت اور عبادت کے درمیان دائر ہے ۔ لینی آدی بھی 
عاد تا کھڑ ا ہوتا ہے اور بھی اللہ تعالی کے حضور ہیں عبادت کے لئے کھڑ ا ہوتا ہے ۔ اپس چونکہ دونوں قیام صورت ہیں ایک ہی طرح
کے ہیں اس لئے دونوں کے درمیان مَابِہ الْا مُعِیَاز ' نیت ہوگی ۔ اس وجہ سے نماز کے واسطے نیت شرط قرار دی گئی۔

وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْتُكْبِيْرِ الْحَ نِيت كوفت مِن كلام ہے چانچ فرمایا كدا كر تجبیر ہے ہملے نیت كرلى تو وہ ایسا
ہے كہ كو یا اس نے تجبیر كے وفت نیت كى ہے۔ حاصل به كداصل تو يہ ہے كہ نیت تجبیر كے مقار ن اور متصل ہو ليكن اگر تجبیر تحر بمد ہے
ہے كہ كرلى اور نیت اور تجبیر تحر بمد كے درمیان كوئى منافى نماز اور قاطع نماز عمل نہیں پایا گیا تو بھی درست ہے۔ مثلاً امام محد ہے دوایت
ہے كہ اگر وضو كے وقت نیت كى كہ ظہركى نماز امام كے ساتھ پڑھوں گا اور وضو كے بعد كى منافى صلوۃ كام بيل مشغول نہيں ہوا اور مبحد
ہوا گیا اور جس وقت نماز شروع كى اس وقت اس كول ميں نيت موجود نہيں تھی تو اى نيت سے اس كى يہ نماز جائز ہوجائے گى ايسانى
شيخين سے مروى ہے۔

اورا گرنیت اورتح یمه کے درمیان منافی نماز اور قاطع نمازعمل پایا حمیا توبینیت کافی نہیں ہوگی۔مثلاً وضو کے وقت امام کے

ساتھ ظہری نما پڑھنے کی نیت کی پھر کھانے یا پینے میں لگ کیا تواب اس کواز سرتو نماز کی نیت کرنی ضروری ہوگ ۔ پہلی نیت کافی نہ ہوگ ۔ ہوگی۔

اورا گرنیت تکبیر تحریر کے بعد کی تو وہ شرعاً معتر نہ ہوگی کیونکہ جواجزاء تکبیر کے بعداور نیت سے پہلے گزر کئے وہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں ہوں گے۔اور چونکہ ہاتی اجزاء انہیں اجزاء پر موقوف ہیں اس لئے وہ بھی عبادت واقع نہ ہوں گے۔ اس لئے ہم نے کہا کرتج یہ کے بعدا گرنیت کی گئی تو وہ نماز جائز نہیں ہوگی۔

وَالنِيدَةُ هِي الْإِرَادَةُ الْحَارِينَ الْإِرَادَةُ الْحَارِينِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا فُمْ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ نَفُلًا الْحُ الْتَ الْمَالِين بِ-حاصل يدكر بن نمازكوشروع كرنا جا بتا بوه فرض بوكى ياغير فرض الرغير فرض بحقواس من مطلق نيت كافى بي نفل بوياست سيح قول يمى به يكونكه نيت عادت اورعبادت ك ورميان التمياز كرنے كے لئے بوتى بے اور يہ مقصد مطلق نيت سے حاصل بوجاتا ہے۔ اس لئے مطلق نيت كافى بوكى۔

رویں بیر رسے سے کہ اگر سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو سنت رسول علقے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ سنتوں میں نفل اور بعض کی رائے ہیہ ہے کہ اگر سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو سنت رسول علقے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مطلق پرایک ذائد صغت ہے اس لئے اس صف زائد کی نیت کرنا ضروری ہوگا مطلق نیت کا فی نہیں ہے۔

اوراگروہ نماز فرض ہے تو اس کی بھی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ اس کو منفر دادا کرے دوم بید کہ امام کی اقتداء میں ادا کرے

پس اگر وہ منفر دہے تو جس نماز میں داخل ہوتا ہے اس کو متعین کرنا ضروری ہے مثلاً ظہر پڑھنا چا ہتا ہے تو ظہر کو متعین کرنا ضروری ہے

مرف بید کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں نے فرض کی نیت کی کیونکہ فرض مختلف ہیں اس لئے ان میں امتیاز کرنا ضروری ہوگا۔

#### وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهٖ يَنُوِى الصَّلَوٰةَ وَمُتَابَعَتَهُ

اورا گرنمازی این غیری افتداء کرنے والا ہوتو وہ نمازی اورغیری متابعت کی (بھی) نیت کرے

لِانَّهُ يَلُزَمُهُ فَسَادُ الصَّلُوةِ مِنْ جِهَتِهِ فَلا بُدُّ مِنْ الْتَزَامِهِ

كيونكد مقتدى كوامام كى جانت سے فسادنماز لازم آتا ہے۔ پس متابعت كاالتزام ضرورى ب

#### مقتذی اقتداء کی نبیت بھی کر ہے

تشویح: اس عبارت میں دوسری صورت کا بیان ہے۔ یعنی اگر فرض نماز دوسرے کی افتداء میں اداکرے تو فدکورہ بالا نیت کے علاوہ افتداء کی نیت بھی کرے۔ کیونکہ مقتدی کوامام کی جانب سے فسادِ نماز لازم آتا ہے۔ یعنی اگرامام کی نماز فاسد ہوگئ تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔ اس لئے متابعت کی نیت کرنا ضروری ہوا تا کہ جو فساد لازم آیا اس کا ضرراس پراس کے قبول کرنے ولازم کرنے سے ہو۔

#### قَالَ وَ يَسْتَقُبِلُ الْقِبُلَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلُّوا وُجُوُهَكُمُ شَطْرَهُ ثُمُّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ

فر مایا اور قبله کی طرف متوجه مواس لئے که الله تعالٰی کا فر مان ہے که "سوتم پھیروا پنے چہروں کوسیدِ حرام کی طرف" ۔ پھر جوشن مکه میں مو

#### فَفَرُضُهُ إِصَابَهُ عَيُنِهَا وَمَنُ كَانَ غَائِبًا فَفَرُضُهُ إِصَابَهُ جِهَتِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ

تواس كافرض عين كعبكو بإنا ب-اورجوكوئى مكه عنائب موتواسكافرض جهت وكعبكو بإناب يم مح ي

لِآنَّ التَّكْلِيُفَ بِحَسُبِ الْوُسُع

كيونكه تكليف طاقت كے مطابق موتى ہے

## استقبال قبله نماز کی شرط ہے

تشویح: استقبال قبلہ می نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے دلیل باری تعالی کا قول فولوًا وجوفکٹو شطرہ اکن شکطر النسیجی السرایر وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فکنولیو تاکہ گئو ترضیها ہم آپ کو آپ کے پند کردہ قبلہ کی طرف مجیردیں کے پھر مجد حرام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم کیا ہے۔ پھر نمازی کی دوصور تیں ہیں یا تو وہ مکۃ المکر مہ میں نمازادا کرے گایا مکہ مرمہ سے غائب ہو کردوسری جگہ اداکر ہے گا۔ پس پہلی صورت میں عین کعبہ کی طرف رخ کرنافرض ہے کو تکہ صنور میں عین کعبہ کی طرف رخ کرنافرض ہے کو تکہ صنور کی علی جب مجد حرام میں نماز پڑھتے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتے ہی معمول صحابہ اور تا بعین کار ہا کو یا اس پرا جماع ہو کیا۔ اور دوسری صورت میں جہت کعبہ کو قبلہ بنانا فرض ہے دلیل یہ ہے کہ صنور علی تھے اور اللہ اور دوسری صورت میں جہت کعبہ کو قبلہ بنانا فرض ہے دلیل یہ ہے کہ صنور علی اور مسلمان مدید منورہ میں شے اور اللہ اور دوسری صورت میں جہت کعبہ کو قبلہ بنانا فرض ہے دلیل یہ ہے کہ صنور علی اور مسلمان مدید منورہ میں متے اور اللہ

تعافی نے ان کومجد حرام کی طرف توجہ کرنے کا تھم فرمایا ہے نہ کہ کعبہ کی طرف اس سے واضح ہوا کہ جو تخص مکہ سے عائب ہو اس کو عین کعبہ کو قبلہ گاہ بنانا لازم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی بندوں کو بقدر طاقت ہی مکلف بناتے ہیں ارشاد ہے۔ لائے نکلِف اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا۔

وَمَنُ كَانَ خَائِفًا يُصَلِّى إِلَى آيِ جِهَةٍ قَلَرَ لِتَحَقُّقِ الْعُلُرِ فَآشُبَهَ حَالَةَ الْإِشْتِبَاهِ

اور جو محض خوف زدہ ہوتو وہ جس جہت کی طرف قادر ہونماز پڑھے عذر کے محقق ہونے کی وجہ سے پس حالت اشتباہ کے ماندہو کیا

## خوف ز دہمخص جس جہت پر قا در ہواسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے

تشویح: مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فخص خوف کی وجہ سے استقبال قبلہ پر قدرت ندر کھتا ہوتو جس طرف قا در ہواس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے خوف جانی ہو یا مالی دخمن کا ہویا در ندہ یا رہزن کا۔ مثلاً اگر کسی کواس کا خوف ہے کہ بس نے اگر حرکت کی اور استقبال قبلہ کیا تو دخمن محسوس کر لے گا تو اس کیلئے بیٹھ کریا لیٹ کراشارہ ہے جس طرف ممکن ہورخ کر کے نماز پڑھ لے۔

میں تھم اس بیار کا ہے جو قبلہ کی طرف تھو منے پر قا در نہ ہوا ورکو کی فض موجود بھی نہیں جواس کو تھمادے۔ ای طرح اگر معنی ٹوٹ می اورا کی فض موجود بھی نہیں جواس کو تھا۔ کو اس کو جائز معنی ٹوٹ میں گریٹ ہے گا۔ تو اس کو جائز ہے گئی اورا کی خض میں کے تختہ پر بیٹھار ہاا وراس کو اعدیشہ ہے کہ اگر استقبال قبلہ کیا تو پائی میں گریٹ ہے گئے اور اس کے جس طرف ممکن ہو متوجہ ہو کر نماز پڑھ لے۔ ولیل ہے کہ حالت واشتہا ہ کے مانداس کا عذر بھی تھت ہو گیا لہذا اس کے واسلے ھیں تا استقبال قبلہ شرطنیں ہوگا۔

فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبُلَةُ وَلَيْسَ بِحَضُرَتِهِ مَنُ يُسُأَلُهُ عَنْهَا اِجْتَهَدَ لِآنُ الصَّحَابَة " تَحَرُّوُا

مجرا گرنمازی پر قبله مشتبه موجائے درانعالیداس کے پاس کوئی موجود بھی نہیں کہ جس سے قبلہ کارخ ہو جھے تو اجبتاد کرے کو تکہ محاب ہ تحری کی

وَصَلُّوا وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَآنُ الْعَمَلَ بِالدَّلِيْلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ

اور نماز پڑھی اور حضور علی نے ان پرانکار نہیں فر مایا اور اس لئے کددلیل ظاہر پھل کرناواجب ہوتا ہے

عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيُلٍ فَوُقَهُ وَالْإِسْتِخْبَارُ فَوُقَ التَّحَرِّي

اس سے بڑھ کردلیل کے نہ ہونے کے وقت اور دریا فت کرنا تحری سے بڑھ کر ہے

# قبله مشتبه وجائ اوركوئى بتانے والابھى نه بوتواجتها دكاتكم

تشریع: مورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کی مخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہوجائے اور سامنے کوئی مخص (جو جہت قبلہ سے واقف ہو) موجود نہیں جس سے جہت قبلہ دریافت کرے تو اس مخص کو اجتہا د (تحری) کرنی جاہے۔ پس جس طرح جہت قبلہ ہونے کا

عالب كمان مواس طرف مندكر كے تماز پڑھ لے۔

معنف نے فرمایا و کیسس بِ حَضُولِهِ مَنُ یُسُالُهٔ عَنْها اس ہے معلوم ہوا کہ اگرکوئی فخص جہت قبلہ ہلانے والاموجود ہوتو اس سے دریا فت کرے اس صورت میں تحری جائز نہ ہوگی اور فرمایا اِجْتَهَدَ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر تحری کے نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی اور فرمایا اِجْتَهَدَ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر تحری کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔جواز تحری پردلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیج مجمعین پرقبلہ مشتبہ ہوگیا تو صحابہ کرام نے تحری کرکے نماز اوا کی پھراس واقعہ کورسول اللہ علیج کے سامنے ذکر کیا تو آپ علیج نے ان پرانکار نہیں فرمایا۔

اورا گرکوئی فخص بتلانے والاموجود ہوتو تحری اس لئے جائز نہیں کہ دلیل ظاہر پڑھل ای وقت واجب ہوتا ہے۔ جب کہ اس سے بڑھ کر دلیل موجود نہ ہو۔اور دریا فت کرنا تحری سے بڑھ کر ہے للذا جب تک دریا فت کرنا ممکن ہواس وقت تک تحری کرنا جائز نہیں ہوگا۔

#### فَإِنْ عَلِمَ انَّهُ اَخُطَأَ بَعُدَ مَاصَلَّى لَا يُعِيدُهَا وَقَالَ الشَّافِعِي ۖ يُعِيدُهَا إِذَا اسْتَدُبَرَ

مجرا گرنماز پڑھنے کے بعدا سے معلوم ہوکداس نے خطاکی ہے تو نماز کا اعادہ نہ کرے اور امام شافعی نے کہا کہ جب قبلہ کی طرف پیٹے کرے تو اعادہ کرے

لِتَيَقُّنِهِ بِالْخَطَاءِ وَنَحُنُ نَقُولُ لَيُسَ فِي وُسُعِهِ إِلَّا التَّوَجُهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي وَالتَّكْلِيُفُ مُقَيَّدٌ بِالْوُسُعِ

كونك اسكونطاكايقين موكيا باوريم كبت بين كراس كوسعت من جهت فحرى كالمرف توجد كرف كيموا بحينين بالوتكليف وسعت كما تحامقيدب

### متحرى كونماز كے بعد جہت قبلہ میں خطامعلوم ہوئی تو نماز نہلوٹائے

قشویح: صورت مئلہ یہ ہے کہ قبلہ کی ست مشتبہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے تحری کر کے نماز پڑھی پھر معلوم ہوا کہ وہ قبلہ کی ست میں چوک گیا لینی قبلہ کے علاوہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو الی صورت میں اس مخص پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت اس کا قبلہ شرعاً وہی جہتے تحری تھی تو اس نے شرع تھم پر نماز پوری کی۔

امام شافعیؒ نے فرمایا کہ جب تحری سے نماز پڑھنے میں بیات ہوا کہ پیٹے قبلہ کی طرف پڑی ہے تو نماز کا اعادہ واجب ہے کیونکہ اس صورت میں خطا کا یقین ہوگیا ہے۔

لین ہاری طرف ہے جواب میہ ہے کہ اس کی وسعت میں اس کے سوا اور پیجینیں کہ جہت تحری کا استقبال کرے اور تکلیف بقد روسعت ہوتی ہے لہٰذا جہاں تک اس کی وسعت میں تھا بجالا یا اس لئے اعادہ واجب نہیں ہوگا۔

وَإِنْ عَلِمَ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَوةِ اِسْتَدَارَ اِلَى الْقِبُلَةِ لِآنٌ اَهُلَ قُبَاءَ لَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبُلَةِ

اورا كرمتحرى كوجهت قبله من خطامونا نمازك اعدمعلوم موجائة قبله كاطرف محوم جائ كيونكم الل قباء في جب تحول قبله كو

إسْتَدَارُوا كَهَيْأَتَهِمْ فِي الصَّلُوةِ وَاسْتَحْسَنَهَا النَّبِي عَلَيْهِ السَّكَامُ وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأَيْهُ إِلَى جِهَةٍ أُخُرى

سناتووه نمازى بي جس بيئت پر يتے كموم مح اور حضور علي النظام نے اس فعل كوستحن قرار ديا۔اوراى طرح ا كرنماز بي اس كى رائے كى

تَوَجَّهَ اِلَيْهَا لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْإِجْتِهَادِ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَذَّى قَبُلَهُ

دوسرى طرف بدل جائے تواى طرف بھرجائے كونكم آئده حصة نماز ش اس پراجتهاد كے مطابق عمل كرناواجب ہاس حصد كو وڑے بغير جے پہلے اداكيا ہے

# دوران نماز جهت وقبله كالمطي معلوم موجائة قبلدرخ موجائ

تشویع: مسلہ ہے کہ جم محض نے تحری کر کے نماز شروع کی اس کو نماز کے دوران معلوم ہوا کہ میں نے جہت قبلہ میں خطا کی ہے تو بیخص نمازی میں قبلہ کی طرف کھوم جائے۔ دلیل ہے ہے کہ اہل قباء کو نماز کی میں رکوع کی حالت ہوا کہ تحویل اللہ ہوگیا تو نمازی میں رکوع کی حالت ہوا کہ تحویل اللہ ہوگیا تو نمازی میں رکوع کی حالت ہوا کہ تحویل قبلہ ہوگیا تو نمازی میں رکوع کی حالت میں کھید کی طرف کھوم کے اور پھر جب صنور میں کہ کومعلوم ہواتو آپ میں نے ان کی تحسین فرمائی ، اٹکارٹیس فرمایا اور بھی کھی کھید کی طرف کھوم کے اور پھر جب صنور میں کو معلوم ہواتو آپ میں تا ہوگئی تو ای طرف پھر جائے حتی کہ اگر پھر نے میں اس وقت ہے جب کہ نماز میں اس کی رائے کی دوسری طرف بدل گئی لینی جم گئی تو ای طرف پھر جائے حتی کہ اگر پھر نے میں عمد کو میں اس کی رائے گئے۔ کیونکہ آئندہ حصد نماز میں اس پراجتھاد کے مطابق عمل کرنا واجب ہے بغیراس حصد کو تر رجہ کو پہلے اوا کیا ہے۔

## وَمَنُ اَمُّ قَوْمًا فِى لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ فَتَحَرَّى الْقِبُلَةَ وَصَلَّى إِلَى الْمَشُوقِ

اورجس مخص نے ایک قوم کی اند میری رات میں امامت کی ہیں امام نے قبلہ کی تحری کی اور مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی

#### وَتَحَرَّى مَنُ خَلْفَةً فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اِلَّى جِهَةٍ وَكُلُّهُمْ خَلْفَةً

اوران اوگوں نے تری کی جواس (امام) کے پیچے ہیں ہی ان میں سے برایک نے ایک ایک جبت کی طرف نماز پڑھی اور حال یہ کدیرسب امام کے پیچے ہیں

وَلا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ اَجُزَاهُمُ لِوُجُودِ التَّوَجُهِ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي وَهلِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ

اور سنيس جائے كمام نے كياكيا ہے وان كى نماز جائز ہے كونكة كرى كرخ پران كى توجه بائى كى اور يا كالفت مانع نبيس ب

#### كَمَا فِيُ جَوُفِ الْكَعْبَةِ وَمَنُ عَلِمَ مِنْهُمُ بِحَالِ اِمَامِهِ تَفُسُدُ صَلاثُهُ

جيے جوف كعبے كمسلميں ہاوران مقتريوں من سے جس في اپنام كا حال جان ليا موتواس كى نماز فاسد موجائے كى

لِانَّهُ إِعْتَقَدَ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطَاءِ وَكَذَا لَوْكَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِمَامِ لِتَرْكِهِ فَرُضَ الْمَقَامِ

كونكساس في البين الم كوفطا و يراعقاد كيا ب اوراى طرح اكروه الم سعة محرو (تو بحى اس كى نماز قاسد موجائ كى كونكساس فرض مقام ترك كياب

-12-1

# اندھیری رات میں امام اور مقتد ہوں میں سے ہرایک نے تحری کر کے اپنی اپنی جہت کی طرف نماز پڑھی تو کیا تھم ہے؟

تشویح: صورت مسلدیہ ہے کہ ایک فض نے اندھری رات ش ایک قوم کی امات کی خواہ کی مکان ش کی ہو۔یا جگل میں یا بغیر کی ایسے حاضر کے جب قبلہ تعین کی اور مشرق کی طرف دخ کی میں یا بغیر کی ایسے حاضر کے جب قبلہ تعین کی اور مشرق کی طرف کر کے جب قبلہ تعین کی اور مشرق کی طرف کر کے خباز پڑھی ایعنی جس طرف اس کے تعیبے ہیں انہوں نے بھی تحری کی کی ان میں سے ہرایک نے ایک طرف نماز پڑھی ایعنی جس طرف اس کی تحری واقع ہوئی ہے اور حال ہے کہ رسب امام کے بیچے ہیں کوئی امام کے آئیس ہوا ہے خواہ جانیں یا نہ جانیں گراتا جائے ہیں کہ امام آگے ہے گریہ صلوم نہیں کہ امام نے کیا کیا ہے یعنی کی طرف رخ کیا ہے۔ یہاں اگریہ اعتراض کیا جائے کہ نماز تو رات کی ہے گرآ واز جبر سے کیون نہوں گیا ہویا آ واز سے صرف اس قدر معلوم ہوا کہا م آگے ہے اور یہ معلوم نہیں جائے ہیں۔ تو جواب سے ہے کہ شاید تعنا نماز ہویا جبر کرنا نجول گیا ہویا آ واز سے صرف اس قدر معلوم ہوا کہا م آگے ہا دوریہ معلوم نہیں ہوسکا کہ رخ کر حرب ہے اور شرک کی وجہ سے یا ر بڑلوں کے خوف کی وجہ سے امام نے جبر نہیں کیا اور سب نے انتخام کی وقت کی ان کی تی نماز جائز ہے کیونکہ ترکی کورخ پران کی توجہ بی کی اندر کی کورخ کی کورخ پران کی توجہ بائی گئی اور بھی ضروری تھی۔ نے انتخام کی کوشش کی ، بہر حال اس صورت میں ان کی بینماز جائز ہے کیونکہ ترکی کورخ پران کی توجہ بائی گئی اور بھی ضروری تھی۔

اوردی پیخالفت کرام کارخ کی طرف اورقوم کاکی طرف ہے قوید انے نیس ہے۔ جیسے جوف کعبہ کے مسئلہ بھی ہے کہ کہ ہمارے کر واققداء
کیونکہ ہمارے نزدیک فرض وفل کعبہ کے اندرجا تزہ ہی جب اوگوں نے کعبہ کے اندرنما زیاجا عت پڑھی اورامام کے گرواققداء
کی ہی جس نے اپنی پیٹھ کوامام کی پیٹھ کی طرف کیا ہے اس کی نماز جا تزہے۔ اورجس نے اپنامنہ
امام کے مند کی طرف کیا ہے تو بھی جا تزہے گر کراہت ہے جبکہ اس کے اورامام کے درمیان کوئی سترہ نہ ہو گرجس نے اپنی پیٹھ کو
امام کے مند کی طرف رکھا اس کی نماز جا تزنیس ہے، اور جوامام کے دائیں بیا کی ہے اس کی نماز جا تزہے بشر طیکہ جس و بواد کی
طرف امام کارخ ہے۔ ادھرکی صف بیس سے کوئی مختص امام کی بذبیت دیوارسے زیادہ نزدیک ندہو۔

اوران مقد یوں میں ہے جس نے اپنام کا حال جان لیا ہوتواس کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ جس رخ پرتحری کی ای کو کھی جانا اور باتی کو فلاتو امام کے ساتھ اقتداء درست نہ ہوگی۔ کیونکہ اس نے اپنا امام کو فلاء پراعتقاد کیا اور ای طرح اگروہ امام سے اسلام ہوا ہوتو بھی نماز فاسد ہے، کیونکہ اس نے فرض مقام یعنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے کا فرض مجدود دیا، واللہ تعالی اعلم۔

آئے میڈ لِلّٰهِ وَحُدَةً وَ الصّلُوةُ علی نَبیّهِ

جميل احد سكروذهوى